

( دارالا فيّا وَل ميں رائج الوقت ننخول كے مطابق تخ تج كے ساتھ جديد كمپيوٹرا يُديشن

العرفاوي مر مدلل والمرافع المثلل والمثلل والمث

جلدساا

الشركة والقسمة والمضاربة والوقف

افادات: مفتی اعظم عارف بالله حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی ته در الرحمٰن صاحب عثمانی ته در العام دیوبند حسرت اقدس مولا نا مرغوب الرحمٰن صاحب مبتم دارانعام دیوبند

ملاحظه حضرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب پالمنو ری شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند مرتب مفتی محمد امین صاحب پالنیو ری استاد حدیث وفقه دارالعلوم دیوبند

وَالْ إِلْمُ الْمَاعَتُ وَوَيَازِارِ الْمُلْفِحَةِ لَا وَوَيَازِارِ الْمُلْفِحِيْلِ وَوَ وَالْ إِلْمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدِينَ لِمُنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ الْم besturdubooks.wordpress.com

طباعت : ستمبر ۲۰۰۹ء علمی گرافکس ضخامت : 542 صفحات '

## قارئین ہے گزارش

ا بنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للہ اس بات کی گمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطّع فرما کرمنون فرما تیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ



اداره اسلامیات ۱۹-۱نار کلی لا بور بیت العلوم 20 نا بھرروڈ لا ہور کمتبدر حمانیہ ۱۸-ارد د بازار لا ہور مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا-ایبٹ آباد ' کتب خاندرشید ہیں۔ مدینہ مارکیٹ راہیہ بازار راولپنڈی ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى كمتبه معارف القرآن جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن ارد و بازار كرا چى مكتبه اسلاميه ايين پور بازار \_فيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى \_ پشاور

﴿انگلیندُ میں ملنے کے بتے ﴾

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121, HALLIWELL ROAD BOLTON , BL1-3NE AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿ امریکه میں ملنے کے بتے ﴾

DARUL-ULOOM-AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A. besturdubooks.wordpress.com

## فهرست مضامين

| ۱۳  | پیش لفظ (ازمرتب)                                                               |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مام | آ گایی                                                                         | ٠        |
|     | شركت اور بىۋارە كابيان                                                         | ,        |
| 2   | سودا گری میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت درست ہے                              | ٠        |
| ra  | مشترک کاروباری آمدنی میں دونوں شریکوں کا حصہ برابر ہے                          |          |
| ۲٦  | مشترک کاروبار میں کوئی شعبکہ ایک کے نام ہے ہوتب بھی دوسر انصف نفع کامستحق ہوگا |          |
|     | کوئی شریک کام نہ کرے اور نفع برابر لے تب بھی شرکت درست ہے                      |          |
|     | مشترک تجارت میں کم کام کرنے والے کا نفع کتنا ہوگا؟ اور وہ اپنفع میں سے زیادہ   |          |
| ۲٦  | کام کرنے والے کو کچھ دے سکتا ہے مانہیں؟                                        |          |
| ٣٧  | ما لک مشین کے ساتھ سلائی کے کام میں شرکت کرنا                                  | ٠        |
| M   | شركت مين خريدى موئى جائداد كاحكم                                               | ٠        |
| ۴٩  | شركت كاروتيها كركم وبيش ہوتو نفع اورنقصال ك طرح تقسيم كيا جائے؟                | <b>©</b> |
|     | خساره تمام شركاء برحب حصص تقسم كيا جائ كا                                      |          |
| ۵٠  | نفع ونقصان کے متعلق شرکب بیان بحلف معتبر مانا جائے گا                          |          |
|     | مشترك مال میں ہے ایک شریک کا پی ضرورت میں کچھرقم خرچ کرنا — اور کم رقم         |          |
| ۵۱  | والے کا حصہ                                                                    |          |
| ٥٢  | مشترك جائدادين شركاء كي اجازت كے بغير تصرف كرنا                                | <b>©</b> |
|     | ایک شریک کادوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر مکان کی مرمت کرنا                      |          |
|     | ایک شریک کا دوسر مے شرکاء کی اجازت کے بغیر مشتر که مکان میں تعمیر کرنا         |          |

|          |             | -om               |                    |                         |                                      |                     |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|          | Moldbies    |                   |                    |                         |                                      | , <del>.</del> .    |
| dubo g   | برست مضائين | <b>;</b>          |                    | ۲                       |                                      |                     |
| besture. | ۵۳          |                   | ان تغيير كرنا      | ، کی اجاز <b>ت</b> ہے م | . شریک کا دوسرے شرکاء                | 🕲 اید               |
|          | ۵۵          |                   | ر کرنا درست نہیں   | ملاوه مزيد تنخواه مقرر  | ں شر کاء کے لیے نفع کے ء             | 🥸 بعضر              |
|          | ۵۵          | •••••             | ے؟                 | ورخرج كرنا كيساي        | ک ترکه میں سے کھاناا                 | 🕏 مشتر              |
|          | ۵۲          | •••••             |                    | ئى مچھليوں كاتھىم       | ك تالا ب مين دُ الى مور              |                     |
|          | ۲۵          |                   | کھیلیوں کا حکم     | کاء کی چھوڑی ہو گی      | ك تالا ب مين بعض شرك                 | ÷ •                 |
|          | ۵۷          |                   | ما لك كون بين؟     | رخت ہیں ان کے           | ِك زمين ميں جوخودرود                 | چن <sup>ا</sup> خرج |
|          | ۵۷          |                   |                    | ل اشتراك كاحكم          | ہشدہ زمین کی پیداوار میں             | 🏚 تقیم              |
|          | ۵۸          | بۇابات            | مات اوران کے ج     | کاءکے چنداعتران         | ن شریک کی خیانت پرشر                 | 7.6 O               |
|          |             |                   |                    |                         | ، بیوی کی تجارت میں بیو <sup>ا</sup> |                     |
|          |             |                   |                    |                         | ا بیوی نے مل کر جو پچھ کما           |                     |
|          | ٠٠٠٠        |                   | برابر ہوگا         | ت کی تو سب کا حصہ       | وربیوٰں نے مل کر تجار ر              | پاپا 🕏              |
|          | ٠٠٠٠ ٣٠٠٠   |                   | ،باپکاے            | نے جونفع کمایاوہ سب     | کےروپیوں سے بیٹے _                   | 🧶 باپ               |
|          | ٠           |                   | باپ کی ملک ہے      | نا ہے تو پوری آمدنی     | إرميں بيڻا باپ کی مد د کرت           | 206 🕲               |
| a        | عم ۲۷       | -<br>میں لگانے کا | كواپئے ساتھ تجار ر | ن خرید کرنے اوران       | اپنے بیٹوں کے نام مکار               | في باپ              |
|          | ٠٠٠٠ ٨٢     | نہاوہی ہے         | یدی اس کاما لکت    | ہے ہے جو جا کدا دخر     | میے نے اپنے ذاتی روپ                 | 🗣 ایک۔              |
|          |             |                   |                    |                         | نے اپنی کمائی ہے جومکان              |                     |
|          |             |                   |                    |                         | نے بیٹوں کواپنی مالیت تقشی           |                     |
|          |             |                   |                    |                         | ما کی نے اپنی ذاتی محنت              |                     |
|          |             |                   |                    |                         | يں؟                                  |                     |
|          |             |                   |                    |                         | ائی نے اپنی آمدنی ہے                 |                     |
|          |             |                   |                    |                         | حق ہانہیں؟                           |                     |

|                 | 101855.COM  |                                         |                     |                      |                                         |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                 | فهرست مفاحق |                                         | ۵                   | ف د جلد۱۳            | أوى دارالعساور ديوبر                    |
| <b>besturdu</b> | نصبین ۲۲    | نیسرے بھائی کا کوئی ح                   | ہ<br>مشترک ہےاس میں | کے درمیان جود کال    | 🕏 دو بھائيول                            |
|                 | ۷۳          |                                         | لم                  | كى علىحده تجارت كاتح | 🕏 ایک بھائی                             |
|                 | ۷۳          |                                         |                     | عليحده املاك كأحكم   | 🕏 بھائيوں کی                            |
|                 | ۷۳          | •••••                                   | پ نه جونا           | كأكارو بارمين شريك   | 🕏 ایک بھائی                             |
|                 |             | بہونامحض تمرّ ع ہے                      |                     |                      |                                         |
|                 |             | ب کے ترکہ میں شامل:                     |                     |                      |                                         |
|                 |             | ، کے ترکہ میں شامل ہ                    |                     |                      |                                         |
|                 |             | tb                                      |                     |                      | 470 35                                  |
|                 |             | ارکے لیے رقم ویٹا …                     |                     |                      |                                         |
| 1 2             |             |                                         |                     |                      |                                         |
|                 |             |                                         |                     |                      |                                         |
|                 |             | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                     |                      |                                         |
|                 |             | ••••••                                  |                     |                      |                                         |
|                 |             | •••••                                   |                     |                      |                                         |
|                 |             |                                         |                     |                      |                                         |
|                 |             |                                         |                     |                      |                                         |
|                 |             |                                         |                     | 3.3                  |                                         |
|                 |             | يدنادرست نبيس                           | 38 1                | 5 0                  |                                         |
|                 |             |                                         |                     |                      |                                         |
|                 |             | 1                                       | 1 1 12              | <del></del>          |                                         |
|                 |             |                                         |                     |                      | 0.50                                    |
|                 |             |                                         | 1090                | کانات کی ہم ہے       | الله الله الله الله الله الله الله الله |

|            |        | ess.com                                 |                          |                           |          |
|------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
|            | Mordo  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                          | ارالعسلور ديوسند جلد١٣    | . '८.Т   |
|            | مضامير | فهرست                                   | 1                        |                           |          |
| besturos . | ۸۷     | ••••                                    | ميں جا كداد كى تقشيم     | بعض شرکاء کی عدم موجودگی  | ٩        |
|            | ۸۸     | اطرح تقتیم کیاجائے؟                     | لرجومال كماياس كوتس      | باپاوربعض میوْں نے مل     | <b>©</b> |
|            | 19     | بم كيا جائع؟                            | كمايااسے كس طرح تقت      | دو بھائیوں نے مل کرجو مال | •        |
|            | 9.     | خنقيم كياجائج                           | بسازوسامان تس طرر        | بھائیوں کے درمیان مشترک   | ٩        |
|            | 9.     | لَ جا كداد كي تقسيم                     | )<br>کے نام پرخریدی ہو ک | مشترک تر کداور بڑے بھاؤ   | ٩        |
|            |        | تيم                                     |                          |                           |          |
| ¥          |        | وعوى نبين كرسكتا                        |                          |                           |          |
|            |        |                                         |                          |                           |          |
|            |        | *************************************** |                          |                           |          |
|            |        |                                         | Filed Land               |                           |          |
|            |        |                                         | . *                      |                           |          |
|            |        |                                         |                          |                           |          |
|            |        | بيان                                    | ضاربت كا                 |                           |          |
|            | 94     | اورمضار بت کی صحیح صورت                 | پچھزا کدلینا سودے        | کی کوروپیددے کراس سے      | ٠        |
|            |        |                                         | 3.5                      |                           |          |
|            | 99     | عم                                      | وملا کر تجارت کرنے کا    | چنداربابِ مال کےروپیوں ک  | ٩        |
|            |        |                                         |                          |                           |          |
|            | 1++    | ناضروری ہے                              | میں شرکت کا شائع ہو:     | صحتِ مضاربت کے لیے نفع    | ٠        |
|            | 1+1-   |                                         | ناباطُل ہے               | مضارب برنقصان كي شرط لكا  | ٩        |
|            |        | المه فاسد ہے                            |                          |                           |          |
|            |        | اور پورانفع ربالمال کا ہوگا             |                          |                           |          |

|                 | ress.com         |                |                  |              |               | 14 _ 19        |                                 |        |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|--------|
| المين<br>سالمين | دران<br>فهرست مف |                |                  |              |               | ن د جلد۱۳      | العب ام ديوبر<br>العب الم ديوبر | وی دار |
| 1•4             |                  | با ئزنېيى      | ِ ئَي چيز وينا ج | ب کاکسی کوکو | ے<br>بغیرمضار | لے کی اجازت۔   |                                 |        |
| 1.4             |                  | ے؛             | ذ مه دارکون      | کی خوراک کا  | اورمضارب      | میںنقصان کا    | <br>مضاربت                      | ٠      |
|                 |                  | رطنقتيم كياجا_ |                  |              |               |                |                                 |        |
|                 |                  | ••••••         |                  |              |               |                |                                 |        |
|                 |                  |                |                  |              |               | . کوشر کت عنان |                                 |        |
| 1-9             |                  | ودیا جائے گا   | ں کے ور ثاء      |              |               |                |                                 |        |
|                 |                  |                |                  |              |               | وپییمضار بت    |                                 |        |
|                 |                  |                |                  | V .          |               |                |                                 |        |
|                 |                  |                |                  | ن كا بر      | ون            |                |                                 |        |
|                 |                  | ع م            | اوراح            | شرطيں        | ف کی          | <b>,</b>       |                                 |        |
| 111             | ••••••           |                |                  |              |               | نريف اور صحبة  | وقف کی تع                       | ٩      |
| IIT             | •••••            | •••••          |                  |              |               | 71 (           |                                 |        |

|      | وقف کی تعریف اور صحت و تف کی شرط                     | 0 |
|------|------------------------------------------------------|---|
| IIr  | جائز شرطوں کے ساتھ وقف کرنا                          | • |
| 111  | وقف كب تام موتائج؟                                   | ٠ |
|      | ا پی جا کدادوقف کرنے کامحض ارادہ کرنا                | ٥ |
| ĺω   | وقف كوشر طاموجود برمعلق كرنے كاحكم                   | ٩ |
| سااا | وقف ومعلق كرناصيح نهين                               | • |
| 110  | وتف منجل کی تعریف                                    | ٩ |
| 110  | صحت وقف کے لیے صرف مالک کی اجازت اور رضامندی کافی ہے | ٥ |
|      | صحت وقف کے لیے واقف کا قبضہ مانع نہیں                | ٠ |
| ۲II  | وقف کے ثبوت کے لیے شہادتِ شرعیہ ضروری ہے             | ٩ |

|              |                         | ess.com   |                         |                              |                              |                 |              |          |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| ,50 <b>6</b> | الالالمالية<br>المضاغير | فهرست     |                         | Α.                           | IF.                          | يوسب جلد        | وارانعساوم د | فآوى     |
| pesturdue =  | 114 .                   |           |                         |                              |                              | اوقف سيح ہے     | مشاع كا      | <b>©</b> |
|              | 11.                     | ·         |                         | •••••                        | <br>نّف کرنا                 | غانه داری کووا  | ' اسباب      | ٥        |
|              | 111 .                   |           | •••••                   |                              | كرنا                         | ر نے کا وعد ہ   | ' وقف نه ک   | ٥        |
| *            | irr .                   |           | ••••                    | ن کرنااچھانہیں ·             | کی نیت سے وقہ                | ومحروم كرنے     | ، وارثوں ک   | ٥        |
|              |                         |           |                         | بائزے                        |                              |                 |              |          |
|              | 178                     |           | ،وقف کر عمتی ہے         | ں ہاں کوعورت                 | ی کوجوجا کداد <sup>ه</sup> ا | تر کہ ہے ہوا    | شو ہر کے     | ٩        |
|              | irm                     |           | رید کروق <i>ف کر</i> نا | اں کو ما لک سےخ              | ہ قبضہ میں ہے                | فاشت کار ک      | جوز مين      | ٥        |
|              | ırr                     |           | رسکتاہے                 | ا لك اس كووقفِ               | . کار کاحق ہے.               | ن میں کا شت     | جس زمير      | ٩        |
|              | Ira                     |           | ق ہے                    | کے بغیر وقف کر <sup>سک</sup> | بركى اجازت                   | بی جا کدادکوشو  | عورتا        | ٥        |
|              | Ira                     |           | ے                       | وقف كرنا درست                | ازمین خرید کرو               | ُمدنی ہے کو کی  | وقف کی آ     | ٩        |
| \$ 2.5       | 177                     |           | ينين                    | كانات بهمى وقف               | برے ہوئے مر                  | مدنی ہے خر      | وقف کی آ     | <b>©</b> |
| i.           | IFY                     |           | ••••••                  |                              | زے یانبیں؟                   | له كاوقف جاءً   | اشياء منقو   | ٩        |
|              | IFA                     |           | كرنا                    | کرنے کی وصیت                 | راملاك كووقف                 | بداورغير منقول  | تمام منقول   | •        |
|              | 119                     |           | •••••                   | تف كرنا                      | ا فتأده زبين كووا            | ت کا سر کا ری   | بادشاهِ وقته | ٠        |
|              | 100                     | قد        | ف كرنے كاطر إ           | ترک ہےاس کووق                | کے درمیان مشا                | بزوں لوگوں      | جوز مین سیک  | 0        |
|              |                         | ارث کے حق | ورحرام ترکے کا و        | روپیه وقف کرناا              | ، ترکہ میں ہے                | ث کامشتر ک      | تخسى وأربه   | <b>©</b> |
|              | 11-                     |           |                         |                              |                              | : ج             | میں کیا تھکم |          |
|              | 111                     |           |                         |                              |                              |                 |              |          |
|              | IPT                     |           |                         | تحدملا كروقف كر:             | ) جا ئداد کے سا              | ) جا کدادکوا پخ | دوسرے کے     | ٠        |
|              |                         |           |                         | روقف كرنا                    |                              |                 |              |          |
|              | 120                     |           | •••••                   | إجا كداد وقف كرنا            | ہے کے لیےا نی                | ا ئیگی ہے ج     | قرض کی اد    | ٥        |

|              |                         | ess.com          |                              |                 |                |                   |                |          |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|
| Ody          | المين<br>ضامين<br>صامين | فهرست م<br>فهرست | A 5. T                       | 4               |                | ر جلد ۱۳          | والعساوم ديوسز | أوی دار  |
| Desturo.     | ١٣٦                     |                  |                              | فاوقف صحيح نهيس | قرض ہے اس      | روں کے ذ <u>ہ</u> | جوروپیپددوس    | ٠        |
|              | الم                     | گی               | مِن وقف نہیں ہو <sup>ّ</sup> | ادیے سے دوز     | رمين كووقف لكھ | رات میں کسی ز     | سر کاری کاغذ   | <b>©</b> |
|              |                         |                  | كرسكنا                       |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  | ••••••                       |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  | ن                            |                 |                |                   |                |          |
|              | 1172                    | •••••            |                              | •••••           | ځ پروينا       | دکودائمی کرائے    | موقو فيه جائدا | ٠        |
|              |                         |                  | ز مین کا وقف باقی            |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  | ہ کے بہقدر لینے              |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  |                              |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  |                              |                 |                |                   | - A            |          |
|              |                         |                  |                              |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  |                              |                 |                |                   |                |          |
|              | Irr                     | •••••            |                              |                 | ضروری ہے       | الطايمل كرثاه     | واقف کی شر     | ٠        |
|              | <b>6</b>                |                  | . کی آمدنی ایخ خ             |                 |                |                   |                |          |
|              | 100                     |                  |                              |                 |                |                   | ۔<br>کروں گا'' |          |
|              | ١٣٣                     |                  |                              |                 | ے کا حکم       | بعلی وقف نا _     | غيرشرى اور     | ٠        |
|              |                         |                  | ······ ?                     |                 |                |                   |                |          |
|              |                         |                  | رے                           |                 |                |                   | 5 7/           |          |
|              |                         |                  | ہ ،<br>جائے تو نفع کی ط      |                 |                |                   |                |          |
|              | ira                     | -                |                              |                 |                |                   |                | 3        |
| 25 49 1 1 20 |                         |                  |                              |                 |                |                   |                | ٠        |

| ۲٦١ | موقو فہ زمین کے درخت بھی وقف کے حکم میں ہیں                                                 | <b>©</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ١٣٦ | موقو فه جائداديين ما لكانه تصرف كرنا مسمسم                                                  | ٩        |
|     | موتو فداراضي كي تقسيم درست نهين                                                             |          |
|     | واقف كابيثاوتف شده مكان كووا پس نبيل لے سكتا                                                |          |
|     | وقف کر کے اس سے رجوع کرناضچے نہیں                                                           |          |
|     | وقف كاا نكار معترنهين                                                                       |          |
|     | موقو فيه مكان واقف كوواليس دينا درست نبيس                                                   |          |
|     | موقو فه كتابول كووا پس ليناصيح نهيں                                                         |          |
|     | وقف كي تمنيخ كاكسى كوا فتيارنبين                                                            |          |
|     | غصے کی حالت میں وقف کر دہ جائداد کا حکم                                                     |          |
|     | مرض موت میں اپنی جائداد وقف کرنا ································                           |          |
|     | مرض موت میں وقف کرنے کا حکم                                                                 |          |
|     | مرض موت میں اپنی تمام جائدادوقف کرنا                                                        |          |
|     | یماری اور بے ہوشی کی حالت میں وقف کرنا                                                      |          |
|     | مرض موت میں مشترک زمین میں سے اپنا حصہ وقف کرنا                                             |          |
|     | موقو فه مکان میں وراثت جاری نہیں ہوتی                                                       |          |
|     | نومسلم کی موقو فه جا کداد میں اس کی کا فراولا دو <b>را ثت کا دعوی نہیں کر سکتی</b> ۔        |          |
|     | کا فرگورنمنٹ کا مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کر <b>تا</b> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
|     |                                                                                             |          |
|     | وقف کےمصارف کا بیان                                                                         |          |

وقف کی آمدنی ان ہی مصارف میں صرف ہوگی جووقف نامے میں درج ہیں۔

| 109 | موقو فدز مین کی آمدنی معینه مصارف کے بجائے زائدامور میں صرف کرنا                        | ٠ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14+ | وقف كامصرف ختم موجائ توجع شده آمدني كهان خرج كى جائع؟                                   | ٠ |
| 14+ | واقف اور جہت وقف ایک ہول تو ایک وقف کی آمدنی دوسرے پرخرج ہوسکتی ہے                      | ٩ |
| 141 | ایک وقف کی آمدنی دوسر سے اوقاف کی تھمیر میں صرف کرنا                                    | ٠ |
|     | ایک وقف کی آمدنی ہے دوسرے وقف کی مرمت کرنا                                              |   |
| 177 | ایک وقف کی آیدنی دوسرے اوقاف کے حماب و کتاب میں صرف کرنا درست نہیں                      | ٠ |
| 141 | واقف بھی مصارف وقف میں تبدیلی نہیں کرسکتا                                               | ٩ |
| ITM | متولی کے قبضہ سے پہلے واقف کا جہت وقف میں تبدیلی کرنا                                   |   |
| IYM | وتف کرنے کے بعدواقف کاشرائط میں کمی بیشی اور تغیرو تبدل کرنا                            |   |
| ۱۲۳ | واقف اگر محتاج ہوجائے تو وقف کی آمدنی سے اس کی اعانت درست ہے                            | ٠ |
|     | واقف كاوقف كي آمدني كوذاتي مصارف مين خرچ كرنا                                           |   |
| IYO | واقف کے سویم وغیرہ میں متولی کا اموال وقف میں سے خرچ کرنا                               | ٩ |
| 177 | موقو فه د کان کی آمدنی سے اولا دِ واقف کی امداد کرنا                                    | ٠ |
| 177 | موقو فہ جا کداد کی آمدنی کوامور خیر میں صرف کرنے کی وصیت کرنا                           | ٩ |
|     | وقف کی زائد آمد نی ہے مظلوم کی مدوکر نا                                                 |   |
|     | مساجدواو قاف کی ضرورت سے زیادہ آمدنی ہے مجاہدین اور مظلومین کی مدد کرنا                 |   |
|     | مستحق تک رقم پہنچانے کے لیمنی آرڈر کرنااوراس کی فیس وقف کی آمدنی میں سے اداکرنا         |   |
|     | وقف کی آمدنی کا جوحصه غرباء کی ادوبیہ کے لیے خاص کیا گیا ہے اس کوغیرادوبید میں          |   |
| IYA | صرف کرنا درست نہیں                                                                      |   |
| 179 | جوجا ئدادمسكينوں كى دواؤں كے ليے وقف كى گئى ہاس كے مصارف                                | ٩ |
|     | واقف کا جا کدادکوایے نام پر دوک کراس کی آمدنی مسجد و مدرسهاور فقراء کے لیے مقرر کرنا ٠٠ |   |
| 497 | واقف کی شرط کے مطابق موتوفہ جائداد فروخت کرے اس کی قیمت تعمیر مسجد میں لگانا            |   |
| 14. | درست ہے                                                                                 |   |

|              |            | riess.com                                    |                                                                                                               |          |
|--------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| المين المناس | MOK<br>non | المرست فهرست                                 | وارالعب لوم ديوبن له جند١٦                                                                                    | فآوى     |
| Desturdur 12 | ۱.         | ھنے کے لیے دے عکتے ہیں، مالک بنانا جائز نہیں | ا وقف شده شکسة قرآن مجيد کسی مخض کو پڑے                                                                       | <b>©</b> |
| 12           | <u>-1</u>  | ارت اس کوکیا کیاجائے؟                        | ﴾ جوموقو فدز مین واقف کی غرض پر پوری:                                                                         | ٥        |
| 12           | ۲.         |                                              | 🖓 شاہی اوقاف کی آمدنی کامصرف                                                                                  | ٩        |
| 14           |            | ين                                           | شابی اوقاف میں شرائط کالحاظ ضروری نہ                                                                          | ٩        |
|              |            | ، استبدال اور ابطال كابيان                   |                                                                                                               |          |
| 14           | .~         |                                              | موقو فدزمين كوفر وخت كرنا كب جائزن                                                                            | ٩        |
| 12           | د۵         |                                              |                                                                                                               |          |
|              |            |                                              |                                                                                                               |          |
|              |            |                                              | واقف كوبھى وقف شده جائداد بيچنے كافق                                                                          |          |
| 12           | ۲۸         |                                              | موقو فداراضی کوفروخت کرنا جائز نہیں .                                                                         |          |
|              |            | تعاون کرنے کا حکم                            |                                                                                                               |          |
|              |            |                                              | موقو فه جا کداد کواُ دھار فروخت کرنا                                                                          |          |
| 14           | ۷٩         |                                              | موقو فد کنوی کا پانی فروخت کرنادرست                                                                           |          |
| 1.           | ۷9         | لى شرط لگانا                                 | 19 <del>7</del> 0                                                                                             |          |
|              |            | اخبارات كوفروخت كرنا                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |          |
|              |            | مجد کی تعمیر کے لیے فروخت کرنا درست ہے       |                                                                                                               |          |
|              |            | ن بنا تا ······ن                             |                                                                                                               |          |
|              |            |                                              |                                                                                                               |          |
|              |            | مال كرنا                                     |                                                                                                               |          |
|              |            |                                              | - 1987 - 19 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 - 1987 |          |

|                            | pess.com                                                              |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| مضامین <sup>۵۵۷۶</sup> ۶۸۸ | والالعسام ويوبن وجلد١١٣ ١٣ فهرست                                      | نآوي, |
| bestull IAT                | مونو قد زمین پر بطریق موروثیت قبضدر کھنانا جائز ہے                    | ٩     |
| IAT                        | موتو فدم ہونہ جائدادکو مال وقف سے چیزانا                              | ٠     |
| IAT                        | اوقاف کی آمدنی میں ہے کسی کو قرض دینا                                 | ٩     |
|                            | اموالِ وقف میں سے اسلامی سلطنوں کو بہضرورت اورمسلمانوں کوسود سے بیانے | ٩     |
| IAT                        | کے لیے قرض دینا                                                       |       |
| IAM                        | قرض کی ادائیگی کے لیے موقو فہ جا کداد کی نیلامی                       | ٩     |
| IAP                        | واقف كالوتاوقف كوفنخ نهيل كرسكتا ببيست                                | ٩     |
| ۱۸۵                        | موقو فيه مكان ودكان كودا قف والبن نهيل ليسكنا                         | ٠     |
| ١٨٥                        | واقف كاكونى بهى وارث وقف كوباطل نبين كرسكنا                           |       |
|                            | استبدال وقف کی چندصورتیں اوران کا تھم                                 |       |
|                            | محض وقف کی نیت کی تھی ، وقف نه کیا تھا تو استبدال جائز ہے             |       |
|                            | واقف کی شرط کے موافق متولی اشیاء موقو فدکودوسری جگهنتقل کرسکتا ہے     |       |
|                            |                                                                       |       |
|                            | وقف کی تولیت کے مسائل                                                 |       |
| 19•                        | متولی کون ہوسکتا ہے؟                                                  | ٠     |
|                            | وقف کی تولیت کاحق دار کون ہے؟                                         |       |
|                            | وقف کی تولیت کامستحق کون ہے؟                                          |       |
| 191                        | جماعت مسلمین کامتولی مقرر کرنادرست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | ٩     |
|                            | كياجهبورابل اسلام قاضى كة قائم مقام بن؟                               |       |
|                            | خانقاه وغيره كى توليت كسى قوم اورخاندان كے ساتھ خاص نہيں              |       |
|                            | واقف کی اولا دتولیت کی زیادہ حق دارہے                                 |       |
| 190                        | متولی کی اولا دنہ ہوتو اس کے مرنے کے بعد وقف کا متولی کون ہوگا؟       | ٩     |

| بلد        | ır                   | بداا   | جلد        | ? 人    | دبوبن         | ب او،    | إراك | وی دا |
|------------|----------------------|--------|------------|--------|---------------|----------|------|-------|
| کے بر      | یائے و               | ، بجا_ | 5.2        | ا د ک  | لى اولا       | اقف کج   | ,    | •     |
| 2          | کے بجا               | 55     | ۷.         | خ لڑ ۔ | اليخ          | إقف      | ,    | ٠     |
|            | ت کے                 |        |            |        |               |          |      |       |
|            | لى بنا نا -          |        |            |        |               |          |      |       |
| 5          | مامتولى:             | کی متو | ف ک        | وقاف   | بھی او        | عورت كج  | ÷    | ٩     |
|            | •••••                |        |            |        |               |          |      |       |
|            | میں بہر              |        |            |        |               |          |      |       |
|            | فاسق ہ               |        |            |        |               | 100      |      |       |
|            | لے کی تو             |        |            |        |               |          |      |       |
| ئد         | كرنے                 | نەكر   | ۔<br>ئی نہ | شادى   | لى كىش        | این لژ ک | , ,  | ٠     |
|            | دمتولى               |        |            |        |               |          |      |       |
|            | نے کا دع             |        |            |        |               |          |      |       |
|            | كاخود                |        |            |        |               |          |      |       |
|            | -<br>باورا.          |        |            |        |               |          |      |       |
|            | ي                    |        |            |        |               |          |      | -     |
| <u>.</u> څ | نرعی ہے              | بشرعي  | ت          | إرار   | اختيا         | متولى ك  | 4    | ٩     |
|            | ۔<br>تولی ہو         |        |            |        |               |          |      |       |
|            | لامسجدكا             |        |            |        |               |          |      |       |
|            | بول کامن             |        |            |        |               |          |      |       |
|            | دركواوقا             |        |            |        |               |          |      |       |
|            | واوقاف               |        |            |        |               |          |      |       |
|            | لى اور پې            |        |            |        |               |          |      |       |
|            | غائن کو <sup>م</sup> |        |            |        |               |          |      |       |
|            |                      |        |            | 100    | Access to the |          |      |       |

|            |                        | igs com                                                                         |           |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | مضاج <u>ی</u><br>مضاجی | دارالعب اوم دیوبن به جلد۱۳ ا ۱۵ فهرست فهرست                                     | بآوي      |
| Lesturdub! | r+9                    | ﴾ خائن شخص کووقف کامتولی بنا تا درست نہیں                                       |           |
|            | 711                    | ﴾ واقف اور متولی کویدحق نبیس که خائن کومتولی بنائیں                             | ٥         |
|            | rır                    | 🖠 خائن متولی کوعلیحده کرنے میں فتنہ و فساد ہوتو سکوت بہتر ہے                    | ٥         |
|            |                        | 🤻 سرکاری آ دمیوں کو وقف کامتو لی بتا تا \cdots 💮                                |           |
|            | rır                    | 🤻 فاسق کی تولیت درست نہیں                                                       | <b>©</b>  |
|            | 111                    | 🤻 دروغ گواورغا صب کومتولی اورمهتم بنانا                                         | ٥         |
|            | ric                    | 🤻 متولی کے چند تصرفات کا حکم                                                    | <b>(</b>  |
|            | 710                    | » فاقد کشی کے وقت متولی، وقف کی آمدنی اپنی ذات پرخرج کرسکتا ہے یانہیں؟          | ٥         |
|            | 110                    | ، وقف كامتولى وقف كى آمدنى سے حق محت لے سكتا ہے يانبيں؟                         | <b>\$</b> |
|            | ria                    | ﴾ كام كي بغير متولى كواجرت لينادرست نهيس                                        | ٥         |
|            |                        | متولی؛ وقف کامال این ضرورت میں خرچ کرسکتا ہے یائیس؟                             |           |
|            |                        | 🤻 متولی کامتجد کی آمدنی کوا بنی ذاتی ضرورت میں صرف کرنا                         |           |
|            |                        | ا متولی نے وقف کی اصلاح کے لیے جورقم خرج کی ہاس کو وقف کی آ مدنی میں سے         | ٥         |
|            | riy                    | لے سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |           |
|            | rit                    | 🛭 متولی کا وقف کے مال سے ملاز مین کو پنشن دیتا                                  | ٥         |
|            | riz                    | 🖠 متولی اورمهتم کا وقف یا مدرسه کی رقم کسی کوقرض دینا                           | ٥         |
|            | 112                    | وقف كى آمدنى سے افطارى اورختم قرآن پرشير يى تقسيم كرنا                          | ٥         |
|            | MA                     | ا واقف كى شرط كے مطابق متولى كا تصرف كرنا اللہ اللہ على اللہ متولى كا تصرف كرنا | <b>(</b>  |
|            | 719                    | الله متولى كوشرا كط واقف كے مطابق تغيير وتبديل كا اختيار ب                      | ٥         |
|            | 11.                    | الله متولی کا چندے کی رقم خرج کر کے وقت ضرورت اداکرنا                           | <b>Q</b>  |
|            | 11-                    | ا واقف تاحیات متولی روسکتا ہے                                                   | ٥         |
|            | rri                    | ا نے نامے میں جس کا نام تحریب وہ مجد کی تولیت کا دعوی کرسکتا ہے یانہیں؟         | ٩         |
|            |                        | 🛭 متولیوں کا تجویز کردہ قانون واقف کے قانون کے مانند قابل نفاذ نہیں             |           |

|         |                     | 1855.COM               |                   |                             |                  |                  |          |
|---------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
|         | ا<br>مضامین<br>مضام | فهرس <b>ت</b><br>فهرست |                   | · IY                        | جلدها            | رالعساوم ديوبين  | ناوی دار |
| Sturdub | 777                 |                        | ••••              | نېيں کی اس کا حکم ·         | نے جوتنخواہ وصول | فوت شده متوليه   | ٠        |
| De      | rrr                 |                        |                   | ہوتی                        | را ثت جاری نہیں  | حن توليت ميں و   | ٩        |
|         | rrr                 |                        |                   | ندى نەكرنا جېسىسى           | وقف نامے کی پاب  | واقف يامتولى كا  | <b>©</b> |
|         | rrr                 |                        | ں                 | نرا نط کے خلا <b>ف</b> ہوا  | كرناجووا قف كى ث | متولی کاایسے کام | ٠        |
|         | 220                 |                        |                   | عمل نەكرنا                  | بشرائط كےمطابق   | متولى كاواقف كح  | ٩        |
|         | 770                 |                        | ذمقرر کرنا        | مشوره کے بغیراستاذ          | رے متولیوں سے    | ايك متولى كادوس  | ٩        |
|         |                     |                        |                   | ت رائے معتبر نہیں           |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | ىثرىت كااعتبار بوگا         |                  |                  |          |
|         | rr <u>∠</u>         |                        | تاندازی کرنا •    | ے محلے والوں کا دسیہ        | نظام میں دوسر_   | متجد کی تولیت وا |          |
|         |                     |                        |                   | ں کے چیاوغیرہ کی مد         |                  |                  |          |
|         |                     |                        | 7                 | ست حباب طلب <sup>ک</sup>    |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | . كامطالبه كرنا             |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   |                             |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | ر <b>ف</b> کرنے والے مت     |                  |                  |          |
|         | rro                 |                        | •••••             |                             | نزول کرنا        |                  |          |
|         | 750                 |                        | •••••             |                             | and the second   |                  |          |
|         | rmy                 | •••••                  |                   |                             | ول كرنا          |                  |          |
|         | rmy                 |                        |                   |                             |                  |                  |          |
|         |                     |                        | The second second | يده كرنا                    |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | برخواست نہیں کرتے           |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | عال کرنے والے <sup>مة</sup> | •                |                  |          |
|         |                     |                        | , -               | ل كرنا                      |                  |                  |          |
|         |                     |                        |                   | ی<br>وعلیحدہ ہوجا ناجا ہے   |                  |                  |          |

| ایک متولی کا دوسرے متولی کومعزول کرنا                                                                    | ٠        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| واقف متولی کو بلاوجه بھی معزول کرسکتاہے                                                                  | ٩        |
| واقف کی وفات کے بعداس کے مقرر کیے ہوئے متولی کی علیحد گی                                                 | ٩        |
| مدرسہ کے بانی اور مہتم کو معزول کرنا                                                                     |          |
| واقف کے مقرر کیے ہوئے امام ومتولی کو مجد کا بانی معزول نہیں کرسکتا                                       | <b>@</b> |
| واقت كى اولا د كاامام ومؤذن كومعزول كرنا                                                                 |          |
| امام ومؤذن كومقرراورمعزول كرنے كاحق داركون ہے؟                                                           | ٠        |
| شرائط واقف کی خلاف ورزی کرنے والے متولی کومعزول کرنا                                                     |          |
| متجد کے متولی پر بد گمانی کرنا                                                                           | ٩        |
|                                                                                                          |          |
| وقف على الأولا د كے احكام                                                                                |          |
| اولا دیروقف کرنا شرعا درست ہے                                                                            | <b>6</b> |
|                                                                                                          | -9-      |
| اولا د پروتف کرنے کا شرعی طریقه                                                                          | <b>®</b> |
| اولاد بروقف كرني مين قاعدة شرعيه اللذ كومثل حظ الأنشيين كالحاظ ركهنا ضروري مي؟ ٢٥٢                       | ٩        |
| وقف علی الاولاد کے میچے ہونے کی اہم شرط                                                                  | ٩        |
| وقف کی آمدنی کوشری حصص کے موافق اولا در تقسیم کرنے کی شرط لگانا                                          | ٩        |
| ا بن جا كلاداولا ديروقف كرنا - اورايك تهائى آمدنى كار خير مين خرج كرنے كى شرط لگانا ٢٥٥                  | ٩        |
| جوجا كداداولا دېروقف كى گئى ہےاس كى آمدنى صرف صلبى اولا دېرتقسيم كى جائے گى ٢٥٥                          |          |
| وقف على الاولاد كى آمدنى كے مصارف                                                                        |          |
| جس جائداد کی آمدنی کاکسی کے لیے وعدہ کیا ہواس کو وقف کرنا                                                |          |
| اولاد پر وقف کرنے میں کسی کی حق تلفی ہوتو واقف گنه گار ہوگا یانہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
| وقف على الاولاد ميں ايك بيٹے كے ليے تمام آمد ني مقرر كرنا                                                |          |
| ایک مٹے کے نام وقف کرنا، دوسر ہے کومحر وم رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |          |

|        |                                  | -ss.com         |                       |                          |                                                                             |          |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | مضا <u>ح</u> ن<br>مضا <u>ح</u> ن | فهرس <b>ت</b>   | #1                    | 14                       | لعساوي ديوبن بالمبالا                                                       | وي دارا  |
| Sturdi | 10,                              |                 |                       |                          | وقف على الاولا ديين بعض ورثاء <del>َ</del>                                  |          |
| pes    |                                  |                 |                       |                          | وقف على الاولاد مير كسى كا حصه                                              |          |
|        |                                  |                 |                       |                          | بوی کومروم کرنے کی غرض ہے                                                   |          |
|        |                                  |                 |                       | •                        | اولا ديروقف كى جو كي جا كداد ج                                              |          |
|        |                                  |                 |                       |                          | واقف کی بیوی اپنامبرموتو فه جا                                              |          |
|        | 777                              | سکتی ہے یانہیں؟ | رنی ہے وصول <i>کر</i> | رموقو فيه جا ئداد کي آ . | واقف کے لڑے کی بیوی اپنامہ                                                  | ٩        |
|        | 747                              | ••••••          |                       | وقف كرنا                 | مرض موت میں اولا دیر کتابیں                                                 | ٠        |
|        | 745                              |                 | ن ہوتی                | ں وراثت جاری نہید        | اولا دېروقف کې مو کې جا کدا د مير                                           | <b>©</b> |
|        | - ۲46                            |                 | •••••                 | نروری نہیں               | رشتے داریاوارث کومتولی بناناخ                                               | ٠        |
|        |                                  |                 | رسائل                 | <u> </u>                 | وتف                                                                         |          |
|        | ***                              |                 | يٰ فريفهہ ہے          | بيا نامسلمانول كاد       | موقو فدجا كدادكودست بردے                                                    | ٩        |
|        |                                  |                 |                       |                          | قرآن مجيداور كتابين وقف كر.                                                 |          |
|        |                                  |                 |                       |                          | وتف كالواب واتف بى كويهنچة                                                  |          |
|        |                                  |                 |                       |                          | باپ کی وفات کے بعد باپ کی <sup>خ</sup>                                      |          |
|        |                                  |                 |                       |                          | دَ ین مهر کے عوض شو ہر کی جا کدا                                            |          |
|        |                                  |                 |                       | •                        | وقف کے نگراں کا وقف کی جگہ                                                  |          |
|        |                                  |                 |                       | NEED P. CLEVES           | ملاز مین اوقاف کو تعطیلات کی تنح                                            |          |
|        |                                  |                 |                       | 77.0                     | وقف کی آمدنی ہے متولی کونخواہ                                               |          |
|        |                                  |                 |                       | -                        | وعث نا المراكبين من المراكبين المرسر كار موقو في المرسر كار موقو فيهز السين |          |
|        |                                  | -               |                       |                          | ا سر مرہ رعوہ درین وہرائے<br>مسافر خانے کے لیے وقف کی                       |          |
|        |                                  |                 |                       | 1                        | مسافرحائے نے سیے وقف ی<br>مریض کا آیدنی وقف ہے خرچ                          |          |
|        | 12-1                             |                 | ••••••                | ) ليها                   | م- ١٥٠ مرن ولف سے رق                                                        | 0.00     |

|                    | ntess.com                           |                                      |                                          |            |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| ,, <sub>10</sub> 0 | فبرست مضامين عه                     | 19                                   | الوديوسند جلد١٣                          | وی دارانعه |
| <b>Desturde</b>    | r∠r                                 | يا ب تقرف كرسكتاب ··                 | قو فداشیاء کوخریدنے والا جو <sup>ر</sup> | مو         |
|                    | r∠r                                 |                                      | برك مقامات وقف بين يامم                  |            |
|                    | 127t Seg.                           | كرانے كے ليے عدالت                   | وقو فيه جائداد برناجا ئز قبضهم           | · 🕸        |
|                    |                                     | A ./ .                               |                                          |            |
|                    |                                     | احكاممسجد                            |                                          |            |
|                    | تعلق مسائل                          | م<br>کی زمین سے                      | مسجداوراس                                |            |
|                    | ۲۲۳                                 | , كرنازياده ثواب كاباعث              | یے شہر کی معجد کے لیے وقف                | .1 🚳       |
|                    |                                     |                                      | سجد شرعی کے لیے زمین کا وقع              |            |
|                    | rza                                 |                                      |                                          |            |
|                    | کرنے سے پہلے مجدنہیں ہوتی 20        |                                      |                                          |            |
|                    | ر بے تو کیا حکم ہے؟                 | کردے مگرمجد کا ارادہ نہ <sup>ک</sup> | ئسی جگہ کونماز کے لیے خاص                | •          |
|                    | لیکه وه خود بخو دوقف ہوجاتی ہے۔ ۲۷۷ | راس کووقف کرنا ضروری نہیر            | نسی زمین پرمجد بنانے کے بعا              | <b>©</b>   |
|                    | بدہوجاتی ہے                         |                                      |                                          |            |
|                    | رہونے کے لیے کافی ہے                | دكهدوا كراس وبجروا نامسج             | ئى جَلْة عمير سجدے ليے بنیا              | <b>©</b>   |
|                    | r^                                  | ن کی نہیں                            | سجداللہ کی ملک ہوتی ہے باف               | •          |
|                    | r^                                  |                                      |                                          |            |
|                    | rAI                                 |                                      |                                          |            |
|                    | صورت                                |                                      |                                          |            |
|                    | rar                                 |                                      |                                          |            |
| × 3                | rart                                | ہیں سال کے لیے مسجد بز               | زمین کرائے پر لے کرا تھارہ               | <b>©</b>   |
|                    | rar                                 | ئ تووه وقف ہے یانہیں؟ .              | مسجد كى تعمير كجھ باقى رە جا_            | ٩          |

| ass.com                         |                                     |                                         |          |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| woldpie .                       |                                     |                                         |          |
| فهرست ملال مين                  | <b>r•</b>                           | وارائعت لوئدا وبنسد جلد١٣               | فآوی     |
| vestur wr                       | زمین پرمسجد بنانے کا حکم            | السركارے قيمة بإعارية لي موئي           | ٩        |
| پےروپے ہے مجد تعمیر کرادے " ۲۸۵ | پروقف كرنا كه 'فلال شخص اـ          | کوئی مکان مجدکے واسطیاں شرط             | ٥        |
| FAY                             | سجد بنانا سنسسب                     | تمینی کے ساتھ شرطیہ معاہدہ پر           | ٥        |
| ليے وقف كرسكتا ہے               | ہے مالک اس کومجد کے۔                | جس زمین میں کا شت کار کاحق              | ٥        |
| raa                             |                                     | 500 E2 S                                |          |
| نے کا حکمنے                     | لى ہو <b>ئى زمين م</b> يں مسجد بنا۔ | طویل مدت کے لیے کرایے پر                | ٠        |
| ra9                             | ف کردے تو کیا تھم ہے؟               | ڈ کان کےاو پرمجد تعمیر کرا <b>ے و</b> ق | ٩        |
| r9•                             | رمىجدىنانا                          | غصب کرده زمین کووقف کرنااو              | ٥        |
| r9•                             |                                     |                                         |          |
| r9r                             | رمجداورنماز کاحکم                   | مغصو بهزمين اورقبرستان مين تعمير        |          |
| rer                             | انے کا تھما                         | ٔ اجاره پر لی ہو ئی زبین میں متجدیز     | <b>©</b> |
| rarti                           | عاس كووقف كرنااور مسجديز            | جوزيين دائمي پيغ پر لےرکھي ہے           | •        |
| عتبرنهیں ہوگا                   | <u>م لکھے تو دوسراو قف نامہ '</u>   | ایک مکان کے متعلق دووقف نا۔             | •        |
| حکم ہے؟ ۔۔۔۔۔۔                  | مصحن ميں آجائے تو كيا               | نلطی ہے سرکاری نالی کی جگہ مجد          | <b>©</b> |
| r90                             |                                     |                                         |          |
| raa                             | بو کیا تھم ہے؟                      | محد پرانگریز حکومت قبضه کرلے            | ٩        |
| ېخ :                            | رمیان گلی ہوتو اس کا کیا حکم        | مسجد کے نامخرید کردہ زمین کے د          | <b>©</b> |
| س كا تحكم                       | ۔<br>بے لیے خاص کردیا گیاہےا        | گھر کے حن میں جو چبوترانماز کے          | ٠        |
| r97                             | شرعی حکم                            | گھرکے کونے میں بنائی گئی مجد کا         | ٩        |
| لى مجرنبين                      | وگ نماز پڑھتے تھے وہ شرکا           | گھر کے جس چبوزے پرگھر کے ل              | ٩        |
| ۲۹۷ ·····                       | والى منزل بهى مسجد ہوجاتى           | بالا ئی منزل کومسجد بنانے سے پنچے       | ٠        |

|               | iss.com                      |                 |                   |                |                  |                |         |
|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| 0KS.19        | فهرست مضامین<br>فهرست مضامین |                 | rı                |                | به جلد۱۳         | العساوم ديوسنه | وی دارا |
| ine SturdubOe | r92                          | *************   | میں کیا ۔۔۔۔۔۔    | راستدا لگ      | . بنائی مگراس کا | گھیر میں مسجد  | 0       |
|               | اورملكيت                     | ں سے رجوع کر:   | ر بنانے کے بعدا   | بەز مىن كومسجە | ری ہے مشتر ک     | بالبمى رضامنا  | ٩       |
|               | r9A                          | ************    | ••••••            | •••••          | يحے نہيں         | کا دعوی کرنا   |         |
|               | r9A                          | C               | شريك بيجنهيں سك   | ے بعد کوئی     | ن کومسجد بنانے   | مشترک زمیر     | •       |
|               |                              | دی، پیوقف جائز۔ |                   |                |                  |                |         |
|               |                              | بدينانا         |                   |                |                  |                |         |
| , , , ,       | r99                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               |                              | شركاء نے اجازت  |                   |                |                  |                |         |
| 8 11 8        |                              | ••••••          |                   |                |                  |                |         |
|               | r•1                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | بجدينانا ٢٠٠٢                |                 |                   |                |                  | 2 2 1722       |         |
|               | r•r                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | r•r                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | r•r                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | r•r                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | ۳۰۲                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | F•Y                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               |                              |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | r./                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | r.4                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | Γ•Λ                          |                 |                   |                |                  |                |         |
|               | ۳۰9                          |                 | بدینانا کیساہے؟ • | رئ جگهنگ مسح   | ہوجائے تو دوس    | مسجدمنبدم      | 0       |

|       | -55.COM                                 |                     |                                |                                                    |                         |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| ضامين | فهرست <sup>ال</sup> و                   |                     | rr                             | عساو ديوبن المجلد ١٣                               | فتآوی دارا <sup>ر</sup> |
|       |                                         |                     | ر کے نئی مسجد بنا نا           | فيرآ بادعلاقے كى مىجد كومحفوظ كر                   | •                       |
| 0     |                                         |                     |                                | به ضرورت دوسری مسجد بنا کر پرا                     |                         |
| ااس   |                                         |                     | بگه قصدًا حجورٌ دينا           | ئ تعمیر کے وقت پرانی معجد کی جً                    | •                       |
| ابس   |                                         |                     | بحد بناسكتے ہیں                | محلے والے پرانی مسجد تو ژکرنی م                    | <b>©</b>                |
| rıı   | *************************************** | راسكاب يانبين؟      | مرا كرازسر نوتغييركم           | جنبی شخص به غرض تو سیع ،مسجد کو <i>ا</i> ً         | 1 🕲                     |
| rir   | ي:                                      | ئے تو کیا کرنا جانے | : رگ کامزارنگل آ               | سجد کی توسیع کے درمیان کسی بر                      | •                       |
| 717   |                                         | خارج نہیں کر کتے    | ہاں کو متجد ہے۔                | وَز مِین مسجد میں داخل ہو چکی _                    | : <b>©</b>              |
|       |                                         |                     |                                | ريان متجدكى حفاظت كرنامسلما                        | -                       |
|       |                                         |                     |                                | سجد کی قدیم بناء میں تبدیلی کرنا                   |                         |
|       |                                         |                     |                                | نیر ثبوت کے مسجد کی زمین پر ملک                    |                         |
|       |                                         | 8 (F)               |                                | سجد کے بارے میں تکیہ داروں'<br>مین                 |                         |
|       |                                         | •                   |                                | نی کی اولا د کا مسجد میں ملکیت کا                  |                         |
|       |                                         |                     |                                | ساجداور مدارس موقو فه کسی کی ذ                     |                         |
|       |                                         |                     |                                | درت نے اپنامکان منجد کے نام<br>ر                   |                         |
|       |                                         |                     |                                | تجد کی زمین کود و باره ملک میں ا<br>پریس           |                         |
|       |                                         |                     |                                | م مجد بنا کر پرانی متجد کومدرسه ،<br>م             |                         |
|       |                                         |                     |                                | مجد کی زائد پڑی ہوئی زمین میر<br>سر                |                         |
| 100   |                                         |                     |                                | مجد کی حدود میں واقع مدرسے کا<br>سر                |                         |
|       |                                         |                     |                                | مجد کو ویران کر کے قبرستان بنانا<br>کے مگل میں نہ  |                         |
|       |                                         | 7227720             | 20 <del>0</del> 37 (1926-1922) | عِد کی جگه مسافر خانه اور مسافر خ<br>مرده مساسری ز |                         |
| ٣٢    | •                                       | سجد کوشفل کرنا      | سرے کوتے میں                   | اطهٔ مسجد کے ایک کونے سے دو                        | وا 💖                    |

|         | ess.com                      |                                          |                                         |                                       |              |
|---------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|         | فبرست مضايين<br>فبرست مضايين | -                                        | **                                      | الوريب جلدا                           | ویٰ دارانعیہ |
| besturd | rr                           |                                          | ں                                       |                                       |              |
| =       | rri                          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | ىت نېيى                                 | بد کودوسری جگهنتقل کرناور.            | · 🕸          |
|         | rrr                          | •••••                                    | نسپایی کورینا                           | اوضه لے کرمنجد کی زمین م              | , <b>®</b>   |
|         | mrr                          | ى كرناجا ئرنېيى ···                      | ن کودوسری جگه منتقل                     | ن مساجد كاحال معلوم نهيس ا            | ?: <b>@</b>  |
|         | PTF                          |                                          | ·····t                                  | بوکی وجہ ہے مسجد کا تباولہ کر         | ٠ 🕲          |
|         | rra                          | ں کرنا                                   | سجد کو دوسری جگه منتقا                  | امنمازیوں کے اتفاق ہے                 | u 🕲          |
|         | rro                          | ن                                        | زمين لينادرست نبير                      | بجد کے بدلے میں دوسری                 | · 🚳          |
|         | PTY                          | ېمىجد ہوگئى                              | ادیاوہ ہمیشہ کے <sup>ل</sup>            | ں جگہ کو وقف کر کے مسجد پز            | ? 🔞          |
|         | rrz                          | •                                        | سجد کونتقل کرنا                         | استہ کی پریشانی کی وجہ ہے             | ) <b>®</b>   |
|         | rr2                          | إوله جائز نبيس                           | جانب نه ہواس کا تر                      | س مسجد كارُخ ٹھيک قبله کی             | ? 🚳          |
|         | Tra                          | یں                                       | تقے کا تباولہ درست نہ                   | رائے نماز بنائے ہوئے کو۔              | ć 🕸          |
|         | PTA                          | ت -> *********************************** | ن زراعت کرنا در سه                      | ق طور پر بنائی ہوئی متحد میر          | , <b>©</b>   |
|         | rra                          | ) کا حکم                                 | م سےرو کنے والول                        | سجد کوشہید کرنے اوراس کا              | <b>*</b> 🕸   |
|         | mr9                          | م ہے                                     | مى اس كاحتر ام لا ن                     | سجد ویران ہونے کے بعد ج               | · 🕸          |
|         | rr•                          | محفوظ كردياجائ                           | وتواے احاطہ کرکے                        | سجد کی بےحرمتی کا آندیشہ              | •            |
|         | mmi                          | ***************************************  | ەمىجدى جگەگھر بنا نا<br>س               | سالاب کی زدمین منهدم شد               |              |
|         | rrı                          | •••••••••••••                            | نصے کا حکم                              | مسجد کے اندرونی و بیرونی <sup>ح</sup> | •            |
|         | rrr                          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | **************                          | مسجد کے محن میں حوض بنا تا<br>ص       | •            |
|         | rrr                          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | *************************************** | مبجد کے محن کا حکم                    | •            |
|         | rrr                          |                                          | یت پرموټوف ہے                           | مبجد کے محن کا حکم بانی کی:<br>ص      | <b>©</b>     |
|         | rrr                          | خ:                                       | نے کی نالی بنانا کیسا۔                  | مسجد کے سخن میں وضوخا۔                |              |

|            | iess.com                           |                     | 3                         |                                                                                    |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| -0         | فهرست مفها ليكن<br>فهرست مفها ليكن |                     | 20                        | فتآوئ دارانعساوم ديوبن جلد١٣                                                       |
| esturduboe |                                    | ان ہوجائے تو کیا کہ | ر بنائی گئی ہےوہ ویرا     | 🧐 ذاتی مکان کے صحن میں جو مبح                                                      |
| Vo.        | rra                                | •••••               | ىخن بنا نا                | 😵 گندے پانی کی نالی پر مجد کا                                                      |
|            |                                    |                     |                           | 🧐 محد کے نیچ یااو پردُ کا نیں او                                                   |
|            | rr2                                | •••••               | لى ياراسته بنانا          | 🥏 مجد کی پرانی جگه میں وضو کی نا                                                   |
|            |                                    |                     |                           | 🏚 مجدئے شل خانوں کی زمین                                                           |
|            |                                    |                     |                           | 🏟 اہل محلّہ کا متجد کے فرش پر برآ ہ                                                |
|            |                                    |                     |                           | 🏟 مىجدى زمىن مىں كمرو بنانا …                                                      |
|            |                                    |                     |                           | 🌚 مجدکے پڑوی کامجد کی دیوار                                                        |
|            |                                    |                     |                           | 🥏 کسی شخص کامبحد کی دیوار پراب                                                     |
|            |                                    |                     |                           | 🏚 مجد کی د بواراور پشتے پراپی دیو                                                  |
|            |                                    |                     |                           | 🕏 مسجد کی دیوارمیں پڑوی کی شرکہ                                                    |
|            |                                    |                     |                           | 🥏 متجد کی حجیت پراپنا گھریلوسامار                                                  |
|            |                                    |                     |                           | <ul> <li>مجد کی زمین میں تقرف کرنے</li> </ul>                                      |
| *          |                                    |                     |                           | 🥏 کسی شخف کامتجد کے کنویں کا نص                                                    |
|            |                                    |                     |                           | 🕸 کرائے پردیا ہوا مکان متجد بنا۔<br>ھند مرک میں میں                                |
|            | rrr                                | م مجد میں داخل کرنا | فبرستان کو برا برکر کے    | 🥏 مجد کی زمین میں بنائے ہوئے<br>کھر مرس نئی ریند                                   |
|            |                                    |                     |                           | 🏶 محدکے نیچاؤ کا نیں اوراو پرمسج<br>🗞 مسرے نیجاؤ کر نعیاں                          |
|            |                                    |                     |                           | 🥸 مجد کے نیچنی دکا نیں بنا نا در س<br>🔊 مسرے دنسے میٹ میں                          |
|            |                                    |                     |                           | <ul> <li>محد کے ضروری اخراجات کے</li> <li>مسر کی بقعہ طاف سے بتیامیہ سے</li> </ul> |
|            |                                    |                     |                           | 🕲 منجد کی تغمیر ٹانی کے وقت منجد ہے<br>🧔 منجد کے نیچے گودام، پاخانہ عشل            |
|            | FD+                                | ت،ين                | ) حانه و جيره بنا نا در س | للا لله ودام، يامانه، ر                                                            |

|           | AC AC            | less.com |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|-----------|------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|--------|
| 1000      | مضامين<br>مضامين | فهرست    |             |              | ro ·            |                   | ب د جلد۱۳        | العساوم ديوبرن | وی دار |
| pesturdu. | rar              |          |             |              | ى كرناجا ئز ب   | يىن شامر          | _ يكودُ كال      | مىجد كے كم     | ٠      |
|           | rar              | •••••    | ••••••      | b            | (كرائے پرد      | گودام بنا         | يان كوتيل كأ     | منجد کے داا    | ٠      |
|           | rar              | ••••••   |             | ادرست ہے     | غانه وغيره بنان | بدمين تهيه        | ے لیم            | مصالح مسجد     | ٥      |
|           | ror              | ••••     |             | •••••        | محيح نهيں       | ه<br>بجد هبه کرنا | ب کاامام کوم     | گا ؤل والوا    | ٩      |
|           | raa              |          | •••••       | ئى كوببەكرنا | کے بعدا پی م    | ن کرنے            | ييےز مين وقفا    | مبجدكے         | ٩      |
|           | roo              |          | ••••••      |              | جائز نہیں       | لسی کودینا        | _<br>نیمهٔ یامفت | مىجدى جگه      | ٩      |
|           | roo              | •••••    | ••••••      | ي            | ربوناجا تزنبير  | ست بردا           | امسجد ہے د       | مسلمانوں       | ٠      |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           | ۲۵۸              | •••••    | •••••       | ••••••       | ره بنا تا       | ے لیے کم          | لر کے امام       | مسجد كوشهيد    | ٩      |
|           |                  |          | •••••       |              |                 |                   | .,               |                |        |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           | <b>٣4</b> •      |          | ••••••••••• |              | يے کے ليے       |                   |                  |                |        |
|           | ٣٧٠              |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          | ••••••      |              |                 | 0.500             |                  |                |        |
| *         |                  |          | •••••       |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          | ••••••      |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          | •••••       |              |                 |                   |                  |                |        |
|           |                  |          |             |              |                 |                   |                  |                |        |

|           |                           | ess.com    |                                         |                   |                         |                                |              |             |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
|           | المان المعرض<br>ت مضاجعات | فهرسه      | 5                                       | ry                |                         | باور اوبن الأجلد ١٣            | ئ دارانعب    | ناو         |
| nesturdul | <b>"Y"</b>                |            | t <i>j</i>                              | ہ کے لیے چھوڑ     | ىيگاە كى گذرگا          | بركا كوئى حصەمندرياتعز         | مسج مسج      | <b>&gt;</b> |
| V         | ۳۲۳                       |            |                                         | برائے پروینا      | نانے کے لیے             | د کې زمين پوليس چو کې .        | 🕻 مسج        | <b>&gt;</b> |
|           | ۳۲۳                       |            |                                         |                   | پردينا                  | مر کے کسی جھے کو کرائے         | 🕻 مسج        |             |
|           | ۳۲۵                       |            | •••••                                   |                   | ڪ کرنا                  | ركى افتآده زمين فروخسة         | 🕻 مسي        | <b>&gt;</b> |
|           | ۳۲۵                       |            |                                         | فروخت كرنا        | ے مسجد کی ز <b>می</b> ن | ل کی ضرورت کی وجہ۔             | 5 (6         | <b>*</b>    |
|           | ۳۲۲                       |            |                                         | میں یانبیں؟ ·     | اس کو پچ سکتے           | ) جگەمىجد كے آ ثار ہو <u>ل</u> | <i>?</i> . • | Þ           |
|           | ۳۲۲                       |            | ••••••••                                | کرتا              | رمين فروخت              | ن متجد یااس کی موقو فیهز       | ورا          | <b>)</b>    |
|           | r42                       |            | بيحنے كاحكم                             | ہوئی زمین کو ب    | او ضے میں ملی           | ر کی موتو فیز مین کے معا       | 🤻 مسي        | •           |
|           | ٣٩٤                       | ىجد بنا نا | لر <u>ئے</u> دوسری م                    | سجدكوفر وخت       | نے کی وجہ ہے            | مانوں کی آبادی نه ہو۔          | مل           | <b>*</b>    |
| S.        | <b>٣</b> 4٨               |            |                                         |                   | ك كاشرى حكم             | ر کوفر وخت کرنے والے           | مسي          | •           |
|           | <b>٣</b> 4٨               |            | ولنا درست ہے                            | المحن مسجد ميس كھ | ,<br>رے کا دروازہ       | ر کے لیے وقف شدہ کم            | 🕻 مسجد       | <b>3</b>    |
|           |                           |            |                                         |                   |                         | ر کی افتادہ زمین میں اسک       |              | 73          |
|           | m49                       |            |                                         | •••••             | آبادنه کرنا …           | طاعت کے باوجود مسجدآ           | الت          | <b>3</b>    |
|           |                           |            |                                         |                   |                         | ر ہونے کے لیے جھت              |              |             |
|           |                           |            |                                         |                   |                         | مین تقمیر کے بعدا حاط ُ        |              |             |
|           |                           |            |                                         |                   |                         | _ کے موقو فیدمکان کی حفا       |              |             |
|           | ۳۷۱                       |            |                                         | عَمَعَمَ          | ئے تقرفات کا            | رکی زمین میں مہاجن کے          | ₹ مجد        | <b>3</b>    |
|           | rzr                       |            | *************************************** | جگەمجد بنا نا ··  | ج ہے دوسری              | کوتو ژ کرمیونسپلی کے خررہ      | ي مجد        | <b>(1)</b>  |
|           | rzr                       | t          | صحن کا فرش بنا<br>کے حن کا فرش بنا      | ل ہے مجد کے       | ً کی ہوئی اینتو         | ہ گاہ کی تعمیر کے لیے جمع      | ₹ جناز       | <b>\$</b>   |
|           | rzr                       |            | •••••                                   |                   | بوئى مىجد كاحكم         | ں کی اینٹوں سے بنائی ؛         | ﴾ قبروا      | ٩           |
|           |                           |            |                                         |                   |                         | ے علا حدہ چبورے                |              |             |
| 2         |                           |            |                                         | •                 |                         | ما کی اجازت کے بغیر مسح        |              |             |
|           |                           |            |                                         |                   |                         |                                |              |             |

| . « |                                                                                        | -        | _        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 'n, | تعمیر ٹانی کے وقت مسجد کی بچی ہوئی جگہ میں کمرہ بنانا                                  |          |          |
|     | مبجد کے شل خانے کی کڑی مسجد کی د پوار پر رکھنا                                         |          |          |
|     | مىجد كے وضوغانے كومسجد كى دُكان ميں شائل كرنا                                          | <b>©</b> | •        |
|     | فاحشة عورت كى وقف كى بهو ئى مىجد گرا كرائے تصرف ميں لا نا                              |          |          |
|     |                                                                                        |          |          |
|     | اوقاف مسجد ہے متعلق مسائل                                                              |          |          |
|     | تین مجدول کے لیے ایک مکان                                                              | <b>©</b> | <b>P</b> |
|     | مسجد ہے متعلق زمین میں دوسری مسجد بنانا                                                |          |          |
|     |                                                                                        |          |          |
|     | مىجدى موقو فەز مىن مىں تقمىر كردە ممارتىن بھى وقف ہيں                                  |          |          |
|     | نمازیوں کے بیٹھنے کے لیے متجد ہے متصل جو مکان بنایا گیا ہے وہ متجد کے حکم میں نہیں ۲۷۸ | ٩        | þ        |
|     | معدے لیے مبعدے متصل جگدیں کمرہ بنانا                                                   | ٩        | Þ        |
|     | متجد کے کمروں کومتجد میں شامل کرنا                                                     | ٠        | Þ        |
|     | معجد کے اوقاف کو بیچنا جائز نہیں                                                       | ٩        | Þ        |
|     | مجد کے اوقاف کوفر وخت کرنا                                                             |          |          |
|     | مجدى فاضل آمدنى سے مدرسه كھولنايادوسرى مجديس خرج كرناجائز بي ينبين؟ ٣٨٢                |          |          |
|     | مجدى تمير كے ليم عبد كے نام وقف كرده زمين كوفروخت كرنا                                 |          |          |
|     | مجد کے وقف شدہ کھیت کو چے کر دوسری جا کدادخرید تا                                      |          |          |
|     | مجد کے موقو فد مکان کوفر وخت کر کے اس کی قیت معجد میں لگا نا                           |          |          |
|     | مجد کی موتو فد جائداد نیچ کراس کی قیمت معجد کی آرانتگی میں صرف کرنا                    |          |          |
|     | موقو فداراضی کوفروخت کر کے معجد کا قرض ادا کرنا جائز ہے یانہیں؟                        |          |          |
|     | مجد کوجره میں تبدیل کر کے طلبہ پروقف کرنایا کرایہ پردینا                               |          |          |
|     | مجد کے شکسته مکان کی زمین کسی کو کرائے پروینا                                          |          |          |
|     |                                                                                        |          |          |
|     | مجد کے نیچ جو کمرہ ہے اس کوکرائے پردینا                                                | ٩        |          |

|            | es.com                       |                           |                      |                                    |             |
|------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| 45.11      | فهرست مضامین<br>فهرست مضامین |                           | <b>r</b> A           | سلوم دیوبن ر جلد۱۳                 | باوى دارانع |
| eturduboo. | ra2                          |                           | ر کھنا جا تر نہیں    | تجدئے موقو فیہ مکان کور بن         | ^ <b>©</b>  |
| 10 Es      | raz                          | ئزے                       | ئداد كااستبدال جا    | لوره صورتوں میں موقو فہ جا'        | í 🕲         |
|            | ra9                          |                           | رادکوبهه کرنا        | تجدئے لیے وقف شدہ جا ک             | <b>^</b>    |
|            | ra9                          | ليے وصيت كرنے كا حكم      | آ دھا مدرے کے        | دھامكان متجدكے ليے اور             | ī 🚱         |
|            | . FA9                        | ت دے سکتا ہے یانہیں؟…     | بجائے اس کی قیمہ     | قف وقف کردہ مکان کے                | 1, 🔞        |
|            | ra                           | •••••                     | اشاملی کرنے کا تھم   | بحد کے اوقاف کوسڑک میں             | •           |
|            |                              |                           |                      | عبد کے اوقاف کی آمدنی سے ا         |             |
|            | r91                          | ِحق نهبیں                 | ے دفنانے کا کسی کو   | عِد کی موقو فه زمین میں مُر د      | <b>†</b>    |
|            | mai                          | ر ما نه عا ئد کرنا        | ندھنے والے پرج       | جد کے او قاف میں جانور با          | · 💩         |
|            | رف کرنا ۱۰۰۰۰ و۳۹۱           | اس کی قیت امام باژ اپرصر  | ت کوفر وخت کر کے     | عِدے موقو فیدمکان یا درخیہ         | <b>~</b> 🔞  |
|            | r9r                          | ز مین خرید نا             | )کوفروخت کر کے       | بدے نام وقف شدہ بر تنوا            |             |
|            | mar                          | ں استعال کرنا             | ی اور کااپنے گھر میم | بدكى اشياء موقو فهكوامام ياسس      |             |
|            |                              |                           |                      | آن کی تعلیم کے بہانے مج            |             |
|            | بدلے میں                     | یں شامل کرنااور اس کے     | تصهایخ مکان ب        | بد کی موقو فیه زمین کا کوئی •      |             |
|            | r9r                          |                           |                      | سری زمین و ینا                     |             |
|            | mar                          |                           |                      | ف نے جوشر طالگائی ہےا              |             |
|            |                              | 10 0000 10 1000 1000 1000 |                      | بدمیں شامل کرنے کے۔                |             |
|            |                              |                           |                      | بدكاوقاف برقضه كرناجا              |             |
|            | •                            |                           |                      | بت کا دعویٰ کرنے والوں۔            |             |
|            |                              |                           |                      | بد کے موقو فیدمکان میں مدر،<br>-   |             |
|            |                              |                           |                      | ع مسجد کی موقو فیہ جائدا دمیر<br>ر |             |
|            |                              | D₩C00ES 80 10500 ST       |                      | ر کوضر ورت نہ ہوتو اس کے<br>پریشن  |             |
|            | T9A                          |                           | ه میں صرف کرنا ۰۰    | کی آیدنی معجد کی ضروریة            | 🧔 وتقز      |

|      | د                        | ordbress.com   |                   |                                |                              |                    |          |
|------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| 3    | سي<br>تمضايين<br>تمضايين | فهرسه          |                   | rq                             | . جلد١٣                      | رالعساوم ديوبنسد   | بآویٰ دا |
| nes' | <b>79</b> A              |                | .کرنا             | ری مسجد میں صرف                | قاف کی آمدنی دوس             | ایک متحد کے او     | ٩        |
|      | r99                      | رمت کرنا       | كانات وغيره كىم   | ، دوسری مسجد کے م <sup>ا</sup> | فاف کی آمدنی ہے              | ایک متجد کے اوز    | <b>©</b> |
|      | ٠٠٠ ٠٠                   | _کرنا          | مصارف میں صرفہ    | ،رشی اور حمام کے               | ـ کي آمد ني کوڏول            | متجد کے اوقاف      | •        |
|      | r-1 ··                   |                | فيرين صرف كرنا    | ندنی دوسرے کار <sup>خ</sup>    | موقو فه جائداد کی آ          | ایک معجد کے نام    | •        |
|      | r•1 ··                   |                | غ لگانا           | کاحاطے میں با                  | . کی آمدنی ہے معجد           | متجد کے اوقاف      | ٠        |
|      | r.r                      | ينااني         | رملاز مین کوپنش د | ری نیکس ادا کرنااو             | کی آمدنی ہے سرکا             | متجد کے اوقاف      | <b>©</b> |
|      | r.r                      |                | رار پرصرف کرنا ۰۰ | , کی تجهیز و تکفین یا مز       | . کی آمدنی لا وارث           | مسجد کے او قاف     |          |
|      | ٠٠٠                      |                |                   | ومؤذن كوتنخواه ديز             | کی آمدنی ہے امام             | مسجد کے اوقاف      | 0        |
|      | ۳۰ ۱۰۰                   | ے؟             | أ مدني كس كاحق.   | ر<br>پردرج ہے اس کی            | مین جوامام کے نام            | مسجد کی موقو فیهز! | <b>©</b> |
|      | ٠٠ ١٩٠٩                  |                | س کی ملک ہے؟      | کے نام چیزایا تووہ             | بحد کی رقم سے مسجد۔          | نیلام شده تکیه بم  | ٩        |
|      |                          |                |                   |                                | وں کی اینٹ مسجد :            |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | تجد کے او قاف میر            |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | بجد کے حن میں وُ ک           |                    |          |
|      | <b>6.</b> Λ ·            | درست ہے        | عدميں صرف كرناه   | ، بنا کران کا کرایه            | ہرد کا نیں یا کمرے           | حدودمجد کے باج     | ٠        |
|      | reA .                    |                |                   |                                | <u> ج</u> ا ئزچيز ول کی تجار |                    |          |
|      |                          | ر نا اور رمضان |                   |                                | انوں کی آمد نی ہے            |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | ری میں صرف کرنا              |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | ں کی آید نی دوسری            |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | ں<br>آمدنی سے افطار          |                    |          |
|      |                          |                | 100               |                                | ن آمدنی باغ کی آر            |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                | يے د کا نيں ہوں اس           |                    |          |
|      |                          |                |                   | 450                            | نوں ہے گفار کا قبہ           | CONTRACTOR OF THE  |          |
|      | ۲11 -                    |                |                   |                                |                              |                    |          |
|      |                          |                |                   |                                |                              |                    |          |

|     | مبجد کے درخت کس کی ملکیت ہیں؟                                                           |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rit | مبحد کے احاطے میں اُگنے والے در خت کس کی ملکیت ہیں؟                                     | ٩        |
| ۳۱۳ | مىجد كے اطراف میں لگے ہوئے کھل دار درختوں كاحكم                                         | <b>©</b> |
|     | متجد کے کھل دار درختوں کے تھاوں کا حکم                                                  |          |
| مال | محدى موقو فدز مين كے درختوں كوفروخت كرنا درست نہيں                                      | ٩        |
|     | جس درخت کومتجد کے لیے وقف کر دیااس کی لکڑی کواپے تصرف میں لانا                          |          |
|     | مسجد کے احاطے سے درخت کٹو اکراس جگہ دکا نیس بنوانا جائز ہے                              |          |
|     | متجد کے درختوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک صورت                                              |          |
|     | تعزیه کی گذرگاہ کے لیے منجد کے درختوں کی پھیلی ہوئی شاخیں کا نیا                        |          |
|     |                                                                                         |          |
|     | مسجد کی تولیت کے احکام                                                                  | 23       |
| MIA | معجد کی تولیت ہے متعلق چند سوالات اوران کے جوابات                                       | <b>©</b> |
|     | مىجد كامتولى اور مدرے كامهتم كيسا مونا جاہي؟                                            |          |
|     | مجد کی تغییر ومرمت اورنظم ونت کااختیار کس کو ہے؟                                        |          |
|     | بانی اور واقف میں ہے محبد کی تولیت کاحق دارکون ہے؟                                      |          |
|     | بانی معجد کی اولا د کے ہوتے ہوئے دوسر اختص متولی ہوسکتا ہے مانہیں؟                      |          |
|     | غیرسلم بھی مجد کامتولی ہوسکتا ہے                                                        |          |
| rrr | خائن وفاسق اور بد كار شخص مىجد كامتولى اورر كن نهين بوسكتا                              | ٩        |
|     | حجوتے اور نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کومسجد کی کمیٹی کاممبر ونتظم بنا نا درست نہیں ٠٠ |          |
| ۳۲۳ | بدزبان متولی ؛ تولیت کے لائق نہیں                                                       | <b>©</b> |
| ۳۲۳ | سودخوارمسلمان متجد كامتولى بوسكتام يانبين؟                                              | ٩        |
| ۳۲۳ | مجدوغیرہ کے لیے کتنے متولی ہونے جاہئیں؟                                                 | ٠        |
| ۳۲۳ | انگریزوں سے اظہار محبت کرنے والے کومسجد کا متولی بنانا                                  | ٠        |

|           | tess.com                               |                                         |                                                   |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | فهرست مضاعين                           | ۳۱                                      | وى دارانعب وريوب ر جلد١٣                          |
| isesturd' | rro                                    | ييا ہونا جا ہے؟                         | 🕏 مىجد ئے شظمین کا طرزمل                          |
| 0         | rro                                    | ہمی اتفاق سے کام کرنا چاہے .            | 🚳 متجد کے متولیوں اور تو م کو با                  |
|           |                                        |                                         | 🕲 قاضى شهر كامسجد كى توليت كا                     |
|           | rty                                    |                                         | ضرورت نہیں                                        |
|           | باقى بى يانبىس؟ ٢٠٠                    | لى تو قدىم مسجد ميں ان كى توليت         | 🥏 لعض واقفین نے نئی مسجد بنا                      |
|           | رنے کا کسی کوخت نہیں ۲۹۲               | بنائے اس کوتولیت سے خارج کر             | 🕲 جوشخص اپنی زمین میں محبد                        |
|           |                                        |                                         | <ul> <li>چندہ کر کے متجد بنانے والام</li> </ul>   |
|           | وئى مسجد كامتولى كون موگا؟ ٢٨٨         | بارکب ہوتاہے؟ چندے سے بنی ہ             | 🐞 متولی کومجدے گرانے کا اختبہ                     |
|           | طام میں رہے گی؟ ۲۹                     | کے استعال میں ہووہ کس کے انتخ           | <ul> <li>جومسجد ئی اورشیعه دونول .</li> </ul>     |
|           | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                         |                                                   |
|           | ۴۲۰۶۲                                  |                                         |                                                   |
|           | mmi                                    | رم کان بنا نا                           | 🔊 متولی کامسی کراها طرمیر                         |
|           | ויייייייייייייייייייייייייייייייי      | ذاتی استعال میں لا نا                   | 🕸 متولی کامسجد کی گھڑی اپنے                       |
|           | ٣٣١                                    | . استعال میں لا نا                      | <ul> <li>متولی کومبحد کی چیزیں اپنے</li> </ul>    |
|           | rrr                                    | ى كے سكتا ہے يانہيں؟                    | <ul> <li>متولی: مسجد کی رقم بطور قر خر</li> </ul> |
|           | م کو کھلا نا                           | ُىد نى ہے كھا نا بنا كرخود كھا نااور تو | 🕲 متوليون كااوقاف متجدكي آ                        |
|           | نے یا کرانے کا کسی کوجی نہیں سم        |                                         |                                                   |
|           | نے والے متولی کا حکم                   |                                         |                                                   |
|           | ٠٣٠                                    |                                         |                                                   |
|           | ر ج ۵                                  |                                         |                                                   |
|           | ٣٣٥                                    | فروخت کردے تو کیا تھم ہے؟ •             | 🕲 متولی:مسجد کاموقو فیدمکان                       |
|           | رف كرسكتا بي إنهين؟ ٢٣٦٠٠٠٠٠           | م مجد کی آیدنی دوسری مسجد میں ص         | 🕲 متولی بونت ضرورت ایک                            |
|           | ے سکتا ہے یانہیں؟                      | دی آمدنی میں ہے کچھر قم کسی کود         | 🗞 متولى متجد كى موقو فيه جائدا                    |

|        |          | es.00   | .0       |             |                    |               |                 |                               |                  |
|--------|----------|---------|----------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
|        | NO 30    | فه سه ا |          |             | ۳۲                 |               | بد جلد۱۳        | ارالعب ويوبن                  | ف <b>آ</b> وی دا |
| indul. | )=       |         |          |             |                    |               |                 | موجوده متولی                  |                  |
| peste  |          |         |          |             |                    |               |                 | ر بورہ وں<br>مسجد کی تمینی کا |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 | متولی محلےوالو                |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 | ون سے واق<br>چندلو گوں کا م   |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 |                               |                  |
|        | 749      |         |          | •••••••     |                    | ن رم وصول     | اسے حیانت       | متجد کے متولی                 | ***              |
|        |          | 1.1     | ا کا برا | صار ف       | را کے م            | أاورا         | 3 4 7 6         | مسحد                          |                  |
|        |          |         | 5(3)     |             |                    |               |                 |                               | -                |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 | مسجدگی آمدنی                  |                  |
|        | rrr      |         |          |             |                    |               |                 | متجد کاروپیم                  |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 | اگر کسی نے مس                 |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 | رو پیه کهال صرا               |                  |
|        |          |         | •        |             |                    |               |                 | مسجد کی آمد نی                |                  |
|        | بالمال   |         |          | •••••••     | ىرف كرتا           | ه وقف میں ص   | ئدنی دوسر_      | ایک وقف کی آ                  |                  |
|        | ب لدلم   |         |          |             | ······t            | ب صرف کر:     | دوسری مسجد می   | ایک متجد کی رقم               | ٩                |
|        | 277      |         |          | مرف كرنا .  | سری مسجد میں       | إگيااس كودو   | ليے جو چندہ کي  | ایک متجد کے۔                  | <b>©</b>         |
|        | 442      | يكرنا   | درت صرف  | ما بوقت ضرو | تجديا مدرسه مير    | کی کودوسری    | يت زائدآ مد ﴿   | ایک مسجد کی نہا               |                  |
|        | ስሌ<br>ሊ  |         | •••••••  | ۇ اەدىنا    | واعظ وغيره كوتخ    | ن اور مفتی و  | ہے امام ومؤذ    | مسجد کی آمدنی ۔               | ٠                |
|        | <u> </u> |         |          |             | ام كووينا          | با کی قیمت ا  | فت كركيار       | مسجد كامال فروذ               | ٠                |
|        | ۴۳۹      |         |          |             | ن<br>کر ناجا مُزہے | كے کیے تجاریہ | ں ہے مسجد کے    | کیامتجد کے ما                 | <b></b>          |
|        | ومام     |         | ••••••   |             | ••••••             | باركرنا       | ،<br>ےاپنا کارو | مسجد کے روپے                  | •                |
|        | ۲۵۰      |         |          |             | چ کرنا             | وغيره ميںخر   | جلسه کی روشنی   | مبجد کے مال کو                | ٠                |
|        | r01      |         | ررکرنا   | ے در بان مق | سحد کی آیرنی ۔     | ت کے لیے      | امان کی حفاظہ   | نمازیوں کےسا                  | •                |
|        |          |         |          |             | 10.70              | 550           |                 | مىجدى آمدنى _                 |                  |
|        |          |         |          |             |                    |               |                 |                               |                  |

|           | ress.com       |                         |                                              |                                    |        |
|-----------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| ,00K      | فهرست مضامین خ |                         | ~~                                           | م ويب وجلد                         | ی دارا |
| besturdur | ror            | يں                      | بره می <i>ن فرچ کر</i> نا جا ئز <sup>ن</sup> | مسجد کا مال تعزیه داری اور سویم وغ |        |
|           |                |                         |                                              | مبدی آمدنی ہے مبدمین نقش و         |        |
|           |                |                         |                                              | وقف کی آمدنی پانی گرم کرنے میر     |        |
|           |                |                         |                                              | معجد کی رقم ہے اخبارات ورسائل      |        |
|           |                |                         |                                              | اوقاف مسجد کی نالشات کے مصار       |        |
|           |                |                         |                                              | مبحد کا مال:مبجد کے مقدمہ میں      |        |
|           |                |                         |                                              | مبحد کی آ مدنی ہے مبحد کی رہن ش    |        |
|           | کرنا۰۰ ۲۵۹     | ئے دیگر کا موں میں صرفہ | دیا گیاہےاس کو متجد                          | مجد کی مرمت کے لیے جوروپیہ         | ٩      |
|           |                |                         |                                              | مجدکی رقم ہے خریدی ہوئی دکان       |        |
|           |                |                         |                                              | معجد کا مال جو دوسرے وقف پرخ       |        |
|           |                |                         |                                              | مبجد کے روپے ہے مبجد کے لِ         |        |
| F         |                |                         |                                              | مساجد کی زائد آمدنی اسلام کی اث    |        |
|           | ۲4• ·····      | میں صرف کرنا            | مين محاربات اورامداد                         | اوقاف مساجد کی آمدنی نوائب         |        |
|           | ۳۲۲            |                         | م ياتبليغ مين صرف كرنا                       | مسجدكي فاضل آمدني بجول كي تعليم    | ٩      |
|           | ۳۲۳            |                         | ياركرانا                                     | متجدی بجی ہوئی رقم سے کنوال ت      | ٩      |
|           | ۳۲۳            | t                       | ے جزیر کا انظام کر                           | روشنی کے لیے مجد کی زائدآ مدنی     | ٩      |
|           |                |                         |                                              | مىجدكى زائدآ مدنى سے مدرسه بز      |        |
| *         |                |                         |                                              | مسجد کی فاصل آمدنی ہے دین مد       |        |
|           |                |                         |                                              | معجد کی آمدنی ہے معجد کے مدر۔      |        |
|           | ۳۲۲            |                         | ر نا                                         | مجدكارو پيدرے ميں خرچ ك            | ٩      |
|           | ۳۶۷            | رنا·····نرنا····ن       | <sup>مل</sup> ق مدرے کی مرمت                 | مجد کے روپے ہے مجدے متع            | ٠      |
|           | ۳۲۸            | •••••                   |                                              | مسجد کارو پیدامام کوبطور قرض دی    | ٩      |
|           | ۳۹۹            | رويتا                   | كوقرض حسنه كيطوري                            | مىجد كاروپييكى باعز ت مسلمان       | ٩      |

|            |                           | cs.com           |                                    |                   |                            |                   |
|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|            | ا<br>ت مضاحیی<br>ت مضاحیی | فهرسه            |                                    | rr                | وبن وجلد ١٣                | فآوی دارانعهام در |
| besturdubo |                           |                  | ىتى، دُ ول وغير ه <sup>خ</sup> ر . |                   | ہ<br>م سے عام لوگوں کے فا  |                   |
| 10este     |                           |                  |                                    |                   | ل نصب کرنے کی غرخ          |                   |
|            |                           |                  |                                    |                   | <br>خورد برد کرنا          | •                 |
|            |                           |                  |                                    |                   | مدنی میں زکو ۃ واجب ج      |                   |
|            |                           |                  |                                    |                   | م<br>م خائن ہےوصول کر۔     |                   |
|            |                           |                  | *                                  |                   | رہندو کے پاس مجد کاخ       | 100               |
|            |                           |                  | Section Section 1                  |                   | نے مجد کی تغمیر کے لیے     |                   |
|            |                           | ابيان            | ه چیز ول کا                        | اور بوسيد         | سجد کی اشیاء               | •                 |
|            |                           | بن دينايا فروخسة | ا كدقر آن مدارس م                  | وينا—— اورز       | بدك قرآن الفاكردكه         | ام کامسح          |
|            | ۳۲۳ ۰۰                    |                  |                                    |                   | نا کی قیمت مسجد میں لگا:   | کر کے اا          |
|            | ۳۷۳۰۰                     |                  |                                    | ں مدر سے کودینا · | نام وقف کی ہوئی کتا ہیں    | 🕏 مجد کے          |
|            | ۳۷۳                       | •••••            |                                    | ن چنداحکام        | ں کے سامان سے متعلق        | 🕸 متجداورا        |
|            | ۳۵۰۰                      |                  | نہیں                               | ں لے جانا درست    | اسامان دوسری مسجد میر      | 🏚 آباد مجدد       |
|            | 127 ··                    | •••••            | عجانا                              | سری مسجد میں کے   | کی چٹائی وغیرہ اٹھا کردو   | 🥏 ایک مجد         |
|            |                           |                  |                                    |                   | لی جانمازیں دوسری مسج      |                   |
|            | 122.                      |                  | ستعال كرنا                         | میں لےجانااورا    | یں ودیگرسامان عیدگاہ!      | 🕏 متجد کی صف      |
| (K. XI     |                           |                  |                                    |                   | نازا ئدسامان دوسرى مسح     |                   |
|            |                           |                  |                                    |                   | اسامان دوسری منجد میر<br>- |                   |
|            |                           |                  |                                    |                   | ِ ذَى سامان كاحكم ·····    |                   |
|            |                           |                  |                                    |                   | پرانے سامان کا حکم …<br>·  |                   |
|            | ۲۸۰ -                     | ••••••           |                                    |                   | نی اشیاء کومدرسه میں لگا   | 17.0              |
|            | ۲۸۰ -                     |                  |                                    | tb                | ب شهتیر دوسری مسجد میں     | 🥸 ایک متجد 🕏      |

|     | cs.com            |                             |                                                   |                                                    |                                        |
|-----|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | Mordpres          |                             |                                                   |                                                    |                                        |
|     | فهرست الفقامين    |                             | P3                                                | ب اوربوب ر جلد۱۱                                   | وی دارا <sup>ن</sup>                   |
| 60° | 37 UTOC MAI       | •••••                       | خت کر کے ٹئ فریدنا .                              | سجد کی کژیوں وغیرہ کوفرو                           | . 🔞                                    |
|     | M1                | بجد میں لگا نا درست ہے      | ئٹ کر کےان کی ر <b>ق</b> م م                      | مسجد کی بوسیده کژیاں فروہ                          | •                                      |
|     | γΛτ ······ <      | نے گھر میں لگا ناورست _     | فبهتير وغيره خريدكراب                             | مبجد کی پرانی کژیاں اور                            | •                                      |
|     | rar               | یں یامرے میں لگانا ···      | یا بور بے دوسری مسجد                              | مجد کے پرانے عکھے،                                 |                                        |
|     | کے طور پردیتا ۲۸۳ | دوسری مسجد میں عاریت        | ریے بہوقت ضرورت                                   | ا یک متجد کے لوٹے اور بو                           | ٠                                      |
|     | mr                | دوسرى مسجد مين منتقل كرنا   | ہےزائدلوٹے اور مفیں                               | ۔<br>ایک مجد کے ضرورت ہے                           | <b>©</b>                               |
|     | rλr               | •••••                       | ئے سامان کا حکم                                   | ۔<br>مبجد کی تعمیر سے بیچ ہو۔                      | •                                      |
|     | ۲۸۴ ·····         | کی مٹی رائے میں ڈالنا       | ل کی حبیت اور دیوارول                             | ب<br>مجد کوتو ڑنے کے بعدا                          | ٩                                      |
|     | ۳۸۵               | اور نیلام کر تا             | ند چيز ول کوخريد نا، بيجنا                        | مىجدى ضرورت سے زا                                  | <b>©</b>                               |
|     | ma                | تصرف كرنا                   | گرنااوران میں ناجائز                              | متجد کی چیزوں کواستعال                             | <b>©</b>                               |
|     | ۳۸۵               | مرف میں صرف کرتا····        | و یا ہوار و پیہدوسرے <sup>م</sup>                 | سی خاص کام کے لیے                                  | <b>©</b>                               |
|     | LV A              | ····· į                     | یے کام میں لاسکتا ہے                              | کیاامام بمسجد کی اشیاءا                            | <b>(</b>                               |
|     | MY                | ست نہیں                     | شاء کا ذاتی استعال در                             | مبجد کےمحافظ کومسجد کی ا                           | <b>©</b>                               |
|     | ۲۸۲ ·····         | لے جانا کیسا ہے؟ *****      | ۔<br>سے مانی بھرکرگھر میں ۔                       | مسجد کے ڈول اوررشی۔                                | ************************************** |
|     | ۳۸۷               | زے                          | كرامام كي تنخواه ديناجا ئر                        | مسجد کےزائد تیل کو پیچ                             | <b>©</b>                               |
|     | ۲۸۷               |                             | غل کرنا جائزے یانہیر                              | مبید کا نمین د وسری جگه <sup>ند</sup>              | <b>©</b>                               |
|     | ۳۸۷               | •••••••                     | رنے کا حق کس کوہ؟                                 | مبحد کی اشیاء فروخت <sup>ک</sup>                   |                                        |
|     | ج                 | ى مىجدىين لگا نا درست ـ     | ،<br>کر کےاس کی قبت ا                             | مجدك ملبے كوفروخت                                  | <b>ॐ</b>                               |
|     | ۳۸۸               | ت کر کے مسجد کو پختہ بنا نا | تجرے کے ملے کوفروخہ                               | مجد کے برآ مدے اور                                 | <b>₽</b>                               |
|     | MA9               | ف کیا جائے؟                 | ، کےسامان کوکہاں صر                               | بدے برید<br>جومعجد دریا بر دہوگئی ا                | ∞<br><b>6</b> 3.                       |
|     | rg                | نعال کرنا                   | ے کیا ہے اور اینٹس اسنا<br>کے لکڑی اور اینٹس اسنا | بو جدررہ بردروں مرب<br>دریابر دہونے والی مسج       | oo<br>Ook                              |
|     | rg                |                             | ری میں میں منتقل کرنا<br>پری مسی میں منتقل کرنا   | ۰ در پابرد،وسے دن ج<br>۱۰ منهدم مسجد کا سامان دو   | ær<br>æ                                |
|     | ۳۹۱               | •••••                       | ا مرن جدیدن کا معدد<br>می سرانهیس؟                | ۹ سنبدم جده شاهان دو<br>۹ منبدم مسجد کی تغییر ضرور | er<br>A                                |
|     | 157 TE            |                             | .0- 2-0                                           | و سبدم فدن ير رو                                   | <b>₩</b>                               |

| esturdubooks.wo | 401855.COM                  |                     |                                |                                        |          |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 200KS.NO        | هرست مضامین<br>فهرست مضامین |                     | 74                             | ارانعساوم ديوبت حبار ١٣                | فآوی د   |
| esturdul.       | rqr                         |                     | ىيدەفرش فروخت كر:              | متجدكے شكت جھاڑ واور ہوس               | ٠        |
| - H             | rar                         |                     |                                | مىجد كى بچى ہو كى اينٹ سے              | 55       |
|                 |                             |                     |                                | مسجد كى اينول اوركزيول كأ              |          |
|                 |                             |                     |                                | مسجد کی اینٹیں اپنے مکان!              |          |
|                 | ٠٩٣                         | حکم                 | ہوئی اینٹوں کو <u>بیچ</u> ے کا | مجد کی تغیر کے لیے تیار کی :           | <b>©</b> |
|                 |                             |                     |                                | شكتة متحدكى اينثون اورسامار            |          |
|                 |                             |                     |                                | محجد کے زائدا زضرورت سا<br>پرین        |          |
|                 |                             |                     |                                | ویران مسجد کی اینٹیں دوسری<br>بر       |          |
|                 |                             | (1.0)               |                                | خاص صورت میں مسجد کی اینہ              |          |
|                 |                             |                     |                                | واقف کی غرض کے خلاف ایا<br>. ۔ سریق    |          |
|                 |                             |                     |                                | مىجدىئى پىتىرمكان مىں لگانا<br>مەسىيەت |          |
|                 |                             |                     |                                | محدے پھرامام ہاڑے میں<br>مے :          |          |
|                 | ۳۹۹                         | ••••••              | م بتیال فروخت کرنا             | مىجد كى ضرورت سے زائدمو                | <b>(</b> |
|                 |                             | تعلق مسائل          | م<br>چنده سے                   | مسجد                                   |          |
|                 | ۵۰۰                         | لك رب يانېيں؟       | ے چکےوہ اس کے ما               | جولوگ متجد کے لیے چندہ د۔              | ٩        |
|                 | ۵۰۰                         | نۋاب ملے گایانہیں؟… | ییں جورقم دی اس کا             | یٹے کی شادی کے موقع پر مسجد            | ٠        |
|                 |                             |                     |                                | متحد کے لیے جبرًا چندہ وصول            |          |
|                 |                             |                     |                                | ہندہ کر کے پختہ مسجد کواز سرنونغم      |          |
|                 |                             |                     |                                | ومتجدول كاچنده يك جااكنها              |          |
|                 | ۵۰۲                         | کچ روپے دینا        | پے کا وعدہ کر کے پار           | سجد کے چندے میں بیں رو.<br>-           | 0        |

🐵 جورقم ایک مجد کے پہپ کے لیے جمع کی گئی ہاس کودوسری مجد کی ضرورت میں صرف کرتا ۵۰۳

🐵 مجد کی دیوار کے لیے جمع کیا ہوا چندہ مجد کے شمل خانے اور حمام میں لگا تا .....

| S. COM                                                          |                               |                                      |                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| فبراس مضامن                                                     | ,                             | (                                    |                     |                                        |
|                                                                 |                               |                                      | عباوم ديوبن<br>     |                                        |
| کومناروں پرخرچ کرنا ۲۸۰۰ کا <sub>لکھ</sub><br>مردمہ کے مصرف     | بيدويا ليا ہے! ل<br>كريا سام  | رول کے لیے جورو ہے<br>سیا ہے         | منجد کے دروا<br>سرو | ٩                                      |
| وجامع مسجد کی مرمت میں صرف کرنا ۵۰۴<br>سر سر میں میں میں میں اس | ) کیا گیا ہےاس<br>. سے        | ر کے لیے جو چندہ ج <sup>م</sup><br>س | جد يدمنجد لي عميه   | ٩                                      |
| جد کے بجائے کنویں میں لگا نا ····· ۵۰۵                          | کرنے کے بعد <sup>م</sup><br>ر | روپے دینے کا ارادہ<br>ب              | مجدکے کیے           | 0                                      |
| ລ•ລເປັ                                                          | ن کی مرمت میں                 | ره دوسری مسجد کی د کاا               | ا يک مسجد کا چند    | <b>©</b>                               |
| 3•3                                                             | را ءکودینا<br>ت               | کے لیے کیا ہوا چندہ فقر              | متجد کی تعمیر۔      | ٩                                      |
| رصرف كرنا                                                       | بارقم قبرستان مير             | باراتیوں کی دی ہوڈ                   | مجدکے لیے           | <b>©</b>                               |
| ۵۰۲                                                             | ىرف كرنا                      | وسرے کا موں می <i>ں</i>              | مسجد كا چنده د      | <b>©</b>                               |
| ين ٢٠٥                                                          | رس وغيره ميس د .              | خیرات، نیاز ،اورمدا                  | مسجد کا چنده؛       | <b>©</b>                               |
| ء يانبيس؟                                                       | اپس لےسکتاہ                   | ه دینے والا اپنی رقم و               | مسجد میں چند        | <b>©</b>                               |
| خرچ میں صرف کرنا ٢٠٥                                            | کھر <b>ق</b> م اینے ذاتی      | ۔<br>کے چندے میں ہے .                | امام كالمسجد_       | ٩                                      |
| ۵۰۸                                                             |                               |                                      |                     |                                        |
| ۵۰۸                                                             | ،اس کا شرعی حکم ·             | ر<br>میں جوصد قیہ دیاہے              | کافرنےمسی           | <b>©</b>                               |
| نده کا حکم                                                      | اورمشرک کے چ                  | پ کی نیلامی —                        | مسجد کے کھلو        | ♠                                      |
| ۵+4                                                             |                               |                                      |                     |                                        |
| ۵۰۹                                                             | پواپس لینا                    | مع<br>مطےوقف کیا ہوارو پیر           | مسجد کے وا          | æ<br>A                                 |
| ين                                                              | ۔<br>رکے لیے چندہ ل           | _ براید هیران<br>افة حضرات به مسح    | عصر کی تعلیم        | ************************************** |
|                                                                 |                               | یہ ہے۔<br>لیے جمع کیا ہوا چندہ مسح   |                     | - 68                                   |
| رف کرنے کا بیان                                                 |                               |                                      |                     | <b>2</b>                               |
|                                                                 |                               |                                      |                     |                                        |
|                                                                 |                               | زک مال سے بنائی ہ                    |                     | 70.0                                   |
| ۵۱۱                                                             |                               |                                      |                     |                                        |
| فمير مين لگانا                                                  |                               |                                      |                     |                                        |
| فأت واجبه كومتجد مين صرف كرنا ٥١٢ م                             |                               |                                      |                     |                                        |
| oir                                                             |                               | بيمسجد كي تعمير مين لگانا            | ٠ زکوة کارو         | ٥                                      |
|                                                                 |                               |                                      |                     |                                        |

| 1855, COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ی دارالعب او بویب در جلد۱۳ ۱۳۸ فهرست مضامین کاروپید مضامین کاروپید مجدمین لگانا ۱۳۰۰ میلین کاروپید کا | فآو |
| چرم قربانی کارو پیم مجدییں گانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |
| 🕏 جرم قربانی کی رقم مسجد کی ضروریات میں خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 🕲 گورنمنٹ کے روپیول ہے متحد کی مرمت کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 🕏 فوجی سر مائے سے بنائی ہوئی مسجد کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 🥏 جو جائدادکسی پیر کے نام پر وقف کی گئی ہے اس کی آمدنی معجد یا مدرسے میں خرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Þ   |
| كريكتے ہيں يانہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 🕏 ریاءاور فخر کے طور پر ذیا ہوار و پیم مجد میں لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 🕏 بے نمازی یا کا فرکی بنائی ہوئی متحد کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 🕏 مزاروں کی آمدنی ہے متجد بنانا جائز ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 🕏 بیار کے ہاتھ پر باندھا ہوااورنڈ رکارو پیم مجد میں لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 🥞 قصابول کا ؛ ذبیحه کی اجرت مسجداور قبرستان میں دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 🥦 قرض لے کرمسجد بنوانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 🥞 جرمانے کاروپید مسجد میں لگانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| کاح خوانی کی اجرت مبجد میں دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 🕏 بائسکو باورسر کس کی آمد نی ہے متحد کی مرمت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 🕏 کسی پر بدفعلی کا شبہ ہوتو اس کا بیسہ مجد میں لگا نا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ﴾ حبحارُ ودینے والے مسلمان کاروپیم حجد میں لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ﴾ دنگل کے ٹکٹ سے حاصل ہونے والا روپیہ مجد میں لگا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ہ سورہ کا ملاک کا روپیہ جدیں لگا ہا میں ہے؟<br>﴾ ملڑی کی تجارت کے روپے سے تعمیر کرائی ہوئی مجد میں نماز صحیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ہ مبران جارت سے روپے سے بیرران ہوں جد کے مارق ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ہ جمرور ممان وظ چدہ جدیں کا ماہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ه محنوط اور مشتبه مال کام تجدید میں لگانا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| WII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |

| 55.0M                                    |                          |                                                |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Mordbres                                 |                          | e                                              |
| فهرست مضاهين                             | <b>P9</b>                | ي دارانع وريب وجلد ١٦٠                         |
| نماز پڑھنانماز پڑھنا                     | کی بنائی ہوئی مسجد میر   | <ul> <li>حلال وحرام آمد نی والے مخض</li> </ul> |
| نەخباخت دور بوجاتى ہےنہ                  | تغمير كرنے ہے سابقا      | 🕲 حلال روبے ہے مسجد کو دوبار                   |
| ے چندہ دیا ہے"معترے یائیں؟ ۵۲۴           | كة ميں نے حلال مال       | 🗞 مخلوط آمدنی والے کابیا قرار کرنا             |
| ا ہو گیا ہوتو کیا حکم ہے؟                | کے چندے میں مخلوط        | 🚳 حرام کمائی والے کاروییہ مسجد                 |
| رف کرتا                                  | جائدادكوكار خيرمين       | <ul> <li>جامآ مدنی ہے خریدی ہوئی</li> </ul>    |
| نے کا حکمنے                              | يره مين حرام مال لگا.    | 🚳 محد کے نسل خانے و نالی وغ                    |
| ری                                       | وئىمسجد ميں نمازادا كر   | ہے۔<br>اور کے روپوں سے بنائی ہو                |
| ory                                      | ر میں ٹین ڈ النا         | <ul> <li>سودخوار کے چندے ہے مح</li> </ul>      |
| خريد كرمجد مين لگانا                     | رنے والوں سے پھر:        | ک سودی قرض لے کر کاروبار کر                    |
| ٥٢٧                                      | لے لیے جا کدادخریدنا     | بنک ہے سود لے کرمسجد                           |
| كراني كالحكم                             | الے کرمسجد کی مرمت       | 🗞 رہن کے عوض ماسود برقم ض                      |
| ۵۲۷                                      | لگانے کا تھم             | 🚳 مسجد کی تغمیر میں سود کا رویبیا              |
| ۵۲۸                                      | بركرنا                   | اشراب کی آمدنی ہے مجد تعمیر                    |
| ىطى اينىڭىن دىيناىطى مىلام يىنىڭىن دىينا | ہےاس کامسجد کے واسے      | 🥏 جوفض شراب کا محمیکه لیتا۔                    |
| ہے مجد کا شامیانہ بنانا                  | تاہاں کے روپیہ           | 🥏 جۇخف خنزىروغىرە كاخھىگەليا                   |
| ٥٣١                                      | بدمين لگانا              | <ul> <li>سرکاری چوری کاسامان معج</li> </ul>    |
| off                                      | كا نا درست نهيس          | ﴿ جرمانے کاروپیہ محد میں لا                    |
| وی تھی اس کے انتقال کے بعداس کے          | بدكي تغميرناتمام حجفوز د | اشراب فروش نے جس معج                           |
| ٥٣٣                                      |                          | ( 1) ( A) 1.                                   |
| ٥٣٣                                      | ے لیے وقف کرنا ·         | ه طوائف کا نی جا کدادمسجد                      |
| ٥٣٢                                      | ینانا                    | کال ہے محد                                     |
| ara                                      | ركارخير مين لگانا        | ، طوائف کا مال متحداور دیگر                    |
| روریات کے لیے وقف کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | ركان خريد كرمسجد كى ض    | <ul> <li>طوائف کاانی کمائی ہے۔</li> </ul>      |

|          | witess com    |                                       |                                                   |
|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          | فېرست مقلم ين | <b>۰</b> ۰                            | فياوي دارالعب لوم ديوبب رجلد١٣                    |
| is estur | ۵۳۲           | عَلَم                                 | <ul> <li>طوائف کی بنائی ہوئی محید کا آ</li> </ul> |
| Q.       | ليے وقف كرنا  | ہ جا کدادوز پورات کومتجد کے۔          | 🕲 زنا کی آمدنی سے حاصل کردہ                       |
|          | ہے یانہیں؟    | مساجد میں نماز پڑھنادرست              | 🕲 زنا کی آمدنی سے تعمیر کی ہوئی                   |
|          | arg           | رايه مجديين صرف كرنا                  | 🥸 زنا کی آمدنی سے ادا کیا ہوا کر                  |
|          | ۵۳۰           | ه يس لگانا                            | 🥏 ججڑے کی آمدنی معجدیاعیدگا                       |
|          | ۵۴۰           | ل لگا ناورست ہے                       | 🏚 ہندویا بھنگی چمار کا مال مسجد میں               |
|          | نبین بوسکتا   | برطیب ہونا گواہوں سے <del>ٹا</del> بت | 🕲 ، متجدمین گلے ہوئے مال کا غی                    |
|          |               |                                       | 🥏 مندر کا چنده متجدین صرف کر                      |
|          |               |                                       | 🕲 متجد کے کبوتر وں کو چھ کران                     |
|          |               |                                       | 🕲 وباغت کے بغیر مردار کے چم                       |
|          | ۵۳۱           | لرنالرنا                              | اس کومنجد یاعیدگاه میں صرف                        |
|          | A WV          | سي ملس الكانا دا يرنبيس               | 🕲 دوسرول کی اینٹس ملااحازیة .^                    |

besturdubooks.wordbress

# يبش لفظ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

"فآوی دارالعلوم دیوبند" کی بارہ (۱۲) جلدیں ایک مدت سے شائع ہورہی ہیں ؟ جن میں ایک مدت سے شائع ہورہی ہیں ؟ جن میں "کتاب اللقطہ " تک کے مسائل ہیں ، کتاب اللقطہ سے آ گے تر تیب کا کام کافی دنوں سے موقوف تھا، اب حضرت اقدیں مولا نا بدرالدین اجمل صاحب رکن مجلس شوری دارالعلوم دیو بنددامت برکاتهم کی تحریک اورمؤ قر اراکین مجلس شوری کی تجویز کی بنا پر کتاب اللقطہ سے آ گے تر تیب فتاوی کا کام دوبارہ شروع کیا گیا ہے ، جس کی تفصیل حب فیل ہے:

سب سے پہلے حضرت مولا نا بدرالدین اجمل صاحب دامت برکاتیم کے دل میں بیدداعیہ بیدا ہوا کہ دارالعلوم کے فقاوی کا ڈیڑھ سوسالہ ذخیرہ جوسکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے رجسڑوں میں محفوظ ہوتے ہوئے ہی غیرمحفوظ ہے کیونکہ کاغذ بوسیدہ ہو چکے ہیں اور آپس میں ایسے چپک گئے ہیں کہ کھول کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، مزید بھٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے جدیدنگنالوجی کی سہولت سے انھیں کمپیوٹراورسیڈیز کے ذریعہ طاکر لیاجائے، اور انٹرنیٹ کے ذریعہ ان کی افادیت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے ۔۔۔۔ موصوف نے اپنی یہ تجویز جن حضرات اکابر کے سامنے رکھی انھوں نے ہمت شکنی نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ بھائی! اتنا بڑا کام کیے کرو گے؟ بیتو بہت نازک، دیرطلب اور بہت ہی احتیاط والا کام ہے۔۔

بالآ خر حضرت مولا نابدرالدین اجمل صاحب نے شعبۂ کمپیوٹر کے ذرمدار مولا ناعبدالسلام صاحب قاتی اوران کے شعبہ سے متعلق دیگر حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فر مایا اور ان سے تعاون کی اپیل کی ، چونکہ بیان کافن تھا اس لیے وہ حضرات مولا ناکی تجویز کو بہت جلد سجھ گئے اور فورًا ہر قتم کے تعاون کے لیے مستعد ہوگئے ۔ بعد ہ مولا ناعبدالسلام صاحب قاتی نے قبیل مدت میں دو مجموعے نمونے کے طور پر تیار کرائے ، حضرت مولا نابدرالدین اجمل صاحب نے جب بینمونے

esturdun est seine

مجلس شوری میں پیش فر مائے تو مجلس شوری نے اتنے بڑے منصوبے کی اجازت دیدی ۔ دندوروں میں پیش فر مائے تو مجلس شوری نے دروز

(ماخوذاز"میرےمرشدمیرےشخ"ص:۱۲۸-۱۳۲)

پھر حضرت مولا ناغلام رسول خاموش صاحب کارگذام ہتم دارالعلوم دیو بند دامت برکاتہم کی زیر بر پر ق اورمولا ناعبدالسلام صاحب قاتمی کی زیر تگرانی دومفتیوں نے حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ کے تمام فناوی پر قندیم رجٹروں میں ابواب تھہیہ کے کوڈ لگائے ، پھرمولا ناعبدالسلام صاحب قاتمی نے ابواب فقہیہ کے کوڈ کے ساتھ تمام فناوی کی کمپیوٹر کتابت اوراس کی تھیجے اپنی تگرانی میں کرائی ، پھر جن ابواب پر ہمیں کام کرنا تھا ان کو ابواب فقہیہ کی ترتیب کے مطابق کتابت شدہ فناوی کمپیوٹر سے نکال کر ممارے حوالے کیے گئے۔

پھرہم نے ان فقاوی کا بغور مطالعہ کیا، جوفقاوئی محرریا ناقص تھے ان کو حذف کردیا اور قابل اشاعت فقاوئی کا انتخاب کیا، پھر منتخب کردہ فقاوی کی قدیم رجٹروں سے ملاکر دوبارہ تھیجے کی تا کہ کوئی غلطی باقی نہرہ جائے، اور مفتی صاحب نے اپنے فقاوی میں جو حوالے درج فرمائے تھے ان کو اصل مراجع سے ملاکر دیکھا، جواغلاطتھیں ان کھیجے کی اور موجودہ ایڈیشنوں کے مطابق باب اور فصل وغیرہ کی تفصیل کے ساتھ حاشیہ میں حوالے درج کے مقاوی میں قدیم ایڈیشنوں کے مطابق حوالے درج تھے، اوراکٹر جگہ صرف عربی عمارتی کی مقاب ہیں حوالے درج تھے، اوراکٹر جگہ صرف عربی عبارتی کھی کتاب یاباب کا حوالہ نہیں تھا، ای طرح اکثر احادیث شریفہ اور آیات کریم فقی صاحب کے فقاوئی میں بغیر حوالے کے درج تھیں ان کے حوالے بھی حاشیہ میں درج کے، اور جواحادیث ناقص تھیں ان کو کمل حاشیہ میں فقل کردیا تا کہ اہل علم کوکوئی دشواری پیش نہ آئے۔

ادر آیات کریم فقی صاحب کے فقاوئی میں بغیر حوالے کے درج تھیں ان کے حوالے بھی حاشیہ میں درج کے، اور جواحادیث ناقص تھیں ان کوکمل حاشیہ میں فقل کردیا تا کہ اہل علم کوکوئی دشواری پیش نہ آئے۔

ادر آیات کریم فقی کی دی مراحل کو سطح کرنے نے کہ دیا تا کہ اہل علم کوکوئی دشواری پیش نہ آئے۔

ادر آیات کریم فار بڑین مراحل کو سطح کرنے نے کو دیا تھی کہ دیا تا کہ اہل علم کوکوئی دشوں مرم تھی کہ ادارہ کیا دورہ کو ای کہ درج کی کا دورہ کے کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کے کہ دورہ کو اور کی کہ دورہ کی کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کھی کی کہ دورہ کو دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کے کہ دورہ کی کو کھی کے دورہ کی کہ دورہ کی کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کھی کے دورہ کی کو کھی کی کھی کے دورہ کی کو کو کی کو کھی کی کہ دورہ کی کو کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے دورہ کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے دورہ کی کھی کی کو کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کو کھی کے دورہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کو کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ

ان تمام دشوارترین مراحل کو طے کرنے کے بعد منتخب کردہ فناوی کو ابواب وفصول پر مرتب کیا، اور جہال ضرورت محسوس کی گئی وہاں حاشیہ میں حوالے نقل کیے، نیز عناوین اور علامات ترقیم سے فناوی کومزین کیا، اور جوفناوی فاری یاعربی زبان میں تھان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور غیر معروف الفاظ کی بین القوسین یا حاشیہ میں مختصروضا حت کی، تا کہ عام قارئین بھی مفتی صاحب کے فناوی سے بھر پوراستفادہ کر سکیں۔

نیز ہرسوال کے اخیر میں بین القوسین نمبرسلسلہ اور بجری سنہ درج کردیا تا کہ فقا وی کی اشاعت کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو قدیم رجٹروں میں اس فقے کو آسانی سے دیکھا جاسکے، اس سے پہلے مولا ناعبدالخالق صاحب سنجعلی اور احقرنے شائع شدہ فقاوی کی بعض جلدوں پرضمے کھے تھے، اس وقت بعض فقاوی کوقدیم رجٹروں سے ملانے کی ضرورت پیش آئی تو تلاش بسیار کے بعدوہ فقاوی ہمیں قدیم

رجٹروں میں ملے، آئندہ کسی کوالی دشواری پیش نہ آئے اس لیے ہم نے ہرسوال کے اخیر میں نمبرسلسلہ ہجری سنہ کے ساتھ درج کر دیا ہے۔

یہ تمام کام احقر نے مفتی مصطفیٰ امین پالن پوری اور مفتی محمد مبین حیدرآ بادی کے تعاون سے انجام دیے، اس کے بعد احقر نے منتخب کردہ تمام فقاوی کوخوب غور سے دیکھا، جس فقو سے میں احقر کو تر دد ہوا اس کوقد یم رجٹروں سے ملاکر دیکھا تا کہ کوئی فروگذاشت باقی ندرہ جائے، الغرض احقر نے اور احقر کے دونوں معاونین نے فقاوی کی اس جلد کی تھیج اور اس کوخوب سے خوب تر بنانے کی پوری کوشش کی ہے، اس کے باوجود اگر کسی صاحب کوکوئی غلطی نظر آئے تو جمیں آگاہ فرما کمیں، تا کہ اسکے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا وجود اگر کسی صاحب کوکوئی غلطی نظر آئے تو جمیں آگاہ فرما کمیں، تا کہ اسکے ایکن سے بات یا در کھیں کہ جن جدید ایڈیشنوں کے حوالے ہم نے حاشیہ میں درج کیے ہیں ان میں بعض جگا اغلاط ہیں، ہم نے قدیم شخوں اور اصل مراجع سے ملاکر کئی جگا عبار توں کی تھیج کی ہے۔

جب فنادی کی بیجلد تیار ہوگئ تو برادر محترم حفرت مولا نامفتی سعیدا حمصاحب پالن پوری شخ الحدیث وصد رالمدرسین دارالعلوم دیو بنددامت برکاتهم کی خدمت میں اس کو پیش کیا جوتر تیب فناوی کی علمی سر پرتی فرمار ہے ہیں، موصوف نے بوری جلد کو بہت غور سے از اوّل تا آخر دیکھا، موصوف کے ملاحظہ اور تصویب کے بعداس جلد کوشائع کیا جارہا ہے۔

اخیریس ہم تمام اراکین شوری خصوصا حضرت اقدس مولا نام خوب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم ویوبند اور حضرت مولا نابدرالدین اجمل صاحب دامت برکاتهم کاصمیم قلب ہے شکر بیاداکر تے ہیں کدان حضرات کی مسائی جمیلہ ہے تر تیب فناوی کا کام دوبارہ شروع ہوا ۔۔۔ نیز حضرت مولا ناغلام رسول صاحب خاموش کارگذار مہتم دارالعلوم ویوبند اور حضرت مولا نا عبدالخالق صاحب مدرای نائب مہتم دارالعلوم ویوبند کے کاموں میں جب کوئی انتظامی دشواری پیش آئی توان دیوبند کے جم ہم شکر گذار ہیں کہ تر تیب فناوی کے کاموں میں جب کوئی انتظامی دشواری پیش آئی توان حضرات نے اس کودور کرنے کی بھر پورکوشش فرمائی ۔ اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکت عطافر ما کیں اور دس کے سایۂ عاطفت میں اس کام کو یا یہ بھیل تک بہنچا کیں! آمین یارب العالمین!

محمدامین پالن پوری غفرلهٔ استاذ حدیث دفقه دارالعلوم دیوبند ۲۰/ ذی الحجه ۱۳۲۹ه که بروز جمعه

## آ گاہی

#### اس جلد میں جن کتابوں کے حوالے بار بارآئے ہیں وہ درج ذیل کتب خانوں کی مطبوعات ہیں

| مطبوعه                 | اتائے کتب                |
|------------------------|--------------------------|
| مكتبه بلال ديوبند      | صحاح سته                 |
| مكتبه بلال ديوبند      | موطين                    |
| مكتبه بلال ديوبند      | شرح معانی الآثار         |
| كتب خانه نعيميه ديوبند | مشكلوة شريف              |
| الامين كتابستان ديوبند | بداي                     |
| دارالكتاب ديوبند       | فآوی شای                 |
| دارالكتاب ديوبند       | فتاوی ہند ہیہ            |
| دارالكتاب ديوبند       | بدائع الصناكع            |
| دارالكتاب ديوبند       | شرح وقابير               |
| دارالكتاب ديوبند       | حلبی کبیری               |
| دارالكتاب ديوبند       | طحطا وي على مراقى الفلاح |
| زكريا بك ۋيوديوبند     | البحرالرائق              |

bestudubooks.wordpre

## بسم اللدالرحمٰن الرحيم

# كتاب الشركة والقسمة

(تثرکت اور بیواره کابیان

سودا گری میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت درست ہے سوال:(۱) شراکت اناث کی ذکور کے ساتھ معاملہ سودا گری میں جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: درست عدرا)

مشترک کاروبارکی آمدنی میں دونوں شریکوں کا حصہ برابر ہے سوال:(۲) دوخض دست کار، دکان دار، مشترک ہیں؛ ایک شخص کسی اور جگہ جا کر کام کرتا ہے، گھر برکام کرتار بتا ہے، اس کی آمدنی میں جو گھر پر دہتا ہے کس قدر حصہ بوگا؟ (۱۸۵/۱۳۲۶ھ) الجواب: دونوں کا حصہ برابر ہے (۲) فقط الجواب: دونوں کا حصہ برابر ہے (۲) فقط

ا أما الشرائط العامّة: فأنواعُ منها أهلية الوكالة (بدائع 2/2 شرائط الشركة) وفيه في بيان الط الوكالة: وأما الذي يرجع إلى الوكيل فهو أن يكون عاقلا (بدائع 11/2 كتاب الوكالة) وحكمها الشركة في الربح (الدرالمختار مع الرد ٢/٠/١ كتاب الشركة، مطلبٌ : كة العقد)

### مشترک کاروبار میں کوئی ٹھیکدایک کے نام سے ہوتب بھی دوسرانصف نفع کامستحق ہوگا

سوال: (٣) زیداور بکرنے شرکت میں کاروبارشروع کردیا،اورنصف نصف دونوں کامقرر ہوا الکین کچھ ٹھیکہ ایسا ہوا کہ اس کا اقر ارصرف بکر کے نام ہے ہوا تھا،اور زیدنے بکر کا اعتبار کر کے اس کے نام مجیکہ پختہ کرادیا تھا،اور زید و بکر کا باہم یہی اقر ارتھا کہ منافعہ نصف دونوں کا ہوگا؛لیکن بکر نصف منافعہ ٹھیکہ ندکور کا زید کو دینے ہے انکار کرتا ہے؛شر غازیداس منافعہ کا حقد ار ہوسکتا ہے یا نہیں؟ نصف منافعہ کا حقد ار ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: الصورت مين زيد شرعانصف نفع كاستحق إ() نقط

کوئی شریک کام نہ کرے اور نفع برابر لے تب بھی شرکت درست ہے سوال: (۳)زید کے سو(۱۰۰)روپے ہیں اور بکر کے ہیں، دونوں نے کہا: فلاں تجارت کریں جو نفع یا نقصان ہووہ نصفا نصف ہوگا،اورزید نے کہا کہ میں اس تجارت میں کوئی کام نہ کروں گا، یہ معاملہ شرغا جائزے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۳۲۳ھ)

الجواب: يصورت شركت كى درست ب كما في عامة كتب الفقه (٢) فقط

مشترک تجارت میں کم کام کرنے والے کا نفع کتنا ہوگا؟ اوروہ اپنے نفع میں سے زیادہ کام کرنے والے کو پچھ دے سکتا ہے یانہیں؟ سوال: (۵) زید بمر، بمر تینوں نے ل کر تجارت شروع کی ، زیدنے پچیس ہزار روپے مراور بکر کو

<sup>(</sup>۱) وحكمها الشركة في الربح ( المدر المختار مع الردّ ٢/٠٧٦ كتاب الشركة ، مطلبٌ : شركة العقد) (۲) قبوله : ومع التفاضل في المال دون الربح أى بأن يكون لأحد هما الف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوى في الربح، قلت : والظاهر أن هذا محمولٌ على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما (رد المحتار ٢/٣٤٧ كتاب الشركة ، مطلبٌ : في توقيت الشركة روايتان)

بہ شرط ذیل دیے کہتم دونوں تجارت کر واور جومنا فعہ یا نقصان تجارت میں ہووہ چہار حصہ میں تقتیم ہوگا،
دو حصے زید کے ،اورا کیے حصہ عمر اورا کی بکر کا — تجارت کے وقت عمر اور بکر میں اس بات کی پچھٹر ط
نہیں ہوئی تھی کہ دونوں کا متجارت کا برابر کریں گے یا کم وہیش ،عمر نے پورے تین سال تجارت میں کا م کیا
اور بکر نے تین سال میں صرف سات ماہ کا م کیا تو بکر پوری چوتھائی پانے کا مستحق ہے یا نہیں ؟ اگر بکراپنے
حصہ میں سے عمر کو پچھ دے تو درست ہے یا نہیں ؟ مگر بکر کی اپنے تمام منافع میں بینیت ہے کہ میرے حصہ
میں جس قدر منافعہ حاصل ہوگا اس میں سے علاوہ حوائج ضروری کے کل روپیہ مکم معظمہ جا کر خرج کروں گا
تواس صورت میں بکر ،عمر کوایے روپے میں سے دے سکتا ہے یا نہیں ؟ فقط (۱۱۱۰/۱۲۳۳ھ)

الجواب: اس صورت میں بکر پوراچوتھائی حصہ پانے کامسخق ہے،لیکن اگروہ اپنی رضا ہے ممرکو اپنے جصے میں سے پچھ دے دے تو درست ہے، اور اس نیت کی وجہ سے کہ مکہ معظمہ جا کر روپیہ خرچ کروں گاوہ مال بکر کی ملک سے خارج نہیں ہوا، بکر جو چاہے تصرف کرسکتا ہے اور جس کو چاہے دے سکتا ہے(۱) فقط

#### ما لک مشین کے ساتھ سلائی کے کام میں شرکت کرنا

سوال: (۱) ابوخان نے کپڑاسینے کی مشین نگر کمپنی سے ایک سوستر روپے میں اُدھار تریدی، پانچ روپے ماہواری کے حساب سے، ۹۰ روپے تریدار نے کمپنی کودے دیے باتی اس سے ادانہ ہو سکے؛ کیوں کہ کام آ نابندہوگیا، مجودااس نے ایک مہاجن کے پاس ۵۵ روپ میں مثین گروی رکھی ، زیداور عمر نے اس کام آ نابندہوگیا، مجودااس نے ایک مہاجن کے پاس ۵۵ روپ میں مثین گروی رکھی ، زیداور عمر نے اس سے کہا کداگرتم اس بات پر راضی ہوجاؤکہ کام کپڑا سینے کا ہم تم سب مل کرکریں گے لیکن آ مدنی میں سے چھآنہ فی روپیہ مزدوری کا ہم دونوں کودیا گروتو ہم ۵۵ روپ دے کرمشین چیڑا الاویں، وہ راضی ہوگیا۔ زیداور عمر نے روپے دے کرمشین چیڑالی، اور ابوخان نے ان کے روپ کی اوائیگی کا ایک سال کا وعدہ کیا اور بیشر طکی کداگر ایک سال کا وعدہ اشخاص مل کرکام کپڑا سینے کا کرتے ہیں، اور فی روپیہ چھآنہ حسب اقر ارمزدوری میں سے زیداور عمر لیتے اشخاص مل کرکام کپڑا سینے کا کرتے ہیں، اور فی روپیہ چھآنہ حسب اقر ارمزدوری میں سے زیداور عمر لیتے عملا فلایہ حوز (دد المحتار ۲/۲۵۲ کتاب الشرکة، مطلب نی توقیت الشرکة روایتان)

میں ایالیناجائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲/۱۲۲ه)

الجواب: اس طرح شرکت کرنادرست ہے کہ مشین ایکھن کی ہو، پھروہ مالکہ شین ،اوردوسر بے لوگ اس سے کام سلائی کا کریں ،اور نفع میں حسب قرار دادسب شریک ہوں ،البتہ بیامور جواس میں شرط کیا گئے ہیں کہ ہم مشین اس شرط پر چھڑاتے ہیں الخ یابیا کہ بعد ایک سال کے اگر روپیادانہ کیا تو وہ مشین تمہاری ہے: یہ شروط باطلہ ہیں ایسا نہ کرنا چاہے ،اوران شرطوں کی وجہ سے اصل معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے ؛ ابنداان شرطوں کو حذف کردینا چاہے (۱)

### شرکت میں خریدی ہوئی جائدا د کا حکم

سوال: (2) عمروزید نے ایک جا کداد مشترک خریدی، زید ہرطرح سے وسعت مالی رکھتا ہے،
اور تمر مفلس و نادار ہے، زرخمن جا کداد زید نے دیا، بعدا نقال زید، وار ثان زید جا کداد فذکورہ بالا میں سے
حصہ نصف جا کداد عمر سے لینا جا ہے ہیں، عمر کہتا ہے کہ زید بیشک میراشریک تھا، زرخمن میں نے ہی دیا ہے
تمہارا کچھ حق اس جا کداد میں نہیں ہے، اور وار ثان زید کہتے ہیں کہا گررہ پیے ہمارے مورث نے نہیں دیا
ہوا ہے وہ تم می کودو، ہموجب حکم شرع حق پر کون ہے؟ ( ۱۳۲۵/۲۸۹ھ)

الجواب: جب زید وعمر دونول مشتری جائداد ندکور کے بیں تو دونول شریک نصف کے بیں، اوران کے بعدان کے ورث قائم مقام ان کے بیں، البندازید کے ورث کا قول اور مطالبہ شرعاضی اور حق بیں، البندازید کے ورث کا قول اور مطالبہ شرعاضی التسویة بناء علی أن مطلق الشو کة یقتضی التسویة النخ (۲) فقط والتدائلم

<sup>(</sup>۱) حياظٌ وتلميذٌ اشتركا في الخياطة على أن يقطع الأستاذ الثياب ويخيط التلميذ والأجر بينهما نصفان .... ينبغي أن تصح هذه الشركة (فتاوى هندية ٣٢١/٢ قبيل الباب الخامس في الشركة الفاسدة) وفيه: الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة (هندية ٣٣٥/٢) (٢) الشامي: ٣٩٦/١ كتاب الشركة فصلٌ في الشركة الفاسدة .

### شرکت کارو پیدا گرکم وبیش ہوتو نفع اورنقصان کس طرح تقسیم کیا جائے؟

سوال: (۸) دو مخص شریک تجارت ہیں ایک بوجہ عدیم الفرصتی کے شریک کار نہ ہوتے ہوئے دوگنا روپیہ دے دیتا ہے، دوسرا شخص ایک حصہ روپیہا ورایک حصہ کے عوض تجارت کے کاروبار کا ذیمہ دار ہوتا ہے، ایس صورت میں اگر خسارہ رہے تو شرغا کیا تھکم ہوگا؟ (۱۳۳۱/۲۲۹۹ھ)

الجواب: شرکت کا روپیداگر کم وبیش مواور منافع کا حصه کم روپیدوالے کا زیادہ اور زیادہ روپید والے کا کم مقرر کیا جاوے تو یہ بھی درست ہے،اور نقصان میں دونوں شریک موں گے،نقصان کی صورت میں زیادہ روپے والے پر کم نقصان عائد ہوگا ؛غرض نقصان صورت میں زیادہ روپے والے پر کم نقصان عائد ہوگا ؛غرض نقصان حسب حصہ اصل ہوگا (۱)

### خياره تمام شركاء يرحسب حصص تقسيم كياجائ كا

سوال: (۹) عبدالغفور نے نفل احمہ الوی تجارت کے لیے ایک ہزار چار سورو پے اور محمہ یجی کے سات سورو پے لیے، بعدہ عبدالغفور نے اپنے ماموں محن کو باجازت نفل احمہ وجمہ یجی کے شریک کرلیا اور خودعبدالغفور نے ستر روپ اور محن نے ۱۹۵ روپیدائی تجارت میں اپنالگایا، دو ہزار سات سو پچای روپی کا مال لایا گیا، پچھ مال فروخت ہونے کے بعد من نے عبدالغفور کواور مال لانے کے لیے روانہ کیا۔ کری کے روپ میں سے ۱۸۵ روپ دے کر روانہ کیا اور کہد یا کہ چالیس بچاس من خرید نا، عبدالغفور نے فضل کمری کے روپ میں سے ۱۸۵ روپ دے کر روانہ کیا اور کہد دیا کہ چالیس بچاس من خرید الغفور نے فضل نے سوچا کہ ساتھ من خریدوں خرج ریل وغیرہ کا برابر ہی ہوگا اور روپ یہ بھی کافی ہے، عبدالغفور نے فضل احمہ سے دریافت کیا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ جس قدر مناسب مجھوا ورجس قدر نفع کے ساتھ ہوجا و سے اس قدر لاؤ، چنانچہ عبدالغفور ساٹھ من لایا، فروخت ہونے پر بہلغ ۹۹ سار دیے دس آنے جھ بیے خسارہ ہوا، اب محمن کہتے ہیں کہ میں اس مال کا شریک نہیں جو دوبارہ ساٹھ من آیا ہے؛ کیوں کہ ہماری پنے خسارہ ہوا، اب محمن کہتے ہیں کہ میں اس مال کا شریک نہیں جو دوبارہ ساٹھ من آیا ہے؛ کیوں کہ ہماری بنے خسارہ ہوا، اب محمن کہتے ہیں کہ میں اس مال کا شریک نہیں دور دوبارہ ساٹھ من آیا ہے؛ کیوں کہ ہماری بنے خسارہ ہونی مقدار سے زیادہ لایا گیا، حالال کو محمن نے اپنی ہی رائے سے روپید دے کرعبد الغفور کو بھیجا .

(۱) وفي الدرالمختار: والربح على ماشرطا، قال الشامى: وقيد بالربح لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك (٣٤٩/٦ كتاب الشركة ـ مطلب : في تحقيق حكم التفاضل) تی،اب محن نے پانچ سواٹھترروپ نقدوسول کر لیے تو خسارہ سب کے ذمہ پڑے گا پانہیں؟ اور محن کے زمہ سے کان کا کرایہ ڈال سکتے ہیں جس میں مال فروخت کیا گیا ہے یانہ؟ کیونکہ محن اپنے حصہ ہے جو اس کو بعد خسارہ کے مانا چاہیے اس قدرزیادہ وصول کر چکے ہیں کہ کرایہ مکان کا ادا ہوجائے ؛ شرعا کیا تھم ہے؟ (۱۳۸۰هه)

الجواب: خیارہ موافق حصص کے جملہ حصہ داروں پر پڑے گا(۱)اور محن کے ذمہ کل کرایہ مکان ندکور کا ڈال کتے ہیں فقط

#### نفع ونقصان کے متعلق شریک کا بیان بہ حلف معتبر مانا جائے گا

سوال: (۱۰) نورمحروابراہیم نے بحصہ مسادی ایک دکان کیڑے کی کھولی، شروع میں نورمحد کا تین سو پچاس روپیہ اور ابراہیم کا صرف ۹۰ روپیہ (تھا) ابراہیم باہرے مہاجنوں کے یہاں سے مال لاتے رہے، اور دونوں آ دمی فروخت کرتے رہے، بعداس کے ابراہیم مال باہر لے جا کر فروخت کرتے رہے، بعداس کے ابراہیم مال باہر لے جا کر فروخت کرتے رہے، جماس میں سے بکری کا پچھروپیہ تولاتے تھے اور باقی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ وہاں پر مال پڑاہے، پچھ دنوں یہی سلسلہ جاری رہا بعد میں تھوڑا مال اور پچھر قم وہاں سے واپس لائے ،ساڑھے چار ہزار روپیہ ابراہیم نے دبالیا۔ دریافت کرنے پر لاعلمی ظاہر کی اس کے بعد مہا جنوں نے ابراہیم سے اپ رہ روپی کا تقاضہ کیا اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پچھ نیس سے نقصان ہوگیا، بعد ؤنورمحم کودکان سے نکا لئے کی تدبیر کی اور بقیہ مال پرخود قبضہ کرنا چاہا جب نورمحم کو گئی مہا جنوں کا قرض ابھی تک سے نقصان ہوگیا، بعد ؤنورمحم کودکان سے نکا لئے کی تدبیر کی اور بقیہ مال پرخود قبضہ کرنا چاہا جب نورمحم کو بیتی میں عند اللہ دونوں پر روپے کا اداکر دیا ، باقی مہا جنوں کا قرض ابھی تک بی تا ہی صورت میں عند اللہ دونوں پر روپے کا اداکر نا برا بر واجب ہے یا کم وہیش ، یا صرف ایک بی بی بی بی بر ؟ (۱۵ میر ۱۵ میر ۱۹ میر ۱۵ میر ۱۵ میر ۱۵ میر ۱۵ میر ۱۹ میر

الجواب: شركت مين شريك المين موتا ب اوراس كا قول معتبر موتا ب نفع اورنقصان مين كسما في المدر السمحتار: وهو أى الشريك أمين فيقبل قوله بيمينه في مقدار الوبح والحسران والمصياع والدفع لشريكه (٢) للذاجو كي نفع ونقصان كم تعلق ابرابيم كابيان ب وه بحلف معتبر مانا

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٢٨٥/٢ كتاب الشركة - مطلبٌ: أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطاء.

جاوے گااور نقصان دونوں پر پڑے گا، اور قرض خواہوں کا مطالبہ صرف ابرا ہیم ہے ہوگا جب کہ معاملہ کرنے والا ان ہے ابراہیم تصاور عقد شرکت میں ایک دوسرے کا گفیل نہ ہوا تھا پھر ابراہیم نصف اس کا نور گھرے لے گا قال فی الدر المحتار: والربح علی ما شرطا.... و یطالب المشتری بالشمن فقط لعدم تضمن الکفالة النح قال المحقق الشامی: هذا إذا لم یذکر الکفالة النح (۱) فقط

### مشترک مال میں سے ایک شریک کا بنی ضرورت میں پچھرقم خرچ کرنا — اور کم رقم والے کا حصہ

سوال: (۱۱) تین شخصوں نے مل کر تجارت کی ،اورا یک شریک نے برضادیگر شرکاء کچھرو پیشادی میں صرف کیا بیرو پیدمجرا ہوگایا نہ؟ نیز شخص **ندکورمتو نی** کا حصہ عندالشرکة چوں کہ کم تھا،اس لیے تقسیم ترکہ کے وقت اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگایا برابر طریقہ ہے تقسیم کی جائے؟ (۱۳۲۱ /۲۵۱)

الجواب: شرکت کے روپے ہے جس شریک نے بھی جوزائدر قم صرف کی ہے وہ حساب کے وقت ضرور مجرا ہوگی ، پھراگر سب حصہ دار منافع میں برابر کے شریک تھے تو رأس المال کی کی ہے کسی کے حصہ نفع میں کی نہیں کی جاسکتی ، اور اگر نفع بقدر رأس المال طے ہوا تھا تو اس کے موافق عمل کیا جائے گا، لین متو فی کا جس قدر اصل رو بہی تھا نفع بھی اسی لحاظ ہے محبوب ہوگا ، غرض عقد شرکت جن شرائط کے تحت منعقد ہوا تھا ، اب بوقت تقسیم ان کے موافق عمل کیا جاوے گا(۲) فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۱۲) تین شخصول نے شرعی حیثیت سے تجارت کی ،اور مال مشترک میں سے ایک شریک نے اپنی ڈات خاص کے لیے رقم صرف کی تو بیر قم اس کے حصد میں محسوب ہوگی تو بید میں اور ان دونوں دینوں میں ان کے مستحقین کو بید میں اور دینوں میں ان کے حصے کے موافق جو کچھ منافعہ آئے گا وہ بھی دیا جائے گایا صرف ان کا دین اداکر نے پر جو پچھر قم رہے گی جس میں منافعہ بھی شامل ہے وارث باہم تقسیم کر کتے ہیں؟ (۳۹۳ ۱۳۶۵ھ)

الجواب: جو کچھاس شریک نے اپنی ذات خاص یعنی اپنی دختر کی شادی میں خرچ کیاوہ اس کے

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٣٤٩/٢ كتاب الشركة - مطلب : في تحقيق حكم التفاضل .

<sup>(</sup>٢) قاعدة: الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعًا (قواعد الفقه: ٨٥ شرح السير ٢٩١/٣) وفيه: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (قواعد الفقه: ١٣٣)

حسہ میں محسوب ہوگا، اگر نفع میں اس قدر گنجائش ہوتا اس کے حصہ کے نفع میں محسوب ہوگا، اور دوسر سے شرکا ، کواس قدر نفع میں اس قدر گنجائش نہیں ہے شرکا ، کواس قدر نفع میں اس قدر گنجائش نہیں ہے تواصل میں سے کم کر دیا جاوے گا؛ یعنی اس کارو پہیم رہ جاوے گا اور بید میں نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے نفع کو یااصل میں ہے کم لے لیا(۱) فقط

#### مشترک جائداد میں شرکاء کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا

سوال: (۱۳) جدی جائداد مشترک میں چندشریک ہیں اگران میں سے ایک شریک ذاتی تعلق کی بناء پرکسی غیر مستحق کو جائداد ندکورہ کا کوئی حصہ دیدے تو شرغا درست ہے یانہیں؟ اور دینے والے کے حصے میں یہ چیز محسوب ہوگی یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۵۸۲ھ)

الجواب: جائدادمشتر کہ میں بدون تقیم کے کسی شریک کواس فتم کے تصرف کا اختیار نہیں ہے؛ لیکن اگر باقی اس کو جائز رخمیں کہ وہ حصہ خاص اس شریک کے حصہ میں لگا دیا جائے تو بیرتصرف جائز ہوجائے گا اور بیرحصہ اس کے تقییم میں لگایا جائے گا(۲)

#### ایک شریک کا دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر مکان کی مرمت کرنا

سوال: (۱۴) برکہتا ہے کہ میں نے ایک مکان کی مرمت میں تین سورو پے صرف کیے ہیں، مگراس آم رقم کا صرفہ ظاہر نہیں ہے، نہ بکرنے دیگر شرکاء کی اجازت سے بیرقم صرف کی ،ایسی حالت میں بکر کس قدررقم کادیگر شرکاء سے مطالبہ کر سکتا ہے؟ آیا اپنے دعوی کے موافق پوری رقم پائے گایا جوموقع پراندازہ کرنے سے ثابت ہوااس قدررقم کا (۲۵/۱۲۷ –۱۳۲۱ھ)

الجواب: بکرنے اگر ضرورت کی وجہ ہے اس مکان کی مرمت کی ہے تو وہ خرچ مشترک ہوکر سب شرکاء کے ذمہ ہوگا ،اور قول بکراس بارے میں معتبر ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ومااشتراه أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من مال المشترك (ردالمحتار ٣٧٢/٦ كتاب الشركة - مطلب: فيمايقع كثيرًا.....)

 <sup>(</sup>۲) وكل منهيما أجنبي في نصيب الآخر، حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك، لعدم
 تضمنها الوكالة ( مجمع الأنهر كتاب الشركة ٥٣٣/٢ دار الكتب العلمية ، بيروت )

### ایک شریک کا دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر مشتر کہ مکان میں تعمیر کرنا

سوال: (۱۵) ایک مکان پانچ حصدداروں کا بحصد برابر مشتر کہ ہے، ایک حصد دارنے چار حصد داروں کی عدم موجود گی میں چو بارہ (مکان کے اوپر کاوہ کمرہ جس کے چاروں طرف کھڑکیاں ہوں) اپنی لاگت سے بنالیا ہے، شرغاس میں کیا تھکم ہے؟ (۱۳۳۲/۸۸۵ھ)

الجواب: اس صورت میں جو چوبارہ ایک شریک نے بلا اجازت وامردیگر شرکاء کے بنایا ہے اس میں جملہ شرکاء حق دار ہیں، اوروہ چوبارہ بھی مثل اصل مکان کے پانچوں شریکوں میں مشترک ہے، اور خرج کرنے والادیگر شرکاء سے ان کے حصہ کارو پہیر ہے نہیں لے سکتا بلکہ وہ متبرع سمجھا جائے گا۔ کما فی الشامی: أن الشویك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شویکه المخ فہو متبرع المخ (ا) فقط

سوال: (۱۱) جدید تغیر جوکه ایک شریک نے بدون اذن دیگر شرکاء کے مشتر کہ جگہ میں بنائی بوائی یا گت اور مصارف ہے وہ تغیر کس کی ہوگی؟ بائی کی یاشرکاء میں مشترک رہے گی؟ (۱۳۳۳/۱۰۰۵) الجواب: جدید تغیر جوایک شریک نے بلااذن دوسرے کی ہے؛ اس کے متعلق شای میں یہ تفصیل ہے: وال ذی تحصل فی هذا المحل أن الشریك إذا لم یضطر إلی العمارة مع شریکه بان امکنه القسمة فانفق بلا إذنه فهو متبرع وإن اضطرو كان الشریك یجبر علی العمل معه فلا بد من إذنه أو أمر القاضی فیر جع بما أنفق و إلا فهو متبرع وإن اضطر و كان شریکه لا بجبر فبان أنفق بإذنه أو بأمر القاضی رجع بما أنفق و إلا فبالقیمة الن (۱) فقط (اس عبارت كا لا بجبر فبان أنفق بإذنه أو بأمر القاضی رجع بما أنفق و إلا فبالقیمة الن (۱) فقط (اس عبارت كا ماصل یہ ہے کہ اگر ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ تغیر کرنے میں مضطر و مجبور نہیں ہے (مثلاً مشترک مکان اتنا برا ہے کہ اس کی تقیم ممکن ہے ) چربھی ایک شریک نے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مکان میں تغیر کی تو تغیر کرنے والا اپ شریک ہے اس کے حصے کا خرچہ وصول نہیں کرسکتا کیونکہ و متبرع اورا حیان کرنے والا ہے۔

اوراگرایک شریک تعمیر کرنے میں مجبور ہے اور دومرے شریک کواس کے ساتھ تعمیر کرنے پرشرغا مجبور کیا جاسکتا ہے تواس کی دوصور تیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کدایک شریک نے دوسرے شریک کی اجازت یا قاضی کے حکم ہے مکان میں تعمیر کی ہوتو تعمیر کرنے والا اپنے شریک ہے اس کے جھے کا خرچہ (۱) رد المحتاد علی الدر المحتاد ۱۸ محلت: فی الحافظ إذا حرب .... کتاب الشرکة .

وصول کرسکتا ہے ۔ اور دوسری صورت ہے ہے کہ ایک شریک نے دوسر سے شریک کی اجازت یا قاضی کے حکم کے بغیر مکان میں تغییر کی ہوتو تغمیر کرنے والا اپنے شریک سے اس کے حصے کا خرچہ وصول نہیں کرسکتا، کیونکہ تغییر کرنے والا قاضی سے ناکش کر کے اپنے شریک کوتغمیر پرمجبور کرسکتا تھا، پھر بھی اس نے ایس نہیں کیا اس لیے وہ تغمیر میں مضطرز کھی ہرا، بلکہ متبرع اور محسن ہوا۔

اورا گرایک شریک تعمیر کرنے میں مضطر ہاوردوسرے شریک کوشر عام مجبور نہیں کیا جاسکا تو اس ک ہمی دوسور تیں ہیں: پہلی صورت ہے ہے کہ ایک شریک نے دوسرے شریک کی اجازت یا قاضی کے حکم سے مکان میں تعمیر کی ہوتو تعمیر کرنے والا اپنے شریک سے اس کے حصے کا خرچہ وصول کرسکتا ہے ۔ اور دوسری صورت ہے ہے کہ ایک شریک نے دوسرے شریک کی اجازت یا قاضی کے حکم کے بغیر مکان میں تعمیر کی ہوتو تعمیر کرنے والا اپنے شریک سے اس کے حصے کا خرچہ وصول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حصے کی قیمت وصول کرے گا، کیونکہ می متبر کا اور محسن نہیں، بلکہ اپنے مال کی حفاظت کی خاطر تعمیر کرنے میں مضطرے ۱۴محد امین یالن پوری)

#### ایک شریک کا دوسرے شرکاء کی اجازت سے مکان تعمیر کرنا

سوال: (۱۷) ایسے مکان میں جس کی حیثیت معمولی تھی اور اس میں صرف تین پلہ مکان اور ایک چونا باور چی خانہ تھا، تین اشخاص شریک تھے، بعد کو برضا مندی دوشر کاء کے ایک شریک نے اپنی طرف سے مکان ند کورکواز سرنو پہلے سے اعلی حیثیت پر تعمیر کیا، اور بجائے تین پلہ مکان کے ایک باور چی خانہ، اور دس پلہ مکان تعمیر کرائے، اب وہ دونوں شرکاء اپنا اپنا حصہ چاہتے ہیں، آیا دونوں شرکاء اپنا اپنا حصہ کل طرح لیں گے؟ سابق حیثیت کی بناء پریاموجودہ حالت کے موافق ؟ وہ دونوں شرکاء دوسرے مکان پر سکونت یذیر ہیں مگران کی اجازت سے مکان بنایا (۱۲۵/۱۲۲۱ھ)

الجواب مكان ندكور مرسة شركاء كا ب، اور چونكه به اذن باقى شركاء كتمير به وكى اس ليخرج لتمير جمله شركاء يرحب مكان ندكور مرسة شركاء كالدرالمختار: والصابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو منطوع وإلا لا الخ (١) اورشامى مي ب بخلاف ما إذا كان صريد الإنفاق غير مضطر و كان صاحبه لا يجبر كدارٍ يمكن قسمتها وامتنع الشريك من

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٢/٠٠٠ كتاب الشوكة.

العمارة فإنه لا يجبر فلو أنفق عليها الآخر بلا إذنه فهو متبرع الح (١) پس لفظ بلااذ نه كي قيد العمارة فإنه لا يجبر فلو أنفق عليها الآخر بلا إذنه فهو متبرع الحرار الكرمورة اور ما لك سب شركاء معلوم بواكه أثر ثمارت باذن باقى شركاء بوگى تو خرچدان كے ذمه بھى عائد بوگا اور ما لك سب شركاء ربي گے۔فقط

### بعض شرکاء کے لیے نفع کے علاوہ مزید تنخواہ مقرر کرنا درست نہیں

سوال: (۱۸) زیددکان میں اپنے ساتھ چارشر یک بکر، خالد، جعفر، امین ملاکرکل پانچ شریک قرار دیا ہے؛ جن میں زیداور بکر دوبڑے حصد دار ہیں اور باقی تین چھوٹے حصد دار ہیں، اور چونکہ پچھلے تینول شریک خالد، جعفر اور امین کے حصول کا نفع ان کے حق الحجت کود کھتے ہوئے ناکافی ہے؛ اس لیے زید چاہتا ہے کہ نفع کے علاوہ خالد کو چارسورو بے ماہوار اور جعفر وامین کوڈھائی ڈھائی سورو بے ماہوار دکان سے دیا کرے، ایسا کرنا شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۳۳۳ھ)

الجواب: درمخارمیں ہے: وشرطها أى شركة العقد كون المعقود عليه قابلا للوكالة الخ وعدم مايقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح الأحدهما الخ(٢) آخر جمله عبارت ندكوره كشرط دراهم مسماة الخ عمعلوم مواكه يصورت چارسورو بي وغيره وين كى شرعًا درست نهيں ہے، اوراس سے شركت باقى نہيں رہتى اورشركت فاسد موجاتى ہے۔ فقط

### مشترک ترکه میں ہے کھانااور خرچ کرنا کیساہے؟

سوال: (۱۹) دو بھائی ہیں ایک بالغ اور دوسرانا بالغ ،مال دونوں کامشتر کہ ہے: اس میں سے کھانا اور خرچ کرنا کیساہے؟ (۱۳۴۱/۱۸۱۲ھ)

الجواب: بڑے بھائی کو چاہیے کہ جو بچھوہ مال مشترک میں سے خودخرج کرےاس کواپے حساب میں لگاوے اور حساب لکھتار ہے، تو پھراس میں سے دوسروں کو جن کووہ کھلاوے کھانا درست ہے۔ فقط سوال: (۲۰)ایک شخص شریف خاندان کا ہے، اوراس کا والدفوت ہوگیا ہے یعنی دنیا سے دار عقبی

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٠٠٠/ كتاب الشركة ، مطلبٌ مهمٌّ : في ما إذا امتنع الشريك من العمارة ....

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الرد ٢/٠/٢ مطلب : شركة العقد ، كتاب الشركة .

کوانقال کر گیا ہے،اوروہ خض پڑھنا جاہتا ہے، کتب عربیہ کچھ پڑھا ہوا بھی ہے لیکن پخمیل کرنا چاہتا ہے،
اورائن صاحب کے دو بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے ،ایک دو تین سال کا، دوسرا جارپانچ سال کا ہے، اب یہ
شخص شرکی فتوی پوچھتا ہے کہ مال مشتر کہ ہے جو کہ ان کے والد مرحوم کا متر و کہ ہے جس میں وہ دو بھائی
صغیر تن بھی شریک ہیں قبل انقسیم اپنی تعلیم کے لیے خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ یابعد تقسیم خرچ کرے؟
سفیر تن بھی شریک ہیں قبل انقسیم اپنی تعلیم کے لیے خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ یابعد تقسیم خرچ کرے؟

الجواب: بیصورت جائزے کہ دوقبل ازتقتیم کے معلم وغیرہ کی تنخواہ کے لیے اپنے خری میں ترکہ متر وکہ سے زیادہ لیوے،لین اس کوحساب لکھتے رہنا چاہیے تا کہ آئندہ اس زائدر قم کو بوقت حساب اپنی طرف لگا وے ۔ ان صغیر بھائیوں کے حساب میں نہ لگا وے ۔

### مشترك تالاب ميں ڈالی ہوئی مجھلیوں کا حکم

سوال: (۲۱) ایک تالاب کے بہت مالک ہیں، سب شرکاء نے محصلیاں خرید کریا کہیں ہے پکڑ کر علب السویة اس تالاب میں ڈالی ہیں، اگر کوئی ایک شریک اس تالاب سے مجھلی پکڑے تو اس کوسب شرکاء میں بقدر سہامہم تقسیم کرنا ہوگا یانہیں؟ ( ۱۳۳۷/۲۵۸۵ھ)

الجواب: سبشركاء ما لك بين سب كوعلى السوية تقسيم كرني جا ہے(۱)

### مشترك تالاب ميں بعض شركاء كى جھوڑى ہوئى مجھليوں كاخكم

سوال: (۲۲) ایک تالاب میں چارشریک ہیں، دونے محصلیاں خرید کر چھوڑیں توجن دونے نہیں چھوڑیں وہ پکڑ کر کھائیں تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۳/۱۳۵۲ھ)

#### الجواب: جس شریک نے محصلیاں تالاب میں ڈال دی ہیں، ساری محصلیاں اس کی ملک ہیں دوسرے

(۱) فإذا كان سعيهم واحدًا ولم يتميز ماحصله كل واحدِمنهم بعمله يكون ماجمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأى كثرةً وصوابًا (رد المحتار ٣٧/١ كتاب الشركة، مطلبٌ فيما يقع كثيرًا في الفلاحين .......) وفي الشامى : والربح في شركة الملك على قدر المال (٣٨٢/٢ كتاب الشركة، مطلبٌ: اشتركا على أن مااشتريا من تجارة .....) شركاء كوان كى يكڑنے ياان پرتصرف كرنے كاحق بصورت مسئولہ بر گرنہيں ہے كماموفى المشوكة الفاسدة فسفى الدر المحتار: كما لو دفع لرجل دابة ليه جرها والأجر بينهما فالشوكة فاسدة والربح للمالك النح (۱) بال اگردوسرے شركاء اس ميں مجھليوں كى پرورش ہے مانع ہوجا ئيں گو آئندہ كے للمالك النح (۱) بال اگردوسرے شركاء اس ميں مجھليوں كى پرورش ہے مانع ہوجا ئيں گو آئنيں چاہيے ؛ ليم مجھليوں كو جھوڑ تانہيں چاہيے ؛ ليكن شركاء كواس كى مملوك مجھليوں كا كھاناكى طرح جائز نہيں ہے (۱)

#### مشترك زمين ميں جوخو درو درخت ہيں ان كے مالك كون ہيں؟

سوال: (۲۳)مشترک زمین میں جو درخت ہوں خواہ کھلدار ہوں یا غیر کھلدار ہوں،خو درو ہوں، اس کے مالک زمین والے ہوں گے باعوام لوگ؟ (۲۱۲/۱۲۲)

الجواب: جولوگ ما لک زمین ہیں وہی ان درختوں کے ما لک ہیں۔

### تقسيم شده زبين كى پيداوار ميں اشتراك كاتحكم

سوال: (۲۴) زیداورعمر نے جو کسی زمانہ میں تقسیم اراضی مابین خود کر لی تھی ،اوراب پھراشتراک کرنا چاہتے ہیں اس طور سے کہ ماخرج من الارض نصفا نصف مشترک ہواوراراضی حال سابق پر بدستور منقسم رہے اگریہ صورت جائز ہے نبہا ؛ورنہ کوئی حیلہ احسن ایسے اشتراک کا مرقوم فرمایا جاوے؟ ۱۳۲۵-۳۲ میں)

الجواب: جب كەزىد وغرنے اراضى باجم تقتيم كرلى، اور جراك كى زىين علىحده علىحده مقتىم محدوده جوگئى تو جراك اس غله و بيداواركاما ك بوگاجواس كى زمين ميں بيدا بهوا، دوسرے كى زمين كے غله كے كى جزوكاما لك نبيس بوسكتا، كونكه جب زمين جراك كى علىحده جاتو خد بحل ما لك نبيس بوسكتا، كيونكه جب زمين جراك كى علىحده جاتو غله بحى جراك كا علىحده رہے گا، اگروه دونوں جردوز مين كے غله كوڭلوط بھى كرليس كے توبيشركت ملك بوگ، غله بحى جراك كا علىحده رہے گا، اگروه دونوں جردوز مين كے غله كوڭلوط بھى كرليس كے توبيشركت ملك بوگ،

<sup>(</sup>١) الشامي: ٣٩٣/٦ في أوائل الشركة الفاسدة .

 <sup>(</sup>٢) وكال منهما أجنبي في نصيب الآخر، حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن الآخر كغير الشريك،
 لعدم تضمنها الوكالة (مجمع الأنهر كتاب الشركة ٥٣٣/٢ دار الكتب العلمية ،بيروت)

اس مين برايك اين اين حسد كاما لك بوتاب، اوراس كه حسداى قدر ب جواس كى زمين كى بيداوار ب ندكم وبيش وهى صربان: شركة ملك: وهى أن يملك متعدد اثنان فأكثر عينًا أو دينا بإرث الخ. أو بيع أو غيرهما بأى سبب كان جبريا أو اختياريا الخ وكل من شركاء الملك أجنبي فى مال صاحبه (درمختار)(١) فقط والله تعالى الملم

### کارکن شریک کی خیانت پرشرکاء کے چنداعتر اضات اوران کے جوابات

سوال: (۲۵) زید، عمر ، بکر ، خالد ، اور فاروق یا نچ مسلمان ایک ایک ہزار رویے کے شریک ہوئے كدراب خريد كركها نثر بنائي اورفر وخت كي جائح، خالدراً س المال كامين اور كاركن قراريا يا مكرنفع نقصان میں برابر کا شریک رہا۔ فاروق چوں کہ کھانڈ بنانے سے واقفیت رکھتا ہے اور اس کاممل بھی مشروط تھا اس لیے اس کا نفع ونقصان میں ربع کا حصدر ہا۔اور باقی تین ربع میں حار شخص تین آنے کے شریک رہے، زید، عمر، بکرروییه دے کرعلیحدہ ہو گئے، خالد نے راب خریدی، اور فاروق نے کام کیا، ختم سال پر جب کھانڈ وغیرہ سب فروخت ہوچکی تو خالد نے ظاہر کیا کہ تجارت میں نقصان ہوا جس کی مقدار تقریباً دوہزار ہے۔ سکی شریک نے حساب کی کوئی جانچ نہ کی ،اور یہ مجھ کر کہ بازار کا نرخ گرنے کے سبب خسارہ ہوا ہے عجب نہیں، دوسرے سال اس کی تلافی ہوجائے گی، خالدہے کہا کہ جوروپیدراُس المال مشتر کہ میں بچاہے اس سے دوبارہ پھر تجارت کرو۔ فاروق نے اس کوتسلیم نہ کیااور خسارہ کاروپیہ چار آنہ فی روپیہ مجراد ہے کر ا بی رقم لے لی، اس لیے اب حارآ دمیوں میں شرکت رہی ،اور خالد نے راب خرید کر کھانڈ تیار کی اور فروخت کرائی جتم سال پرخالد نے کہا کہ اس مرتبہ پھرخسارہ ہوااورسال اول ودوم کا خسارہ ملا کرسات سورو پیدخساره میں اور تین سوروپید باقی راس المال میں ظاہر کیا، تب شرکاء نے حساب طلب کیا اور خالد نے بردوسال كا گوشواره جس ميں مال كے مختلف نرخ يرخريد تا مديخ وار اور اسى طرح مصارف اور فروختگي مال يعني كهانثه وغيره كي تفصيل وارظا هركر كے نقصان دكھا ديا۔ شركاء كوخالدا مين شريك بريها عتراضات ہيں: (الف) کل سر ماییا بتدائی یا نج بزاررویے تھااور گوشوارہ سے معلوم ہوا کہ راب کی خرید پانچ ہزار (١) الدر المختارمع الشامي ٣٦٣/٦ في أو ائل كتاب الشركة.

دورو پے کی اور قریبًا یک صدرو پیمتیاری میں صرف ہوا ہے بعنی ایک سودورو پے کا اضافہ خالدامین نے بلا اجازت شرکاء اپنے پاس سے کیا ہے۔ یہ خلط موجب فساد ہے جس سے شرکت ہی فاسد ہوگئی کہ بلا اجازت واطلاع شرکاء مل میں آیا۔

(ب) مال دوم میں خسارہ کی رقومات اول تو معلوم نہیں ہوئیں، اور حساب سے علم محقق بھی مانا جائے تو فاروق سے ربع نقصان کا مجرا فلط ہے، اس کوراً س المال کا روپیہ کم پہنچا؛ اس لیے رقم سرمایہ چہار شرکاء کی مجبول ہوگئ کے حقیقت کچھٹی اور سمجھ گئی کچھ، اوراس کی اب تصبیح بھی ہوجائے تو زیادہ سے زیادہ رقم مجموعی چارشرکاء کی ڈھائی بڑار روپے ہوگی، مگر خالد کے گوشوارہ سے معلوم ہوا کہ اس نے راب چھ بڑار روپے کی خریدی، اور نقصان سب کا بعد دروس شرکاء شعم کیا قطع نظراس کے کہا پی طرف سے اضافہ رقم کرکے خیارہ کوسب پر ڈالناظلم ہے یہ کشراضا فہ تصریح شرکاء کے خلاف اور بغیراذی ہی نہیں بلکہ خلاف اور نقصان ہوا؛ اس لیے سے افزان ہوا ہے، جس کا اثر مختصر تجارت پر تیاری مال میں تا خیر وغیرہ پر پڑا اور موجب نقصان ہوا؛ اس لیے سے خلط مستقل مفد للشرکۃ اور موجب للضمان ہوا۔

(ج) ہر دوگوشوارہ میں خرید شدہ وفروخت شدہ مال کے نرخ ظاہر کیے گئے ہیں۔ شرکاء کہتے ہیں کہ بلادلیل ہیں جب تک رسیدات بائع ومشتری نہ ہوں ہم ماننے پر مجبور نہیں۔خالدا مین شریک کہتا ہے کہ میں امین تھا اس لیے جھے پر بدگمانی کا کسی کوحق نہیں ،اور نہ مشتری بائع سے رسید لینے کا قاعدہ ، ر بااضا فدر قم سواس کو میراذاتی قرار دے کر خیارہ کو عدورؤس الاموال پڑھتیم کرلومگراس خلط کا اثر شرکت کے بطلان پر نہیں پڑسکتا کہ مجھ پر جنان واجب ہو۔

(د) گوشوارہ ہے معلوم ہوا کہ ہرسال میں راب تریدشدہ مثلاً چارسوئن ہے اور فروختگی میں کھا ندمنجھا اور شیرہ سب کا مجموعہ سواتین سومن ہے، اس لیے شرکاء کہتے ہیں کہ پچھتر من مال کم ہوااس کا پورا کرنایا قیمت و بناتم پرلازم ہے، امین شریک کہتا ہے: یہ چھیج (نقصان) میں گیا۔ شرکاء کہتے ہیں کہ کام کرنے والوں ہے ہم نے تحقیق کی کہ مجموعہ راب ہے اس کی ہرسہ اجزاء تیارشدہ میں پانچ سات فیصدی سے والوں ہے ہم نے تحقیق کی کہ مجموعہ راب ہے اس کی ہرسہ اجزاء تیارشدہ میں پانچ سات فیصدی سے زیادہ کی نہیں ہوتی اور اس کی کو بھی شیرہ میں پانی ملاکر پورا کر لیتے ہیں، حالال کہ محقق ہے کہ پانی بدا فراط تم نے بھی ملایا ہے، پھر تمیں فیصدی مال میں کی تمہارے زیر نگر انی ملازموں کی خیانت وسرقہ بھی اگر ہوتو اس کا حنمان تم پر ہے کہ حق امانت ونگر انی کا اور نہیں کیا، خالہ کہتا ہے کہ میرے پاس بجزاس کے پچھ جواب اس کا حنمان تم پر ہے کہ حق امانت ونگر انی کا اور نہیں کیا، خالہ کہتا ہے کہ میرے پاس بجزاس کے پچھ جواب

نہیں کہ جونگرانی میں نے کی صرف ای پر مجھے قدرت تھی اور میں نہیں بتا سکتا کہ اتنی کی کیوں اور ٹس طرح ہوئی مگر مجھ پر صان ہر گز واجب نہیں ہے۔

الحاصل خالد کہتا ہے کہ میں امین تھا اور مجھ پر کوئی بار تاوان نہیں ہے، اور شرکاء کہتے ہیں کہتم نے ہماری منشاء کے خلاف اضافہ رقم و خلط و غیرہ ایسے تصرفات کیے جن پر ہم کسی طرح راضی نہیں، اور تمہاری ہوتو جبی اور ملازموں پر کام چھوڑ دیئے سے خلاف متعارف اتنا کثیر نقصان لاحق ہوا، لہذا ہے ساری تجارت تمہاری ذاتی تھی اور ہماراراً س المال تم کووا پس کرنا ہڑے گا۔

البندااستفسار ہے کہ بیشر کت ً س قتم کی ہے؟ اور شجے ہے یا فاسد؟ اور بے احتیاطی و نزاع فریقین میں بنق کس طرف ہے؟ اور شرعی فیصد نقصان ورأ س المال کے متعلق آخر کیا ہے؟

(ھ) گوشوارہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد نے اپنا ذاتی مال بھی بازار کا نرخ قائم کر کے شریک کیا اور نیز بازاری نرخ پرخودخریدا بھی ہے۔اس صورت میں بائع ومشتری ایک ہی شخص ہوا، یہ جائز ہے یا نہیں؟اوراس کا اثر کیا ہوگا؟ فقط (۱۰۱۳/۱۰۶۱ھ)

الجواب: (الف) بیامرموجب نساد شرکت نہیں ہے جیسا کہ روایات کتب فقہ سے جوآئندہ منقول میں واضح ہوجاوے گا۔

(ب) يام بھی موجب فسادشر سن بین عالية الامريہ ہے کہ جم قدرزياده رو پي کی راب خريد کی وہ وہ فاص خريد نے والے کے ذمہ ہے، اگريتليم ہو کي شرکاء نے رقم موجوده سے زياده رقم کی راب خريد نے کی اجازت نددی تھی ، روايات فقہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شريک رقم موجوده شرکت سے زياده مال خريد ہے اور قرض کر بي تو اگر باتی شرکاء کی اجازت نبيل ہے تو اس کا ذمه دار فاص خريد نے والا ہے، اس کا نفع و نقصان اس کی طرف عائد ہوگا وہ شرکت فاسدہ نہ ہوگی۔ قبال فی الدر المختار: ويبيع بما عز وهان خلاصة بنقد و نسيئة اللح قوله بنقد و نسيئة متعلق بقوله يبيع، و أما الشراء فإن لم يکن في يده دراهم و لا دنائير من الشركة فاشتری بدراهم أو دنائير فهو له خاصة، لأنه لو وقع مشتر کا تضمن إيجاب مال زائد علی الشريك وهو لم يوض بالزيادة علی رأس المال وليحة، و مفاده أنه لو رضی وقع مشتر کا لأنه يملك الاستدانة باذن شريکه (۱) (دد المحتار) ردالمحتار ۱) ردالمحتار الشركة وقع مشتر کا تاب الشركة .

وفي الدرالمختار: ويطالب المشترى بالثمن فقط لعدم تضمن الكفالة، ويرجع على شريكه بحصته منه إن اذى من مال نفسه أى مع بقاء مال الشركة وإلَّا فالشراء له خاصةً لنلا يصير مستدينًا على مال الشركة بلا إذن بحر، وفي الشامي: قوله وإلَّا أي وإن لم يبق مال الشركة أى لم يكن في يده مال ناض بل صار مال الشركة أعيانا وأمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصةً دون شريكه، لأنه لو وقع على الشركة صارمستدينا على مال الشركة واحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلَّا أن يأذن له في ذلك الخ بحر (١) (شامي)و في موضع آخر من الدر المختار: فقال ذو اليد قد استقرضت ألفا فالقول له إن المال في يده لأنه حينئذ أمين فقد ادعى أن الألف حق الغير بخلاف ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعى دينا عليه فلوقال لى في هذا المال الذي في يدى كذا يقبل أيضا كما يقبل أنه للغير تأمل، وهي واقعة الفتوي و به افتيت رملي على المنح. وافتي أيضا في الخيرية : فيما إذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة و دفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه الخ ويؤيده ما في الحامدية عن المحيط السرخسي في فصل ما يجوز لاحد شريكي العنان: لو استقرض أحدهما مالا لزمهما إلأن الاستقراض تجارة و مبادلة معنى لأنه يملكه المستقرض و يلزمه ردمثله الخ وكذا في الخانية من فصل شركة العنان لكن في الخانية: أيضا قال : أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصةً دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه الخ (٢) (ردالمحتار) ان عبارات سي بيواضح ہوا کہ اگر کوئی شریک رقم شرکت سے زیادہ مال خرید ہے تو اس زائد مال میں بیا ختلاف ہے کہ وہ دونوں شريكوں پرلازم ہوگا يا خاص خريدنے والے كے ذمەر ہے گا، جب كەدوس ئريك كى اجازت نہيں لى گئى، لیکن فساد شرکت کسی طرح اس میں نہیں ہے بلکہ ان عبارات سے توبیہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجحان فقہاء کا اس طرف ہے کہ جو مال قرض خریدا گیاوہ جملہ شرکاء میں مشترک ہوگا بہر حال اس سے شرکت فاسدنہیں ہوتی۔ (ج) خالد کارکن کا یہ قول صحیح ہے کیونکہ وہ امین ہے، اور نفع ونقصان میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے،

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٨٠،٣٤٩/١ كتاب الشركة

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٢/٢٩٤ كتاب الشركة .

اور يقول بهى الكافيح ب؛ غاية الامريب كرقم زائدكوا لك ومدركها جاو على فى ردالمحتار: و مفرع على كونه أمانة ما سئل قارى الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب: لايلزم بالتفصيل (شامى ٣٢٠/٣) قوله فأجاب النج. حيث قال: إن القول قول الشريك والمصارب فى مقدار الربح والخسران مع يمينه و لايلزمه أن يذكر الأمر مفصلاً والقول قوله فى النفياع والرد إلى الشريك قلت: بقى ما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ففى قضاء الأشباه لا يحلق (١) (شامى)

(۱) ظاہر ہے کہ بیشرکت عنان ہے اور بوجہ امور مذکورہ بیشرکت فاسد نہیں ہوئی ، اور خالد امین ہوئی ، اور خالد امین ہوئی ، اور خالد امین ہیں ہے، اور تفصیل موجب ضمان علی الامین نہیں ہے، اور تفصیل اس کا دربارہ نفع ونقصان معتبر ہے، اور شرکاء کا محاسبة نصیل اس کی روایات منقولہ بالاسے واضح ہے۔

(ھ) غالبًا مرادیہ ہے کہ خالد نے راب خرید شدہ میں اپنی راب بھی ملادی اور اس کا ثمن معین کر کے کلھاتو یہاں بچے وشراء کچھ نیس ہے؛ غایة یہ ہے کہ اس نے اپنامال بھی مال خرید شدہ میں ملادیا تو یہ امر موجب فساد شرکت ندکورہ نہیں ہے اور اگر بالفرض بائع ومشتری ایک ہو، اور یہ بجے ناجا کز ہوتو وہ مال ملک خالد میں رہاتو خلط اس کا بھی موجب فساد شرکت نہیں ہے۔ کہ ما موفی العباد ات فقط

#### میاں بیوی کی تجارت میں بیوی کا حصہ

سوال: (۲۱) زید کے لڑکا پیداہوا، اس کی ہمشیرہ ہندہ نے بوجہ خوثی زید کے لڑکے کوموافق رواج کے ہنسلی ، کھنڈوے (گلے کا ہاراور کنگن) چڑھائے جن کی قیمت چھرو پے تھی ، زید نے اپنی بہن ہندہ کو اپنے لڑکے کی خوثی یا ہنلی کھنڈوے چڑھانے کے صلہ میں دو جھینسیں دیں ، ایک جھینس ہندہ نے فروخت کرکے اس کی قیمت سے اپنے شو ہر کے روپے میں ملا کر تجارت غلہ کی کی ، اور نفع ہوا، دوسری بھینس کا بچہ ہندہ نے اپنے گھر رکھا اور بھینس کو بچ کر بچھا ور روپیہ شو ہر کے روپیوں میں سے ملا کر اور بھینسیں شو ہر سے خرید لیس ، دو بھینسیں معدا یک بچہ کے فی الحال موجود ہیں ، گر چارہ ان کا شو ہر کے ذمہ رہا بلا کی شرط کے ، اور گھی ، دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور گھی ، دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور کی دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور کی دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور کی دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور کی دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنڈوے ہندہ کے اور کی دودھ وغیرہ دونوں زوجین کے صرف میں آتا رہا، اور یہ معلوم نہیں کہ ہنسلی اور کھنٹوں کے اس کی میں کہ اس کھنٹوں کی دور کی دور کی دور کی کھنٹوں کی دور کی دور کی دور کو کی کھنٹوں کی دور کی کھنٹوں کی دور کھنٹوں کی دور کی دور کی کھنٹوں کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی دور کی کھنٹوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کو کی دور کی کی دور کی دور

روپے کے تھے یا شوہر کے روپے سے بنوائے گئے تھے؛اس صورت میں اس مال تجارت کا معدمنا فع کے اوران مینوں جانوروں کا مالک شوہر ہے یا ہندہ؟(۱۹۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: ہمشرہ زید نے جواس کاڑ کے کوخوشی میں ہنملی و کھنڈو سے جیں وہ عرفا اس کی طرف سے بہہ ہے، اور زید نے جواس کی طرف سے اس کے مقابلہ میں اس کو جینسیں دی جیں وہ عوض ہبہ ہے، پس اس صورت میں یہ بہ بعوض متصور ہوگا؛ اور اس نے شوہر کے ساتھ جوشر کت تجارت کی ہاس میں بقدرا ہے حصہ کے وہ اپنیال کی مالک ہے؛ شامی میں ہے: وإذا احت مع بعملهما أمو ال کشیرة فقیل هی للزوج و تکون المرأة معینة له إلا إذا کان لها کسب علی حدة فهو لها وقبل بینهما نصفان (۱)

میاں بیوی نےمل کر جو کچھ کمایا اس میں بیوی نصف کی حقد ارہے سوال:(۲۷) زیداوراس کی زوجہ دونوں ل کر کماتے تھے، بعد انقالِ زیداس کی زوجہ نصف مال کی حق دارہے یانہیں؟(۱۲۳/۱۲۳هه)

الجواب: ٢-(٢)

### باپ اور بیوں نے مل کر تجارت کی توسب کا حصہ برابر ہوگا

سوال: (۲۸) زید کے دولڑ کے عمر و بکر تھے، زید نے ان دونوں کو لے کر تجارت شروع کی ، مگر را کس المال زید وعمر کا تھا بکر کی جانب سے فقط عمل تھا نہ کہ را کس المال قبل تجارت دونوں پسر باپ کی عیال میں نہیں تھے، بلکہ کب حلال سے اوقات بسر کرتے تھے، اور ماں باپ کے لیے بھی خورد ونوش کا انتظام کرتے تھے، اور بکر جو ممل کرتا ہے اجرت وغیرہ نہیں لیتا بلکہ تجارت میں صرف کرتا ہے، اب تینوں شخص تجارت میں علی المتعاوی شریک ہوں گے یا بکرنو کر ہوگا؟ (۱۳۲۸/۲۲۹۳ھ)

الحواب: قال في الشامي: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرء ة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب عليحدة ويجمعان كسهما ولايعلم

<sup>(</sup>١) الشامي ٢ /٣٩٢ فصلٌ في الشركة الفاسدة.

<sup>(</sup>٢)حواله ما بقد

التفاوت و الالتساوى و الالتمييز فأجاب: بأنه بينهما سوية و كذلك لواجتمع إخوة يعملون فى تركة أبيهم و نما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا فى العمل والرأى الخ ثم هذا فى غير الابن مع أبيه لما فى القنية: الأب وابنه يكتسبان فى صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن فى عياله لكونه معيناله الخ (۱) اس عبارت معلوم بواكه جب بردو پر باپ كى عيال من بين بين توسب برابرك شريك بين \_فقط

#### باپ کے روپیوں سے بیٹے نے جونفع کمایاوہ سب باپ کا ہے

سوال: (۲۹) میرے والد مرحوم نے کی قدر روپیہ میرے بھائی مرحوم کو دیا تھا، اور وہ اس سے روزگار کرتے تھے، اور میرے والد کوئی کا منہیں کرتے تھے، اب ان کا انقال ہوگیا ہے، لہذا عرض یہ ہے کہ جس قدر میرے والد کوئی کا منہیں کرتے تھے، اب ان کا اور نفع میرے ہوائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی کا ہوگا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے ہوں کے اپنی دوروں کی میرے ہوں کی میرے ہوں کی میں ہوں کی میں ہوں کی میرے ہوں کی میں ہوگا کی میرے ہوں کی ہوگا کی میں ہوں کی ہوگا کی میں ہوں کی ہوگا کی میں ہوں کی ہوگا کی ہوگا

الجواب: والد کے روپے سے جو کاروبار تجارت تمہارے بھائی نے کیاتھا وہ سب اصل مع نفع تمہارے والد کا ہے، سب واث پر بھترر حصہ تقسیم ہوگا (۲)

### کاروبار میں بیٹاباپ کی مدد کرتا ہے تو پوری آمدنی باپ کی ملک ہے

سوال: (۳۰) بیٹا اپنے باپ کے گھر اور عیال میں ہمیشہ سے سکونت پذیر ہے، باپ کواس کے کاموں میں مدد ویتا ہے جدانہیں، کاروبار کرنے سے پہلے اس کے پاس کچھ مال نہ تھا جو کچھ تھا باپ ہی کا تھا، اور باپ بدستور کسب معیشت میں مشغول ہے دونوں کا کاروبار متحد ہے؛ یہی بیٹا فوت ہوا، پس جو کچھاس کی کمائی ہے اور اس کے پاس پایا جاوے، جو بھی ہونقد وجنس، دواب ومواثی وغیرہ جو دونوں کی

<sup>(</sup>١) الشامى : ٣٩٢/٦ كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة .

<sup>(</sup>۲) سوال کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کورو پے قرض دیے ہیں،اور پیھی اشارہ ہے کہ بیٹے کی مستقل معیشت ہے، باپ کے ماتحت کارو بارنہیں ہے،اگر واقعہ ایسا ہے تو نفع سائل کے بھائی کا ہوگا،اور جتنارہ پیہ سائل کے والد نے دیا تھادہ ر کہ شار ہوگا۔ا سعیداحمہ پالن پوری۔

کمائی سے حاصل ہوا ہو، یہ سب شرع شریف کی روہ یہ باپ کی ملک ہے جوزندہ ہے، یاای بیٹے کا ترکہ؟
اوراس میں ارث کے احکام جاری ہوں گے یانہیں؟ اور جو پچھاس کے زیر قبضہ اور زیر قفل ہو، وہ کس کی ملک ہے؟ کس دلیل ہے؟ یہ جوزیر قبضہ اور زیر قفل ہے وہ بھی مکسوبات بالامیں ہے ہے، اس کی زوجہ کا ممرکس پرکس جا کداد سے اداکر نالازم وواجب ہے؟ اور اس کے زیر استعال فروش ولحاف جوہوں اس کی زوجہ مفت لے سکتی ہے یا کسی حق میں مجراکر کے دیا جاوے؟ ایسے بیٹے کا بصورت و بحالت نہ کورہ بالا پچھ ترکہ ہے یانہیں؟

اور جن کی معیشت بذر بعہ وعظ گوئی یافتوی دہی یا امامت مساجد یا خادمیت یا پیری مریدی سے جاری ہو، ان میں اگر فذکورہ بالاصورت اور واقعہ پایا جادے حکم اس کا بھی ایک ہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ تجویز میں ان کومساوات ہے یا اور کچھ؟ جس پرایسے واقعات اور قضایا میں علماء اسلام وفقہاء اعلام کا فتوی کتب معتبرہ فقہیہ میں ثابت ہوای کی عطاء سے مشکور فرمایا جادے۔

فتاوی خیرالدین رملی و تنقیح فتاوی حامدیدی کتاب الدعوی اور روامحتار شرح ورمختار کشرکت فاسده کی باب میں جوفتوی اس فتم قضایا کے بارہ میں ثابت ہے، وہ فتوی صورت مسئولہ پر راست آتا ہے یا نہیں ؟ ان میں جوسوال وجواب ہے وہ اس سوال وجواب پر راست آتا ہے یا نہیں ؟ جوتن ہواس سے طلع فرمایا جاوے ۔ حدیث: کل أحد أحق بماله من والدہ وولدہ والناس أجمعين (السنن الكبری للبيه قبی عن حیان الجمحی) اور جامع صغیر سیوطی المرء أحق بمكا سبه وغیرہ کے منطوق کے فتوی کتب مذکورہ پر کچھ قض نہیں آتا؟ حدیث مذکورہ جے یا نہیں؟ حیان حجی صحابہ میں سے بیل یا نہیں؟ حیان حجی صحابہ میں سے بیل یا نہیں؟ دیان حجی صحابہ میں سے بیل یا نہیں؟ (۱۸۲۸/۱۸۲۸)

الجواب: روالحتار میں فقاوی خیر بیر کے سوال وجواب کوتقل کر کے بیکھاہے: شم هذا فی غیر الابن مع أبید المصافی القنیة: الأب وابنه یکتسبان فی صنعة واحدة ولم یکن لهما شی فالکسب کله للأب إن کان الابن فی عیاله لکونه معیناله ألاتری لوغوس شجرة تکون للأب النج (۱) (۳۲۹/۳ شرکة فاسدة ) پی صورت مستولد کے مطابق بیروایت قنیمه کی ہے، اور یکی صورت مستولد کا جواب ہے کہ جو کچھ بلغ کے پاس ہے وہ بھی باپ کا ہے، بلغ کا ترکماس میں کچھ میمیں ہے۔ نہیں ہے کہ جو کچھ بلغ کے پاس ہے وہ بھی باپ کا ہے، بلغ کا ترکماس میں بچھ میمیں ہے۔ اور حدیث کل أحد أحق بماله النع بھی

<sup>(</sup>١) الشامي: ٣٩٢/٦ كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة .

ای روایت قنیه کی مؤید ہے؛ کیونکہ سوال میں بیہ ہے کہ جو پھی تھا باپ کا تھا، ای میں بیٹے نے بھی باپ کے ساتھ ال کرمل وکسب کیا تو بیٹا اس صورت میں معین باپ کا بوا، اور مال سب باپ کا بوا لمقوله علیه السلام: کیل احد احق بیماله من والدہ و ولدہ والناس اجمعین (۱) پس جب کہ وہ کسو بیم ملوکہ باپ کا ہے تو بیٹے کی زوجہ ودیگر ور شرکا اس میں پھھ تن نہ بوگا، اور زوجہ کا مبراس میں سے نہ لیا جاوے گا، البتہ وعظ گوئی اور خادمیت مجد وغیرہ کی صورت اس سے میں جد و بیرہ کی صدیت نہ کور ملک ہوگ جس کو ملے، اور بصورت اختلاط وعدم تمیز تماوی پرمحمول بوگ ؛ اس صورت میں بھی حدیث نہ کور سے استدلال ہوگا۔

اور حدیث مذکور میچے ہے'' جامع صغیر''میں اس پر علامت صحت لکھی ہے اور''سراج منیر شرح جامع صغیر''میں اس کومیچے کہاہے۔

اور'' اصابہ واسد الغابہ'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیان جمحی ابن جبلہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں اس صورت میں حدیث مرسل ہوگی بہر حال قابل استدلال ضرور ہے۔ فقط

سوال: (۳۱) زید کا فرزند عمرای باپ کے ساتھ کاروبار آید وخرج میں مشترک رہا، دستاویزات قرضہ جات بھی بالاشتراک موجود ہیں؛ کیاوہ جا کداد جو بعد زید موجود ہے فقط زید کی متصور ہوگی یا مشترک قرار دی جاکر بعد قطع اشتراک جو حصہ زید کا ہوگا وہ تقسیم کیا جائے گا؟ ( ۱۳۳۲/۳۹۲ھ)

الجواب: وه تمام تركه باپ كا شار به وگا، اور سوال سے معلوم بوا كه تمرائي باپ كى شركت ميں كارو باركرتا تھا اور خرچ مشترك تھا، اس سے معلوم بواكه تمرائي باپ كے عيال ميں تھا عليحده نه تھا؛ پس عممعين اپنے باپ كاسمجها جائے گا اور تركه كل زيد كا بوگا، اور جمله ور شهر پر حسب تصص تقسيم به وگا جيساكه شامى جلد ثالث شركت فاسده ميں بيان كيا ہے: شم هذا في غير الابن مع أبيه لما في "القنية" الأب وابسته يكتسبان في صنعة و احدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لوغرس شجرة تكون للأب الخ (۲)

سوال: (۳۲)زیدلکزی کی تجارت کرتا تھا، جب اس کی اولاد ہوئی تو دولڑ کے بلاکسی معاہدہ کے اس

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ١/٩٠٠ دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٢) الشامي : ٣٩٣/٦ في أوائل الشركة الفاسدة .

کے جمراہ کام کرنے گے، اور تجارت میں ترقی کرتے رہے، اور وہ دونوں معدیوی بچوں کے زید کے عیال میں رہے رہے، ان دونوں لڑکوں میں ہے ایک فوت ہو گیا، اس کی اولا دموجود ہے، اب زید بغرض رفع نزاع اپنی جائداد، مکانات اور اسباب تجارت اپنے موجود لڑکے اور پوتے اور ناتی (نواسہ) اور بیوی پرتقسیم کرتا چاہتا ہے اس طور سے کہ عنداللہ گنہگار نہ ہوتو ہرایک کوئس قدر دیوے؟ بیددونوں لڑکے جوشر یک فی العمل میں شرکہ تجارت سے یا اجر ؟ اور مال کاما لک صرف زید ہے یا لڑک بھی ؟ (۱۳۳۱/۲۸۱۰ھ)

الجواب وه تمام تركه (۱) زيد كا به الركه جوكام كرتے تھے وه شريك تركيبيل بيں بلكه وه باپ كے معاون اور كد د گار ته جھے جاتے ہيں ، جيسا كه شائى بيل تصرح كى ہے: في السقنية: الأب وابسه يك سكت ان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن في عباله للكونه معيناله النج (۲) (شائى ج: ۳) پس جب كه معلوم بواكه وه تمام تركه زيد كا ب تواس كواختيار ب كه اپنى حيات ميل اپنے وارثوں اور قرابت داروں كو جس طرح چاہے تشيم كرے؛ مگركى كو ضرر پہنچانا مقصود نه بو، اور حسب ضرورت جس كو جس قدر حاجت مند سمجے تقيم كرديو ، وراثت كے قاعده كه موافق تو ظاہر ہے كہ بيؤں كے ہوتے ہوئے پہتے اور پوتياں محروم ہوجاتے ہيں؛ اور نواسه اور نواسياں خوالا وفقار كينى ضرورت نبيل ہے دوراثت كا قاعده زندگی ميں طحوظ ركھنى كن مرورت نبيل ہے كہ اس بالي تعرب كا نقصان ہے، البتة اس كی ضرورت ہے كہ اضرار یعنی ضرر رہائی كس كی مقصود نه ہوجيسا كه در مختار ميں ہے: و لاب اس بته فضيل بعض الأو لاد في المحبة لأنها عمل القلب و كذا في العطابيا إن لم يقصد به الإصراد النج (۳)

باپ کااپنے بیٹول کے نام مکان خرید کرنے اوران کواپنے ساتھ تجارت میں لگانے کا حکم سوال:(۳۳)(الف)زیدنے دوچھوٹے لڑکوں کے نام دومکان مسکونہ خرید کیے ،اورمرمت

<sup>(</sup>۱) لفظ ترک مجاز الممفئ مملوكداستعال كيا ہے، كيونكدا بھى زيد باحيات بـ ١٢

<sup>(</sup>r) الشامي :٣٩٢/٦ في أوائل الشركة الفاسدة .

<sup>(</sup>٣) الدر السُختار مع الشامي : ٣٣٣/٨ كتاب الهبة - قبيل باب الرجوع في الهبة

وغیرہا پے روپے ہے کرا تا ہے تو وہ مکان پدر کے ہیں یا بیٹے کے؟

(ب) زیدنے پسران خودگواپے ساتھ تجارت کے کاروبار میں لگار کھا تھا، ایک پسر کا انتقال ہوگیا تواسباب تجارت میں ہے اس کے ور شہ کوحق ملے گایانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۵۳۸) الجواب : (الف) وہ دونوں مکان زید کے ہیں۔

(ب) وہ سب اسباب تجارتی وغیرہ باپ کا ہے، پسر متوفی کے ورشکااس میں کچھی نہیں ہے(۱)

ایک بیٹے نے اپنے ذاتی روپے سے جو جاکدادخریدی اس کامالک تنہاوہی ہے

سوال: (۳۴) باپ ادر چارفرزندایک مکان میں رہتے تھے،ادر باپ کووظیفہ ملتا تھا،فرزندا کبر نے جوجائدادا پی محنت ہے خریدی اس کا مالک کون ہے؟ (۱۳۲۲/۳۰۲۸ھ)

الجواب: فرزندا كبرنے اگروہ جائدادائي كسب اور محنت اورائي ذاتی روپے سے خرید کی تھی تو مالك اس كا تنہا و ہى ہے، دوسرے بھائيوں كا اس ميں كچھ حصداور حق نہيں ہے (۲) فقط

بیٹے نے اپنی کمائی سے جومکان بنایا ہے اس کو باپ خالی نہیں کر اسکتا

سوال: (۳۵) زید کے بیٹے نے اپنی کمائی سے ایک مکان بنایا ہے، زید کا کوئی حصہ اس تعمیر میں نہیں ہے، اب زید نے اپنے کوئوٹس دیا ہے کہتم نے جومکان بنایا ہے وہ میری ملکیت ہے اس لیے دوہ ختہ کے اندر میرا مکان خالی کردوور نہ مکان معہ سامان فروخت کردیا جائے گا، یہ کہنا زید کا شجع ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۸۱۱)

<sup>(</sup>۱) الأب والابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيئ فالكسب كُله للأب الخ (ددالمحتار: ٣٩٢/١ كتاب الشركة - فصلٌ في الشركة الفاسدة)

<sup>(</sup>٢) وماحصله أحدهما فله، قال الشامى: قوله وماحصله أحدهما أى بدون عمل الآخر وفيه تحت قوله " مطلب اجتمعا فى دارٍ واحدة .... ثم ذكر خلافا فى المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما .... إلى قوله .... إلا إذا كان لها كسب عليحدة فهو لها الخ (رد المحتار ٣٩٢/٢ كتاب الشركة - فصل فى الشركة الفاسدة)

الجواب: اگراس مکان کی زمین بھی بیٹے کی مملوکتھی اور تعیر بھی بیٹے نے کرائی، زید کااس میں کچھ صرف نہیں ہوا تو زیداس مکان کا مالک نہیں ہے، اور بیٹے ہے اس کو خالی نہیں کراسکتا، اور کچھ تصرف نج وشراء کااس میں نہیں کرسکتا، اور اگر زمین زید کی تھی اور زید نے وہ زمین اپنے بیٹے کو مکان تعمیر کرانے کے لیے دے دی تھی تب بھی زیداس کو واپس نہیں لے سکتا۔ فقط

### باپ نے بیٹوں کواپنی مالیت تقسیم کردی، پھر بیٹوں نے مشترک کاروبار کیا تواس کا حکم

سوال: (٣٦) زید نے اپ لڑکوں کی ، خالد، بکر، عمر، یونس اور یوسف کے لیے بموجب محکم شریعت ایک وصیت نامہ لکھدیا جس میں موجودہ قرضہ اور مالیت کوتشیم کردیا، اور سے ہدایت کردی کہ کئی اپنا کاروبارالگ کرے، اور باقی چار بھائی خالد کی زیر نگرانی اس کام کوچلا ئیں جو کہ '' کی وخالد اینڈ براور ل'' کے نام سے بھور ہا ہے؛ لیکن پھر برشش براور ان نے باہمی مجھوتہ کرلیا کہ حتی الامکان برشش براور ان مشتر کہ ہی کام کریں، چنا نچے تین سال تک تو کاروبار بحسن وخوبی کرتے رہے، اور اس تین سال میں والدین و یکی نے قرضہ و غیرہ امور خاتی تقریبات سے بھی فراغت پالی۔ چو تھے سال اس کام کو یکی، ویس و یوسف نے انجام دیا۔

علاوہ ازیں ایک دوسرا کام کی نے اپنی قوت بازوے ہوپار شروع کر کے اس کی آمدنی کو مشتر کہ و بار میں شامل کردیا، بعداختا مسال چہارم خالد آیا اورائ کام مشتر کہ کو اپنی تحویل میں لے کریونس کو دوسرے کام پرلگا دیا، اور کی ویسف نے دوسری جگہ جاکر ایک نے کارخانے کی بنیاد ڈالی، چنا نچہ خالد نے پورے سال اس کام کو تنہا بلاا مداو غیرے اپنی قوت ہے کیا، بعداختا مسال پنجم زیدنے بلی ظامات موجودہ تجدید وصیت نامہ و تقاسمہ جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کرنا چاہا تو خالد جو اس کاروبار کا مالک ہوگیا تھا منافعہ چارسال تک کا حساب پیش کردیا، زیدنے سال پنجم کی نسبت کہا: تو خالد نے بدیں عذر حساب و ہے انکار کردیا کہ وصیت نامہ سابقہ کی رو سے علیحدہ ہوگئے، دوسرے مجھے اس سال میں کسی نے امدان ہیں سی کہا تا داد نہیں دی ؛ لہذا یہ میری ملکیت خاص ہے، مشتر کہ حساب میں شامل کرنا نہیں چاہتا۔ اور کچی نے اس امدان ہیں دی ؛ لہذا یہ میری ملکیت خاص ہے، مشتر کہ حساب میں شامل کرنا نہیں چاہتا۔ اور کچی نے اس

منافع کی تقسیم کومنع کیا جو ہو پار کداس نے خاص اپنی ذمہ داری ہے کیا تھا؛ للبذا خالد ویکی کے عذرات قابل ساعت ہیں یانہیں؟ فیصلہ شرعی اس بارے میں کیا ہونا چاہے؟ (۱۳۲۳/۳۱۱ھ)

تنبيه: يؤخذ من هذاما أفتى به فى الخبرية فى زوج امرءة وابنها اجتمعا فى دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب عليحدة ويجمعان كسبهما ولايعلم التفاوت ولاالتساوى ولا التمييز فأجاب: بأنه بينهما سوية، وكذلك لو اجتمع إخوة يعملون فى تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا فى العمل والرأى اهم، وقد منا أن هذا ليس شركة مفاوضة مالم يصرحا بلفظها أوبمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا فى غير الابن مع أبيه لما فى القنية: الأب وابنه يكتسبان فى صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن فى عياله لكونه معنيا له، ألا ترى لوغرس شجرة تكون للأب النه (۱) فقط

ایک بھائی نے اپنی ذاتی محنت سے جو مال جمع کیا ہے
اس میں دوسر ہے بھائی کا حصہ ہے یانہیں؟
سوال: (۳۷) ایک شخص صرف ایک مکان چھوڑ کر رحلت کر گیا،اس کے دولڑ کے بکروعر یک جا
(۱) الشامی ۲۹۲/۲ کتاب النسر کہ ۔ فصل فی النسر کہ الفاسدة .

ر ہے تھے، کرنے اپنی ذاتی کوشش ہے مال جمع کیا،اب دونوں بھائی علیحدہ ہونا جا ہے ہیں، عمر کل مال کا نصف حصہ طلب کرتا ہے، کمر دینے ہے انکار کرتا ہے کہ بیکل مال میری محنت کا ہے،صرف مکان میں ہے نصف حصہ دوں گا؛اب عمر شرعا کمر کی جائداد میں سے نصف جصے کامستحق ہے یاصرف مکان میں ہے؟(۱۵۷۸/۱۵۷۸ھ)

الجواب: شای جلد ثالث کتاب الشرکة میں ہے: کذلك لو اجتمع احوة يعملون فی تو كة أبيهم و نما المال، فهو بينهم سوية ولو اختلفوافی العمل والوأی الخ. ص: ١٣٨٩(١) ليس اگر ان دونوں بھائيوں كا اجتماع اس طرح رہا ہے جوروايت مذكور و ميں مذكور ہے تو دونوں بھائى برابرتقيم كريں گے، اوراگراييانہيں ہے بلكہ باپ نے سوائے مكان كے بچھ تركه نہ چھوڑ اتحااوركب دونوں كا نہ تحا، بلكہ صرف ايك بھائى نے كسب كيا اور مال حاصل كيا، اور دوسرے بھائى كاس ميں كسب شامل نہيں بوا تو بجرو و مال حاصل شدہ اور مكسوبسب اى كا ہے جس نے اپنى كسب سے حاصل كيا اور دوسرے بھائى كى شركت صرف اس تركه ميں ہے جو باپ نے جھوڑ اتھا۔ فقط

### ایک بھائی نے اپنی آمدنی سے جوز بوراورگھریلوسامان اکٹھا کیا ہے اس میں دوسرے بھائی کاحق ہے یانہیں؟

سوال: (۳۸) خالد کے تین لڑ کے زید ، عمر ، بکر ہیں ، لڑکوں کی ماں صاحب جا کداد ہے ، زید گھر کا کام اور سیر وغیرہ کا کام کرتا ہے ، عمر اور بکر ملازمت کرتے رہے ۔ اور جو پچھ ہو ۔ کا گھر بھی دیتے رہے ، عمر نے وئی جا کداد سوائے معمولی چیز وں کے پچھ بیں فراہم کی ، لیکن بکرنے اپنی بیوی کا زیوراورا ثاث البیت منقولہ پیدا کیا ؛ عمر چاہتا ہے کہ موروثی جا کداد باپ مال کی حیات میں تقسیم کرالی جاوے ، اور بکر کا ذاتی پیدا کر دوا ثاث البیت منقولہ بھی تقسیم کرالے ؛ ایسی حالت میں عمر کے کیا حقوق شرعًا بکر کے اثاث البیت پیدا کر دوا ثاث البیت منقولہ بھی تقسیم کرالے ؛ ایسی حالت میں عمر کے کیا حقوق شرعًا بکر کے اثاث البیت بیدا کر دوا ثاث البیت منقولہ بھی تقسیم کرالے ؛ ایسی حالت میں عمر کے کیا حقوق شرعًا بکر کے اثاث البیت بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بھی تقسیم کرالے ؛ ایسی حالت میں عمر کے کیا حقوق شرعًا بکر کے اثاث البیت بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بھی تقسیم کرالے ؛ ایسی حالت میں عمر کے کیا حقوق شرعًا بکر کے اثاث البیت بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کر کے انداز بیا ہم کی بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کی دیا تھی کا دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کر دوا ثاث البیت منتولہ بیدا کر دوا ثاث کے دوا تاث بیا کہ دوا تاث کے دوا تاث کر دوا ثاث کے دوا تاث کے دوا تاثر ہوں کے دوا تاثر کے دوا تاثر کے دوا تاثر کی دوا تاثر کی دوا تاثر کے دوا تاثر کے دوا تاثر کیا تھوٹی شرع کے دوا تاثر کے دوا تاثر کی دیات میں کر کے دوا تاثر کے دوا تاثر کیا تاثر کے دوا تاثر کے

الجواب: بكرنے جوز يوراورسامان خانددارى اپنى آمدنى ملازمت عاصل كياوه اى كا به (١) رد المعنار ٣٩٢/٦ كتاب الشركة - فصل في الشركة الفاسدة .

زیدیاعمرکا کچھ حق اس میں نہیں ہے۔(۱)

# دو بھائیوں کے درمیان جود کان مشترک ہے اس میں تیسرے بھائی کا کوئی حصہ نہیں

سوال: (۳۹) زید ، عمر ، بکرتین حقیقی بھائی ہیں ، جن کے پاس ماں باپ کے ترکہ ہے کوئی جا کداد مکان عنی کے علاوہ نہ تھی ، زید وعمر ل کرا ہے رسوخ ہے ساہوکار ہے بطور قرض کچھا جناس لائے اور آپ میں مل کراس کی تجارت کرتے رہے ، تیسرا بھائی بکران کی تجارت میں شامل ندر ہا ، بلکہ بطور خود ایک دکان کرتا رہا ، بلکہ بطور تور ہی ایک دکان کرتا رہا ، بلکہ بطور ت رہی کہ گھر کے بڑے بڑے مصارف میں تنیوں بھائی مع اہل وعیال کے اکٹھر کے بڑے بڑے مون موتی رہی ، کھر کے بڑے بڑے مصارف میں اناج اور لباس ولکڑی وغیرہ زید وعمر کی دکان سے صرف ہوتی رہی ، بکر کی دکان سے بھی معمولی مصارف جیسے نمک ، مرچ ، بلدی ، شکر وغیرہ گھر کے لیے آتے رہے ، چند سال ای طرح گزرے ، چنا نجد نیون کی دکان منافعہ توا ، مگر بکر کو چندال منافعہ تہ ہوا۔

اب یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں ،اورزید وہمر کہتے ہیں کہ ہماری دکان کا منافعہ انصافا ہم دونوں میں منقسم ہونا چاہیے کیونکہ بکر نہ اس میں عملاً شریک تھا نہ اور کسی طرح اس کی شرکت اس میں رہی نہ شرکت عقد نہ شرکت ملک ؛ کیونکہ باپ کے ترکہ میں سے اس میں ایک حبہ بھی نہیں لگا ،اور نہ باپ نے کوئی جا کداد نفذی وجنسی جھوڑی تھی ،لیکن بکر اس دکان سے بھی تیسرے حصہ کا طلب گا ، اور نہ باپ نے کوئی جا کداد نفذی وجنسی جھوڑی تھی ،لیکن بکر اس دکان سے بھی تیسرے حصہ کا طلب گا ، اور کہتا ہے کہ میں بڑی دکان کی تجارت میں کسی طرح شریک نہ تھا مگر سکونت اور عیال مینوں بھا ئیول کا ایک ہی گھریں تھا ،اور میں بھی اپنی چھوٹی دکان سے گھر کے مصارف کے لیے پچھونہ کچھ دیار ہا جھا ئیول کا ایک ہی گھریں تھا ،اور میں بھی اپنی چھوٹی دکان سے گھر کے مصارف کے لیے پچھونہ کچھ دیار ہا جھا ئیول کا ایک ہی گھریں تھا ،اور میں بھی اپنی چھوٹی دکان سے گھر کے مصارف کے لیے پچھونہ کچھ دیار ہا

الجواب: اس صورت میں بکر کا مطالبہ بڑی دکان کے تیسرے حصہ کامحض پیجا اور غلط ہے، اس دکان میں اس کی شرعاکسی قتم کی شرکت نہیں ہے(۲) فقط

<sup>(</sup>۱) لـقـولـه عـليـه السـلام: كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين (السـنن الكبرى للبيهقي ٤٩٠/ دار الكتب العلمية ، بيروت)

<sup>(</sup>٢) وكذلك لو اجتمع إخوة .... شامي ٣٩٢/٢ كتاب الشركة ، فصلٌ في الشركة الفاسدة .

# ایک بھائی کی علیحدہ تجارت کا حکم

سوال: (۲۰) چار حقیقی بھائیوں کا کاروبار ساتھ ہوتا ہے، جا کداد اور ملکیت وغیرہ سب شرکت میں ہیں ہیں ،خوردونوش بھی ساتھ ہی ہے، ان میں سے ایک بھائی کسی سے روپیة قرض لے کراور بھائیوں سے الگ تجارت بھی کرتا ہے، اوراپنے بھائیوں کے ساتھ بھی برابر تجارت میں مصروف رہتا ہے، اوقات فاضلہ میں اس تجارت میں جو پچھ نفع ونقصان فاضلہ میں اس تجارت میں جو پچھ نفع ونقصان ہوگا وہ اس ایک کے ذمہ ہوگا یاسب بھائی اس میں شریک ہوں گے؟ (۸۱۵/۱۵۱۵) فقط المجواب: اس علیحدہ تجارت کے نفع ونقصان کا کوئی بھائی شریک وذمہ دار نہ ہوگا (۱) فقط المجواب: اس علیحدہ تجارت کے نفع ونقصان کا کوئی بھائی شریک وذمہ دار نہ ہوگا (۱) فقط

### بھائیوں کی علیحدہ املاک کا حکم

سوال: (۱۶) ایک شخص کے دارثوں میں دو بینے ادرایک بیوی ہے، بیس سال تک ایک ساتھ ہم طعام رہ کر دونوں بیٹوں نے جداجدا کمائی وکسب کیا، اور روزی کا مال جدا جدار کھ کر جا کدادوم کا نات و تالاب وغیرہ خرید ہے اور بنائے۔اس وقت وہ لوگ جدا ہونا چاہتے ہیں تو وہ جا کداد اور مکا نات و تالاب وغیرہ کس طرح ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے؟ آیا وہ جا کدادوم کا نات وغیرہ جدا جدا جس نے خرید ایا بنایا ہے اس کا بی ہوگایا ورثاء میں بہ حصہ مساوی منقسم ہوگا؟ (۱۳۳۵/۵۲۲ھ)

الجواب: جب كه ان دونول بيول نے جدا جدا كمايا، اورائي ائے مال مكوب سے علىحدہ علىحدہ علىحدہ على الكموب سے علىحدہ على الكموب اور مكانات وغيره بنوائي ، تو برايك ائن ائن الله وكا، باتى ورثة كاس ميں يكھ حق وحصن ميں ہے۔ قال في ردالمحتار: يؤخذ من هذا قال: ما أفتى به في "المحيرية" في زوج امرأة وابنها اجتمعافي دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويد معان كسبهما و لا يعلم التفاوت و لا التساوى و لا التمييز فأجاب: بأنه بينهما سوية الن (٢)

<sup>(</sup>١)وفي"الدرر" لايستحق الربح إلا بإحدى ثلثٍ: بمالٍ، أو عمل، أو تقبل (ردالمحتار: ٣٩١/٦) كتاب الشركة مطلب : في شركة التقبل)

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار:٢/٣٩٢ كتاب الشركة - بعد فصل في الشركة الفاسدة .

اس عبارت میں قید و یہ جمعان کسیهما الن ہے معلوم ہوا کہ اگروہ دونوں باہم اپنے مکسوبہ مال کوجمع نہ کریں قربرایک اپنے اسے مکسوبہ مال وجا کداد کا مالک ہے۔ لاحفاء فید، فقط

### ایک بھائی کا کاروبار میں شریک نہ ہونا

سوال: (۲۲) کا دفحہ، وسی محمہ، نور محمد الرجم جاروں حقیق بھائی ہے، سب کا کھانا پینا ایک میں تھا، لیکن کاروبار صرف تین بھائی مل کر کرتے ہے۔ اور محمد اپنا وقت سیر لا ابالی میں بسر کرتے ہے۔ اتفا قاایک تاجر آیا جس نے فریب دے کر گھر کا سارا مال مع زیورات کے بلکہ باہر ہے بھی جس قدر مال مل سکا سب لے کر چلتا بنا جس کی تعداد قریب ۲۲ ہزار کی تھی، اس سے ایک پیسے بھی وصول نہ ہوا جس کی وجہ سے مینوں بھائیوں نے بوی وجہ سے مینوں بھائی سخت خسارہ اور نقصان میں پڑے، آخر کار مایوس ہوکر مینوں بھائیوں نے بوی جانفشانی سے بھرکار وبار شروع کیا اور بڑی مشکل سے ۱۸ ہزار روپے قرضہ اداکیا تھا کہ عبدالرحیم کا انقال بوگیا، اس وقت ۲۲ ہزار روپے قرضہ باقی تھا، اور پونجی کچھ نہتی ؛ عبدالرحیم نے ایک لاکا عبدالرحمان اور بوگیا، اس وقت ۲۳ ہزار روپے قرضہ باقی تھا، اور پونجی کچھ نہتی ؛ عبدالرحیم نے ایک لاکا عبدالرحمان اور بوگیا، اس وقت ۲۳ ہزار روپے قرضہ باقی تھا، اور پونجی کچھ نہتی ؛ عبدالرحیم نے ایک لاکا عبدالرحمان اور ایک وختر نور بی بی اور ایک وجہ مریم اور تین بھائی چھوڑے۔

اس کے بعد کلاہ محمہ، وصی محمد نے روز گار بڑھایا اور خدا کے فعنل سے باتی کل قرضہ ادا ہو گیا، اور پکھ پونجی بھی ہوگئی جس سے ایک مکان بھی رہنے کوخریدا؛ دس برس کے بعد وصی محمد کا انتقال ہوا، انہوں نے دو لڑکے محمد ایوب، محمد عثمان اور ایک زوجہ نور بی بی اور دو بھائی جھوڑے، نور بی بی نے اپنا حصہ رسدی ترکہ وسی محمد سے این الزوج محمد عثمان ،محمد ایوب کو ہے کر دیا۔

کاروبارتجارت میں ترقی ہوتی رہی؛ کلاہ محمد کا انتقال ہوگیا،انہوں نے دولڑ کے محمد اساعیل، عبد الغفار، دو دختر رحمت وزینب ایک زوجہ عائشہ چھوڑی؛ چمر رحمت کا انتقال ہوگیا ایک لڑکا عبد القدوس ایک لڑکا زوجہ عائشہ چھوڑی؛ پمر رحمت کا انتقال ہوگیا ایک لڑکا عبد القدوس ایک لڑکا ابوالقاسم اور دولڑکیاں آمنہ ایک لڑکا ابوالقاسم اور دولڑکیاں آمنہ اور عبد اور جنت ایک زوجہ سائرہ ایک بھائی اور عبد اور جنت ایک زوجہ سائرہ ایک بھائی حقیقی محمد ایوب چھوڑا؛ پھر محمد ایوب کا انتقال ہوا ایک بیوی سکینہ تمن لڑکے اکرام اور محمد اور لقمان اور چار لڑکیاں رابعہ آسیہ سلمی ، اساء، چھوڑی۔

اب سوال یہ ہے کہ اس کاروبار جا کداد میں جس میں تمین بھائی کاہ محمد، وصی محمد،عبدالرحیم،ایک

ساتھ کام کرتے تھے،اورا یک بھائی نور گھر بچھے نہ کرتے تھے، برا یک بھائی کتنے کتنے حصہ کامستحق ہے؟ نور گھر کا بھی بچھ حصہ ہے یانہیں؟اگر ہے تو کتنا؟ اور عبدالرحیم جب مرے تھے اس وقت سوائے قرض کے اور بچھ نہ تھا تو ان کا بھی حصہ اس کاروبار میں ہے یائہیں؟اگر ہے تو کتنا؟ پھران چاروں بھائیوں کا حصہ ان کے ورثاء پرکس طرح تقتیم ہوگا؟ (۱۳۳۱/۹۹ھ)

الجواب: شائ قصل شركة فاسده مين عن وكذلك لواجتمع إخورة يعملون في تركة أبيهم ونماالمال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأى الخ (١) (شائي: ٣٣٩/٣)

اس روایت سے بیم علوم ہوا کہ اگر باپ کے ترکہ میں کئی بھائی تجارت اور کاروبار کریں ، اور اس کو برخاویں تو وہ سب بھائی اس میں برابر کے حصہ دار ہیں ، اگر چہ ان کا عمل اور کوشش مختلف ہو، لیکن جو بھائی بالکل اس کار وبار سے علیحدہ رہا ، اور اس نے کسی تم کی بھی اعانت بھائیوں کے کام میں نہ کی اور کسی تم کا عمل نہ کیا تو روایت بالا نے مفہوم سے معلوم ہوا کہ وہ اس نما میں شریک نہ ہوگا ، صرف اصل ترکہ سے جو تجھ اس کو پہنچا وہ اس کا مالک ہوگا ، اور بعد میں جب کہ وہ مال سب ضائع ہوگیا تو بھر از سرنو جن بھائیوں نے کام شروع کیا اور تجارت کو بو ھائی ، اور ترکہ پدری بچھ موجود نہ رہا تو وہ انہیں کا ہے ، یعن جن بھائیوں نے قرض اوا کر کے بو چھائی اور نفع حاصل کیا وہ صرف انہیں کا بق ہو ، اور ان کے بعد ان کی اولا دکو حصہ رسد ملے گا۔ فقط

# سر مایداورشرط کے بغیر بھائی کی تجارت میں عملًا شریک ہونامحض تبرّ ع ہے

سوال: (۳۳) زید کے تین لڑ کے ہیں عمر، بکر، خالد۔ زید کی زندگی میں عمر نے نوکری کی ، لیکن زید

و کچھ نددیتا تھا حتی کہ زید عمر کی زوجہ وغیرہ کے اخراجات کا متکفل تھا؛ کچھ دنوں کے بعد عمر نے ملازمت

کے روپے سے تجارت شروع کی ، زید کے انقال کے بعد بکر تجارت میں بغیر کسی شرط اور بغیر روپے دیے

موئے شریک ہوگیا، اور چار برس تک عمر و بکر دونوں کا م کرتے رہے، اس کے بعد باہم نفاق پیدا ہوگیا،
اور دونوں علیحدہ ہوگئے ؛ اس صورت میں مال تجارت سے بکر کو پچھ حصہ ملے گایا نہیں؟ اور خالد بھی مستحق

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٣٩٢ كتاب الشركة - بعد فصل في الشركة الفاسدة .

مسى جصدك بي انبيس؟ (١٣٥٥/٩٦١ه)

الجواب: عمر جب کہ اپنے باپ زید ہے اس کی زندگی میں بے تعلق ہو چکا تھا تو اس نے اپنے کسب ہے جو تنہیں، بکر کسب ہے جو تجارت کی وہ سب اس کی ہے، باپ یا اس کے دوسر ہے بھائیوں کا اس میں بچھ جی نہیں، بکر نے اپنے بھائی عمر کے ساتھ جو شرکت کی اور اس کے ساتھ مل کر جو کا م کیا وہ شرعامحض تبرع سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ شرکت کوئی شرکت نہیں جس پر شرکی احکام جاری ہو تکیں؛ پس اس مال تجارت میں عمر کا کوئی شریک نہیں اس کا شار باپ کے ترکہ میں نہ ہوگا کہ خالد یا اور دوسر ہے وارث اس میں شریک ہو تکیں (۱) لیکن اس میں بھی شبہیں کہ عمر کا یفعل شرعا جائز نہ تھا کہ اس نے اہل وعیال کے نفقہ کو باپ کے ذمہ ڈال کر اپنی نا ابلی کا ثبوت دیا، اس کا گناہ عمر کی گردن پر ہے، اور اس لحاظ ہے اگروہ اس روپے میں اپنے دوسر ہے بھائیوں کو بھی شریک کر ہے تو تجھ نہ بچھاخراجات نفقہ کی مکافات ہو سکے گی۔

# جو بیٹاباپ سے علیحدہ رہتا ہے اس کا کمایا ہوامال باپ کے ترکہ میں شامل نہ ہوگا

 زيدكا ب؛ اس صورت ميس شرعى فيصله كيا بي؟ (١٣٢٥/٨٧٢ه)

الجواب: اس واقعد کے متعلق پہلے بھی سوال آیا تھا اس سے معلوم ہوا تھا کہ عملے مدہ رہتا تھا، زید کی عیال میں نہ تھا، اور عمر نے اپنے کسب اما مت سے جا کدا دخریدی اور ترقی دی۔ تو اس صورت میں بموجب روایت شائ عمر کے پاس جو کچھ کمو بہ واندوختہ ہے وہ زید کے ترکہ میں شامل نہ ہوگا، اور جو ترکہ ذید کا قرید ثانی میں ہے اس میں سے باقی اولاد کے ساتھ عمر بھی حصہ پاوے گا الأب و اب یہ یہ کتسمان فی صنعة واحدة ولم یک لهما شی فالکسب کله للاب إن کان الابن فی عیالله لکونه معینا له النے (شای عن القنیة ص ۳۳۹) پس قیدان کان الابن فی عیالله سے معلوم ہوا کہ اگر پسر علیحدہ رہتا ہو، اور باپ کے ساتھ شامل نہ ہوتو اس کے پاس جو پچھ کمو بہے وہ باپ کا ترکہ نہ ہوگا(آ) فقط باپ کے ساتھ شامل نہ ہوتو اس کے پاس جو پچھ کھو بہے وہ باپ کا ترکہ نہ ہوگا(آ) فقط

# جوبیٹاباپ کے ساتھ رہتا ہے اس کا کمایا ہوامال باپ کے ترکہ میں شامل ہوگا

سوال: (۳۵) زید دو پسر داشت، یکے از آنها در حالت پیری پدرخود ازعیال پدرعلیحده گردیده، قدر اموال فراہم گردانید، وپسر دیگر درعیال پدر بوده از کسب خود بر پدرخود نفقه گردانید، وقدر اموال حاصل گردانید، بعد مرگ پدر پسریکه علیحده بود از اموال پسریکه در عیال پدر بود حصه می طلبد، واموال مکسو به خود را بوجه علیحدگی ملک خاص خود قرار داده برا درخو در امحروم می گرداند؟ فقط (۳۲/۱۵۳۳ه)

الجواب: پسریکه درعیال پدر بود کمسوبه او که شامل مکسوبه پدر شد ملک پدراست، و بعداز مرگ پدر درتر کهاش شامل است، هردو پسر درآ ل بحصه مساوی حق دارندو ما لک اند، پسریکه درعیال پدر نبود مکسوبه او خالص ملک اوست، پسر دیگر را درال حصه نمی رسد - کذا فی اکشامی (۲) فقط

ترجمہ: سوال: (۴۵) زید کے دولڑ کے ہیں، ان میں سے ایک نے والد کے بوڑھا پے میں ان کی عیال سے علیحدہ ہوکر کچھا موال فراہم کیے، اور دوسرا بیٹا والد ہی کی عیال میں رہ کراپنی کمائی سے والد پرخرچ کرتار ہا اور کچھ مال واسباب بھی حاصل کر لیے، والد کی وفات کے بعد وہ بیٹا جوعلیحدہ ہوگیا تھا باپ

<sup>(</sup>١) الشامى: ٣٩٢/٦ كتاب الشركة - بعد فصل في الشركة الفاسدة .

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٢/٣٩٢ كتاب الشركة - فصلٌ في الشركة الفاسدة

ی عیال میں رہنے والے بیٹے کے مال میں سے حصہ طلب کرتا ہے، اورا بنا کمایا ہوا مال واسباب علیحد گی کی وجہ سے اپنی خاص ملکیت قرار دیکر دوسرے بھائی کومحروم کرتا ہے؟

الجواب: جو بیٹاباپ کی عیال میں تھااس کا کمایا ہوا مال واسباب باپ کے کمسوبہ میں شامل ہوکر باپ ہی کی ملکیت ہوگا،اوراس کے مرنے کے بعد تر کہ میں شار ہوگا،لہذا وونوں بیٹے اس میں برابر جھے کے حقد ار میں ؛اور جو بیٹاباپ کی عیال میں نہیں تھا اس کا کمایا ہوا مال خاص اس کی ملک ہے اس لیے دوسرے بیٹے کواس میں سے کوئی حصہ نہ پہنچے گا۔

### بڑے بھائی کا پنااور نابالغ بھائی کاروپیے تجارت میں لگا نا

سوال: (۳۷) مینی نابالغ مرحوم اپنے بڑے بھائی نبی صاحب کی شرکت میں ہی رہتے تھے، اور نبی صاحب نے اپنااور آپنے بھائی کاروپیة تجارت میں لگایا تو جومنا فعہ ہواوہ کس کا ہے؟ (۳۲/۶۲۳ – ۱۳۳۵ھ) الجواب: وہ نفع دونوں کا ہے(۱) فقط

# ایک بھائی کامشترک مال میں ہے اینے بیٹے کوکاروبار کے لیےرقم دینا

سوال: (۲۷) امین الدین ، کریم الدین ، قسیم الدین تینوں بھائی بمیشہ سے ساتھ شامل ہیں معہ مال و متاع کے ، امین الدین کے کسی پسر نے اپنے والد سے پھر و پید طلب کیا کہ میں علیحدہ کاروبار کروں گا ، امین الدین نے پسر مذکور کورو پے دیتے وقت بیر کہا کہ جب مجھکورو پے کی ضرورت پڑے گی میں اس روپے کو لے لول گا۔ جب تم کورتی ہوجاوے دے دینا، پسر مذکور نے کاروبار کیا ۔ بحد اللہ میں اس روپے کو لے لول گا۔ جب تم کورتی ہوجاوے دے دینا، پسر مذکور نے کاروبار کیا ۔ بحد اللہ سے دیا تھا روبیہ والد کا اوا کر دیا۔ جورو پیدا مین الدین نے پسر مذکور کو دیا تھا وہ مشتر کہ میں سے دیا تھا یعنی سب بھائیوں کا تھا ، اورروپے دیتے وقت دیگر شرکاء سے اجازت نہیں لی تھی ؛ لیکن سب کواس کا علم بیرے ہو روپے دیتے وقت دیگر شرکاء سے اجازت نہیں لی تھی ؛ لیکن سب کواس کا علم نہیں تھا کہ واپسی کے وعدہ پر روپ پید دیا گیا ہے ، تو پورے طور سے تھا، مگرفتیم الدین وکر یم الدین کواس کا علم نہیں تھا کہ واپسی کے وعدہ پر روپ پید دیا گیا ہے ، تو اللہ اللہ کا اور السامی : ۲۳/۲ کتاب الشور کة ابیعم و نما المال فھو بینھم سویة و لو الحتلفوا فی العمل و اللہ این کا الفاسدة )

اس صورت میں قتیم الدین وکریم الدین پسر مذکور کے چچاتر تی یافتہ مال میں سے حصہ پانے کے متحق میں بانہ؟ (۱۳۲۱/۶۱۳ھ)

الجواب: اس صورت میں قتیم الدین و کریم الدین پسر مذکور کے مکسوبہ میں سے حصہ پانے کے مستحق نہیں ہیں۔فقط

### مشترک کاروبار میں فوت شدہ بھائی کی اولا د کا حصہ

سوال: (۴۸) زید کے انقال کے بعد زید کے نقد متر وکہ ہے اس کے بینوں لڑکوں کا کار وبار تجارت شامل رہا، پھران میں ہے عمر نامی نے انقال کیا، اوراس کی اولا دبھی اپنے دونوں بچپا کے ساتھ شامل ہے، اور راس المال تجارت زید کا متر و کہ تھا جس ہے تینوں بھائی کار وبار کجائی کرتے آئے، مگر دونوں پچپانے مکانات و جا کداد وغیرہ بعد انقال عمر کے جو کچھائی مشتر کہ مال تجارت ہے حاصل کیا یا کرتے ہیں وہ سب اپنے ہی نام ہے خرید کرتے ہیں، اور متونی بھائی کی اولا واس وقت تک ان دونوں کے ساتھ ہے، ایسی صورت میں عمر کی اولا و جملہ جا کدا دوا سباب تجارت میں حسب حصد سدی برابر کے حصد دار اور شرکہ شرعا ہیں مانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۵۵)

الجواب: جب کہ عمر کا تر کہ وحصہ دونوں بھائیوں نے شامل تجارت مثل اپنے حصہ کے رکھا تو منافع میں عمر کی اولا دمثل دوسرے بھائیوں کے مالک وشریک ہے، جب تک اشتراک باقی ہے نفع میں سب بہ حصہ برابرشریک میں یعنی عمر کا حصہ بھی مثل باقی دو بھائیوں کے بوگا ،اور عمر کی اولا داس کی مستحق ہے(۱) فقط

#### فوت شده شریک کاروپیة تجارت میں لگانا

سوال: (۴۹) زید جائدادونقد چیوز گرفوت ہوا،نقد کم تھا، زید کے بعد زید کے شرکاء نے زید کے نقد کو تجارت میں لگا کر تجارت کو چلایا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور نفع ونقصان زید کے روپے کو پہنچتا ہے، یانہیں؟ ( ۱۳۳۹/۱۰۷۷ھ)

<sup>(</sup>۱) وكذلك لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سويّة ولواختلفوا في العمل والرأي(ردالمحتار٣٩٢/٣٩٢ كتاب الشركة - فصلٌ في الشركة الفاسدة)

الجواب: بعدانقال زیدسلی تجارت ختم بوگیا، اور شرکاء سے معاملہ تمام بوگیا، پس اگر شرکاء نے زید کے روپے پرنہ پڑے گا، نقع کا اختیار ہے لگاویں یان کا وی ان نقط

### مشترک تر کہ ہے جو نفع ہوااس کا حقدار کون ہے؟

سوال: (۵۰) زیرمتونی کے ترکہ میں مبلغ ستائیں سورو پے نقد سے، اوراس نے ہوت وفات حسب ذیل وارث جھوڑے ایک زوجہ عائش، ایک دخر فاطمہ، تین پسر، چونکہ زیرمتوفی تا جرتھا اس لیے رقم نہ کور تجارت میں لگا چکے سے؛ متوفی کی زندگی ہی میں اور اس کے بعد بھی وارثوں نے اپنا اپنا حصہ نہیں لیا بلکہ سلسلہ تجارت کو جاری رکھ کرتقر یبا دس سال کا عرصہ گذار دیا، مگررتم نہ کورکی آ مدنی سے مینوں بینے اپنے مصارف لیتے رہے، لیکن فاطمہ اورعا کشہ نے آج تک ایک بیسہ بھی نہیں لیا، بلکہ ساری جا کداد فقدی وجنسی پر متذکرہ بالا مینوں لڑ کے قابض و مصرف رہے، فاطمہ و عائشہ کا خوردونوش بھی ترکہ متونی سے نہیں نکلا۔

اب ترکہ مذکورہ کی تقسیم ہورہی ہے اور بہی کھاتہ کی روسے تینوں لڑکوں نے اپنے مصرف میں سمات ہزار روپے ہیں۔ وقت بھی موجود ہیں جس میں اور تقریبا گیارہ ہزار روپے اس وقت بھی موجود ہیں جس میں اصلی تم مبلغ ستائیس ہورو ہے بھی شامل ہیں کہ جس سے بطور منا فعہ رقم مذکورا ٹھارہ ہزار حاصل ہوئی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ فاطمہ اور عائشہ کا حصہ صرف گیارہ ہزار کی موجودہ رقم سے اواکیا جائے گایا اٹھارہ ہزار سے ؛ کیوں کہ فاطمہ و عائشہ دعو کی کرتی ہیں کہ رقم مذکورہم پانچوں وارثوں کے درمیان بہشرکت ملک مشترک تھی ، جس میں سے تینوں بیٹوں نے ہماری اجازت کے بدون ہی اپنے لیے سات ہزار روپ خرج کے ہیں اور ہم نے بچھ بھی نہیں لیا؟ (۱۸۱۵ میں اجازت کے بدون ہی اپنے لیے سات ہزار روپ خرج کے ہیں اور ہم نے بچھ بھی نہیں لیا؟ (۱۸۱۵ میں ۱۳۲۷۔ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: صورت مذكوره فى السوال بين شركت عقد نه تو صراحة منعقد كى كى اور نه ازروئ تواعد فهميه بوسكتى به كونكه زيد كاتر كه اكثر عروض تجارت يعنى سامان وغيره ب، اوراس بين شركت عقودنيين بوسكتى جيسا كه خلاصه الفتاوى بين به الشركة إنسا تصع بالدراهم والدنا نير والتبر لايصلح موسكتى جيسا كه خلاصه الفتاوى بين به الشركة الفاسدة)

رأس مال الشركات فی ظاهر الروایة، وفی دوایة كتاب الصوف: التبركالنقود والمعتبر فیه المع و البغران البذازید کاتر كدور ثه زید بین به شركت ملک مشترك ب،اور شركت ملک مین ایک شریک كودوس به شرکت ملک مین ایک شریک كودوس به شریک كودوس به شریک كودوس به شریک كردوس به این این اجازت كه تا جرانه تصرفات كيه وه عقد شركت كتحت مین داخل نهین موسحة ، اور جو كه منافع این مدت مین حاصل موسع وه اصل دا س الممال كی طرح وار تول مین داخل نهین مول گے، یعنی صورت مذكوره مین اشاره بزار كواصل قرار دو به كراس كا آنهوال آنهوال مین حسب حصة تقسیم مول گے، یعنی صورت مذكوره مین اشاره بزار كواصل قرار دو به كراس كا آنهوال آنهوال مین حسب عائشه و فاطمه كودیا جائے گا۔

علامه شامی نے اس مسلد کے متعلق ایک مستقل جزئید میں بھی تھم تحریر فرمایا ہے:

تنبیه: یقع کثیرا فی الفلاحین و نحوهم، أن أحدهم یموت فتقوم أولاده علی ترکته بلا فسسمة و یعملون فیها من حرث و زراعة و بیع و شراء و استدانة و نحو ذلك، و تار أی یکون کیبرهم هو الذی یتولی مهماتهم و یعملون عنده بأمره و کل ذلك علی و جه الإطلاق و التفویض لکن بلا تصریح بلفظ المفاوضة و لا بیان جمیع مقتضیاتها مع کون الترکة أغلبها أو کلها عروض لا تصح فیها شرکة العقد، و لا شك أن هذه لیست شرکة مفاوضة خلافا لما أفتی به فی زماننا من لا خبرة له، بل هی شرکة ملك کماحررته فی تنقیح الحامدیة، ثم رأیت التصریح به بعینه فی فتاوی الحانوتی ماذاکان سعیهم و احدًا و لم یتمیز ماحصله کل و احد منهم بعمله یکون ماجمعوه مشترکا بینهم بالسویة و إن اختلفوا فی العمل و الرأی کثرة وصو ابًا کما أفتی به فی الخیریة الخ (شامی کتاب الشرکة ج:۲)(۲)

### شرکت کی چندفا سد صورتیں

سوال: (۵۱) زید و برمسلمان اورموہ ن غیرمسلم بی تینول شخص ایک شکیے میں شریک ہیں، صورت بیا ہے کہ گوزمنٹی سڑک پر کنکر بچھوانا ہے، ان میں صرف زیدرو پیدلگا تا ہے، اور کام متعلقہ زیادہ تر ملازم

<sup>(</sup>١) خلاصة الفتاوي ٢٩٣/٦ كتاب الشركة – الفصل الأول مطبوعة نول كشور لكنؤ.

<sup>(</sup>٢) الشامي : ٢/٢/ كتاب الشركة - مطلب : في مايقع كثيرًا في الفلاحين ....

ے سپر د ہے جس کی نفری اور انتظام وغیرہ بھی زید ہی کرتا ہے، تھوڑی بہت نگرانی ہر سفر بی کرتے ہیں، آپس میں بیقر ارپایا ہے کہ منافع خالص سے دو حصے زیداور ایک ایک حصہ بکراور موہن لیس ؛ کیابی معاملہ جائز ہے؟ (۱۳۳۶-۳۲/۱۰۵۵)

الجواب: معاملہ شرکت مذکورہ کا مطابق شریعت کے نہیں ہے؛ کیوں کہ شرکت میں رو بیہ سب شرکاء کا ہونا چاہے (۱) اورا گرمضار بت اس کو کہا جاوے تو مضار بت میں عمل دوسرے کا یعنی مضارب کا ہونا چاہے، رب المال یعنی زید کاعمل شرط کرنا مضدعقد ہے۔ کہما فی ردالمعتار وغیرہ (۲)

سوال: (۵۲) زید نے گھوڑی خریدی، اور بکر ہے کہا کہ سرکار گھوڑیوں کے نام پر بع زمین دیق ہے، اور میرالڑکا حالد شاید چھوٹی عمر کا ہواور گھوڑی پالی ہوئی سرکار نامنظور کرے، اگر ہمارے نام سے گھوڑی منظور کرے تو گھوڑی منظور کرے تب بھی تمہار ااور ہمار انصف حصہ ہے، اور اگر تمہارے نام سے گھوڑی منظور ہوئی اور بکر کی پالی بھی حصہ برابر رہا، اور نصف قیمت گھوڑی کی بکر نے زید کودیدی، خالد کی گھوڑی نامنظور ہوئی اور بکر کی پالی ہوئی گھوڑی منظور ہوئی، یہ شرکت جائز ہے یانہیں؟ اور زمین سے جو آمدنی ہوئی وہ کس کا حق ہے، جب کہ گھوڑی بکر کے تام سے منظور ہوئی، اور خالد کے نام سے منظور نہیں ہوئی (۱۰۱۲/۱۰۱۳ھ)

الجواب: يشركت محي نبيل ب، اور بظا براقسام شركت ميل سے كى قتم ميں داخل نبيل ب، البذا جو يحق ميں داخل نبيل ب، البذا جو يحق مين كرنے كى وجہ سے برك نام سے اراضى فى اس كا نفع بركوبى ملے گا، اگر وہ تبر غازيد كو يحدويد بي توبي جائز ب، در مخار ميں ب: بحلاف شركة دلالين و معنين النح و وُعًاظِ و سُوًّا لِلْ فَا اللّه وَ كَيْلُ بِالسّوَالُ لا يصح و ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة (شائ ٣٢٨/٣٥) (٣) فقط

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع: أما الأول وهو الشركة بالأموال ، فهو أن يشترك إثنان في رأس مال الخ (بدائع 27/2 في اوائل كتاب الشركة )

<sup>(</sup>٢) وعبارة الشامى: واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد لأنه يمنع التخلية في منع الصحة (الشامى: ٣٨٣/١) وفي الهندية: فإن شرط أن يعمل رب المال مع المُضارب تفسد المُضاوبة (هندية: ٣٨٤/٣)

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار و الرحم ٣٨٩/٢ ٣٩٠ مطلب : في شركة التقبل – كتاب الشركة .

## شركتِ فاسده كى ايك صورت اوراس كاحكم

سوال: (۵۳) زید نے عمر کو کہا کہا گرام تجارت میں روپیدو گے تو دو تہائی نفع ہماراہوگا، اورایک تہارا، اور یہی نقصان کا حال ہوگا، اس معاملہ کے بعد زید نے عمر کو بچھروپید دیگر مال خرید نے کے لیے بھیجا، عمر نے اپنے وطن جا کر روپیدواپس کر دیا، یہ کھ کر کہ اب مال خرید نے کا موقع نہیں ہے، اس کے بعد زید نے عمر کو یہ کھا کہ ہم نے موافق وعدہ کے مال خرید لیا ہے اگر تم کوشر یک ہونا ہے تو روپید بھیج دو، عمر نے دو ہزار بھیج ویا؛ پس عمراس صورت میں شریک ہوگیا یا نہیں ؟ اور یہ شرکت تھے ہوئی یا نہیں ؟ (۱۵۲/۱۱۵۲ھ) دو ہزار بھیج ویا؛ پس عمراس صورت میں شریک ہوگیا یا نہیں ؟ اور یہ شرکت تھی اول بھی کی ، اور نقصان بھر حال تبائی عمر کے ذمہ کیا گیا، البذا یہ شرکت فاسدہ کا بیہ ہے کہ جس قدر ہرا یک کا حال تبائی عمر کے ذمہ کیا گیا، البذا یہ شرکت فاسدہ کا بیہ ہے کہ جس قدر ہرا یک کا دو یہ ہوگا ای قدر نفع نقصان اس کو ملے گا (۱) فقط

#### شركاء بدديانت ہوں تو كياكرے؟

سوال: (۱۵۴) ایک دکان میں زیداور دیگر چندا شخاص نے شریک ہوکراس امر پرعبد وحلف کیا کہ ہم شرکت دکان سے علیحدہ نہ ہوں گے، اور نہ کسی شریک کی حق تلفی کریں گے، اور نہ بایا نداری سے کام کو انجام پہنچاویں گے، اب بخلاف اس کے بعض شرکاء بد دیا نتی اور حق تلفی دیگر شرکاء کی کرتے ہیں، زید کو بیخوف ہے کہ عہد شکنی میں کچھ مؤاخذہ نہ نواس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ (۱۲۰۱/۱۲۰۱ه) الجواب: اس حالت میں زیدا گر شرکت سے علیحدہ ہوجاوے تو اس پر پچھ مؤاخذہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بددیا نت لوگوں کی شرکت میں اندیشہ مؤاخذہ کا ہے، البندازید کو ضروری ہے کہ دہ شرکت کو چھوڑ دیوے (۲) فقط

<sup>(</sup>۱) والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ولا عبرة بشرط الفضل (الدرالمختارمع الشامى: ٣٩٣/٧ كتاب الشركة: فصلٌ في الشركة الفاسدة )وفي الشامى: والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدًا (ردالمحتار ٣٧٨/٣ كتاب الشركة – مطلبٌ: في توقيت الشركة روايتان) (٢) قال رسول صلى الله عليه وسلم: المرءُ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل (مشكوة ص. ٣٢٠ باب الحب في الله ومن الله)

#### شرکت میں تہمت سے بچنا

سوال: (۵۵) میری،ایک مورت قوم جاٹ کے ساتھ ذراعت میں شرکت ہے،اس کے خاندان والے صد باقتم کے اتبامات لگاتے ہیں؛ کیا حکم ہے؟ (۱۲۵–۱۳۲۳ھ)

الجواب: جب کهاس معاة کی شرکت ہے اتبامات لگتے ہیں توالی تہمت ہے بچنا چاہیے، کیوں کہ موقع تہمت سے بیخنے کا شریعت میں حکم ہے(۱) فقط

طوا نف کے ساتھ تجارت میں شرکت کرنا

سوال: (۵۲) حلال آمدنی والے کوطوائف کے ساتھ تجارت میں شرکت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۸ میرور)

الجواب: بيصورت شبه عالى نبيل ب،ادراحتياطاس ميں بہتر ب(٢) فقط

جس کمپنی کے قواعد خلا فیے شرع ہوں اس کے شیئر زخرید نا درست نہیں

موال : (۵۷) ایک کمپنی قائم بوتی ہے،اس کے شیئر نکالے جاتے ہیں،اس کولوگ خرید کرتے ہیں؛اس کولوگ خرید کرتے ہیں؛ایس کمپنی میں شرکت جائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۸/۱۵۲۲ھ)

الجواب: استم کی تمپنی کے قواعد خلاف شرع ہوتے ہیں شرکت ان میں درست نہیں ہے۔ سوال: (۵۸) آج کل تا جرانہ کمپنیاں جس طور سے قائم ہیں کہ بہت سے لوگوں کارو پیداس میں شامل ہوتا ہے اور وہ سالانہ مقررہ نفع مثلاً چالیس فیصدی یا اس سے کم وہیش حصہ داروں میں تقسیم کرتے

<sup>(</sup>١) روى الخوانطي في مكارم الأخلاق عن عمر من قوله بلفظ من أقام نفسه مقام التهمة فلايلومنّ من أساء الظن به (كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٣٣٣/٢)

<sup>(</sup>٢) عن المحسن بن على قال :حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دَع مايويبك إلى مالا يريبك الحديث (مشكوة: ص:٢٣٢ باب الكسب وطلب الحلال)

ر ہے ہیں اور حصہ دارا پے حصہ کوفروخت بھی کر سکتے ہیں اگر نمپنی کا کا معمدہ چل رہا ہوتو اس کے حصول ملکی کی قیت بڑھ جاتی ہے ،اورا پسے ہی نقصان کی حالت میں حصول کی قیمت میں کمی بھی ہوجاتی ہے ، پس ان حالات میں کیا کوئی مسلمان بھی ایسے کاروبار میں شریک ہوسکتا ہے؟ (۱۲۸/ ۱۲۸ھ)

الجواب: قواعداورمعاملات ان کمپنیوں کے اکثر خلاف شرع اور حرام ہوتے ہیں مثلاً فیصدی کی مقد ارتفاع کی معین کردینا یہ بھی مفید معاملہ شرکت وغیرہ ہے، ای طرح اکثر قواعد وشرا کط خلاف شرع ہوتے ہیں، اور فروخت کرناکسی حصہ دار کا اپنے حصہ کوزیادہ و کم رقم پر بھی حرام ہے؛ پس ایسے معاملات میں مسلمانوں کوشرکت درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۵۹) فی زماننا ٹراموی وریلوی کمپنی ودیگر کارخانہ جات کے صص جے یہاں کی اصطلاح میں شیئر کتے ہیں جو بی نے ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپنی پارچہ بافی یا آبہن سازی کی مقرر کی جاتی ہے اور اس کا سرمایہ مقرر کر کے اس کے صص فروخت کیے جاتے ہیں اور اس کے کارکنان بھی تخواہ دار مقرر ہوتے ہیں اور نفع بھی حصہ رسد تقسیم کرتے ہیں اور پچھرو پیدنفع میں سے جمع رہتا ہے جوسود پر دیا جاتا ہے اور سود اس کا نفع میں شامل کر کے حصہ داروں کو تقسیم کیا جاتا ہے ۔ اور ان حصص کی قیمت کمپنی کے نفع نقصان کے اعتبار سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، حصہ داران اپنے حصوں کو اس بھاؤ سے فروخت کرتے ہیں، نیع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع دلال سے کہتا ہے کہ میں اپنی فلال کمپنی کا حصہ فروخت کرنے ہیں، نیع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع دلال سے کہتا ہے کہ میں اپنی فلال کمپنی کا حصہ فروخت کرویتا ہے، یہاں مشتری کی چیز پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ ایک کی جگہ دوسرے کانام لکھا جاتا ہے؛ یہ صورت کرویتا ہے، یہاں مشتری کی چیز پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ ایک کی جگہ دوسرے کانام لکھا جاتا ہے؛ یہ صورت کرویتا ہے، یہاں مشتری کی چیز پر قبضہ نہیں کرتا بلکہ ایک کی جگہ

الجواب: اليي سميني مين شريك ہونا شرعًا جائز نہيں ہے كه شرائط ومعاملات اس كے سب خلاف شريعت ہيں اور حرام ہيں اور سود كا معامله اس ميں داخل ہے، چركى دوسرے كاكوئى حصة كئى شريك كاليمنا اور خريد نا بھى درست نہيں ہے؛ كيونكه شرائط صحت بحج وشراء اس ميں مفقود ہيں، اورا گراس كو بحج وشراء پر حمل نہ كريں بلكه بيه خيال كريں كه ايك شريك اپنى جگه دوسرے كوشريك كمپنى بنا تا ہے اور خود عليحدہ ہوتا ہے تو يہ بھى درست نہيں ہے كيونكه اليم كمپنى كى شركت ہى درست نہيں ہے۔ فقط

### حصہ داروں کواپنارو پیہ مانگنے اور لینے کاحق ہے

سوال: (۱۰) ایک شخص کچھ روپیدایک کمپنی میں دے کر حصد دار بنتا ہے اور کمپنی کا بہ قانون ہے کہ روپیہ کسی زمانہ میں واپس نہیں ہوگا۔ صرف نفع ملا کرے گا، کیا بہقانون جائز ہے؟ اور باوجو داس قانون کے حصہ داروں کو اپناروپیہ مانگنے کا اور لینے کاحق ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۹۲ھ)

الجواب: یہ قانون شرعاصیح نہیں ہے۔حصہ داروں کواپنا روپییہ مانگنے اور لینے کاحق حاصل ۔ فقط

# مشترك آمدنی سے خریدی ہوئی جا كداد كی تقسیم

سوال: (۱۱) عمر وزید دو برادر حقیق نے اپنی رضا مندی سے اپنے متعلقین کا کھانا پینا شرکت میں رکھا، اور نوکری کے ذریعہ سے جوروپیہ کماتے تھے کھائی کر جوروپیہ پس انداز ہوتا تھا، عمراس کی جاکداد خرید کردونوں برادر کے نام بھی نامہ لکھالیتا ہے، اور بہ حصہ مساوی جا کداد خرید کی جاتی تھی، اس وقت قبضہ عرکا اور در شدزید کا نصفا نصف ہے، بعدہ دوموضعوں کے بسوات عمر نے اس طرح خرید کے کہ ایک موضع کے بسوے اپنے برادرزید کے نام بذریعہ بھائے ، اور دوسرے موضع کے بسوے اپنے فرزند کے کہ اس کے بسوے اپنے برادرزید کے نام بذریعہ بھائے ، اور بود تحریر نے اس جرید کے دل میں بدنیتی پیدا ہوئی، نام لکھائے ، اور برادر عمر پرعدالت ویوانی میں ناش دائر کردی کہ سے جاکداد جوعم نے اپنے پسر کے نام خریدی تھی سے میری آمد نی اور روپ سے خریدی تھی مجھے دلادی جائے ، عدالت سے دونوں فریق نے مقدمہ پنچایت میں نتقل کرالیا، اور زید نے پنچوں کورشوت دیکرا ہے موافق کرالیا، اور حقیت عمر (عمر کی ملکیت) اس کے میں منتقل کرالیا، اور زید میرگیا۔

اب عمرید دریافت کرتا ہے کہ عمر نے جو جائداد نہ کورہ اپنے پسر اور زید کے نام خریدی تھی زید نے بدنی تھی زید نے بدنیتی سے وہ بھی ناحق خود لے لی، پھرزید مرگیا، اب اس کے ورشہ کے قبضہ میں وہ حقیت عمر کی ہے ورشہ کو اس کار کھنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب :قال في ردالمحتار : وإن لم يعرف مقدار ماكان لكل منهما صدق كل واحد

منه ما إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكان المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان — إلى أن قال — وكذلك لواجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما الممال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأى الخ (۱) اس معلوم بهواكه المي صورت مين دونول بها في برابر برابر شريك بين دونول مين جاكداد نصف تقيم بوني جابي، زيد في جو كچھ ناحق ليابياس كے ليے جائز نبيس، اور اس كور شركة قليم ميں بھى جائز نبيس ب، واپس كرنا جا ہے يا معافى كرانا جا ہے، اور مورث في جو مال حرام ذريعه سے حاصل كياوه ورشد كوت ميں بھى حرام به جب كدان كولم اس كى حرمت كا بو قطط

# مشترك مكانات كي تقسيم كيسے ہوگى؟

سوال: (۱۲) مكاناتِ مشتركه كي تقسيم شرعاكيے ہوگى؟ (۱۲۴/۲۰۹هـ)

الجواب: جومكانات مشتركه بين برايك كي تقيم عليمده عليمده كي جائك كي كما في الدر المختار: دورٌ مشتركة أو درٌ مشتركة أو درٌ مشتركة أو دارٌ وحانوت قُسم كلٌ وحدها (٢) وفي الكنز: دورٌ مشتركة أو دارٌ وَضَيْعَة أو دارٌ وحانوت قُسم كلٌ عليحدة (٣) فقط

# بعض شركاء كي عدم موجودگي ميں جائداد كي تقسيم

سوال: (۱۳) اگر چندگرز مین چند شرکاء میں مشترک ہو، اور بعض شرکاء موجود ہوں بعض موجود نہوں؛ تو شرکاء موجود بن آیا شرغا بیا ختیار رکھتے ہیں کہ اس مشترک زمین میں ہے اپنے جھے کی قد رتقسیم اور جدا کر کے اس میں کوئی تصرف کرلیس ، اور باقی زمین دوسر یشرکاء کے لیے جیوڑ دیں ؛ بیہ جائز ہے یانہیں؟ اور اگر قر ائن سے معلوم ہو کہ دوسر یشرکاء اس کو جائز رکھیں گے تو کیا تھم ہے؟ اور جو بعض نابالغ ہوں تو کیا تھم ہے؟ اور جو بعض نابالغ ہوں تو کیا تھم ہے؟ اور جو بعض نابالغ

<sup>(</sup>١) ردالمحتار :٣٩٢/٦ كتاب الشركة - فصلٌ في الشركة الفاسدة .

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الود: ٣١٥/٩ كتاب القسمة.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنزالدقائق: ٢٤٦/٩ كتاب القسمة.

الجواب: اس زمانہ میں کدر فع الی القاضی متصور نہیں، شرکاء موجودین کو بیہ جائز ہے کہ بحضور عدول اللہ علیہ متحد التقسیم کر کے اس میں تصرف کریں، اور شریک عائب یا نابالغ کے جھے کو محفوظ رکھیں، ادر جب کہ قرائن سے رضاء غائب کی معلوم ہوتو جواز بدرجہ اولی ہے جبیبا کہ روایات ذیل سے مفہوم ہوتا ہے:

وأن لغيرالوصى التصرف لخوف متغلب، وعليه الفتوى (درمختار) وفي الشامي: وإنما لم يحصر التصرف في الوصى إشارة إلى جواز تصرف غيره كما إذا خاف من القاضى على ماله أي مال الصغير، فإنه يجوز لوأخد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة الخ (۱) وفي العالمغيرية أيضًا: والكرم والأرض إذا كانا بين رجلين وأحد هماغائب أو كان الأرض بين بالمغ وينيه، يرفع الأمر إلى القاضى فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له فتاوى قاضى خان (۲) ويناسبه روايات جواز أخذ الدين من جنس الدين من مال مديونه، ومن خلاف الجنس أيضًا ففي الدرالمختار وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية قال في المجتبى: وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة (درمختار) قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية وهذا أوسع، فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا؛ فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في المزاهدى انتهى، قلت: وهذا ما قالوا: إنه لامستند له لكن رأيت في شرح نظم الكنز المقدسي .....!ن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم إلخ والفتوى اليوم على جواز الأخذ عندالقدرة من أي مال كان إلخ (ددالمحتار ج:٣ كتاب السرقة) (٣)

# باپ اور بعض بیٹوں نے مل کر جو مال کمایا اس کوکس طرح تقسیم کیا جائے؟

سوال: ( ۱۴ ) زید کے پانچ فرزند بالغ ہیں اور دوفرزند وایک دختر نابالغ ہیں ، زید نے اپنی ذاتی

<sup>(</sup>١) ردالمحتار: ٣٥٣/١٠ كتاب الوصايا، في آخو باب الوصى وهو الموصى اليه ."

<sup>(</sup>۲) هندية :۳۳۲٬۳۲۱/۲ كتاب الشركة ، فصلٌ في المتفرقات..

<sup>(</sup>٣) الشامي: ١٤/١١ كتاب السرقة ، مطلب : يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضروة .

محت سے ہزارروپے کے نقود واجناس وغیرہ کسب کیے، پھر بالغ پسران کی معیت میں چار ہزار کا مال
کمایا، فی الحال زید کے پاس پانچ ہزار کا مال موجود ہے، اموال مشتر کہ میں کس نے کس قدر کسب کیا اور
کس قدر محت کی یہ مضبط نہیں ہوسکتا، ایک پسر ولید نے تقریباً آٹھ سال تک طالب علمی کی، اور نقود
مشتر کہ میں سے بہت روپینے خرج کیا، طالب علمی سے فارغ ہوکر تھوڑ ہے عرصہ تک کسب معاش میں
شریک رہے، دوسر سے پسر ولی احمد کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اب زیداور فرزند باہم جدا ہونا چاہتے
ہیں، پس تقسیم اموال ان میں کیوں کر ہوگی ؟ اور نابالغ اولاد کو بھی حصہ ملے گایا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۳۹ ھ)

الجواب: اس صورت میں وہ تمام مال زید کامملو کہ ہے، اگر زیداس مال کو اولا و پر تقسیم کرنا چاہتا
ہے تو جملہ اولا و بالغ اور نابالغ کو برابر تقسیم کرے، اور اگر زید نے اپنی حیات میں تقسیم نہ کیا تو زید کے
انقال کے بعد جملہ ور شرب حصص شرعیہ حصہ پا کیں گے جیسا کہ شامی میں ہے:

ثم هذا في غير الابن مع أبيه لما في القنية: الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لوغرس شجرة تكون للأب الخ (١) فقط

### دو بھائیوں نے مل کرجو مال کمایا اسے کس طرح تقسیم کیا جائے؟

سوال: (۱۵) دو بھائی پندرہ بیں سال ہے ایک ساتھ زندگی بسر کررہ ہے تھے، اور دونوں نے ایک ساتھ جائداد واسباب کب کیا ، اب دونوں بھائی علیحدہ ہوگئے، اس صورت میں مال مکسوبہ اور جائداد کس طرح تقسیم ہونی چاہیے؟ آیا دونوں اپنے اپنے مال مکسوبہ کو لے لیس یا تمام کو مشترک قرار دے کرتقسیم کرلیں؟ (۱۳۲۵ ھ)

الجواب: اس صورت مين مال مكسوبه اورسامان وجاكداد وقيره دونول مين تصف تصف كراياجاوك كما في ددالمحتار للشامى: في زوج امرأة و ابنها اجتمعا في دار واحدة، وأخذكل منهما يكتسب على حدة، و يجمعان كسبهما، والايعلم التفاوت والاالتساوى والاالتمييز؛ فأجاب: بأنه بينه ماسوية، وكذلك لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أسهم، ونما المال، فهو بينهم () ددالمحتار: ٣٩٢/٦ كتاب الشركة، فصلٌ في الشركة الفاسدة.

سوية ولو اختلفوا في العمل والرأى الخ(١) (شاي ج:٣) فقط

# بھائیوں کے درمیان مشترک ساز وسامان کس طرح تقسیم کیا جائے؟

سوال: (۲۷)زید، عمر، بکر، بھائی حقیق ہیں، حیات والدین سے زید بھیغہ ملازمت جملہ اخراجات خاتگی وغیرہ کا کفیل ہے، اوراب بعدممات بھی ہے، پس بصورت علیحدہ بونے کے ہرایک کاشرعا کیا حصہ ہے؟ (۳۵-۲۵-۳۵ هـ)

الجواب: اگرسب بھائی کماتے ہیں،اورسب شریک رہے،اور کی بیشی کا حال معلوم نہیں تو جو کچھ گھر میں موجود ہے بوقت علیحدگی سب برابر برابر تقسیم کریں گے،اور جو کچھ باپ نے چھوڑ اہے اس کو بھی سب برابر برابر تقسیم کریں گے(۲) فقط

# مشترک تر کہ اور بڑے بھائی کے نام پرخریدی ہوئی جائداد کی تقسیم

سوال: (۲۷) ایک مساۃ فوت ہوئی، اس کا ترکہ اس کے دو بیٹوں مجد حسن وعبد الغفار کے قبضہ میں آیا، اور اس کے بعد اس کی دولڑکیاں مریم ولی بی کے حصیبھی جو والد کے ترکہ سے ملے تھے بذریعہ بہت امہ موسومہ محد حسن وعبد الغفار مشتر کہ دونوں بھائیوں کی طرف منتقل ہوئے، اب تک کاروبار خورد و نوش ایک ساتھ دہا، اور اس اثناء میں جو جا کداد غیر منقولہ خرید ہوئی اس کے وثیقوں پر بڑے بھائی محمد حسن کا نام لکھا گیا، اب دونوں بھائی علیحدہ رہنا جا ہے ہیں تو شرعا دونوں بھائیوں کا حصہ علیجدہ ہوگا یعنی برابر کو گیا کم وبیش؟ (۱۲۳۱/۱۱۸۹ھ)

الجواب: اس صورت میں تمام جا کدادمحر حسن اور عبدالغفار کے درمیان انصافا تقسیم ہوگی، نصف جا کداد عبد الغفار کو اس مور میں جا کدادمحر حسن کو ملے گی، وثیقوں پر بڑے بھائی کا نام ہونا یا تمام امور میں عبدالغفار ہی کا سر برآ وردہ ہونا کچھمؤ ثرنہیں کے صافی الشامی: یقع کثیرًا فی الفلاحین و نحو هم

<sup>(</sup>١) ردالمحتار :٢/٣٩٢ كتاب الشركة ، بعد فصل في الشركة الفاسدة .

<sup>(</sup>٢) فباذا كنان سعيهم واحدًا ولم يتميز ماحصله كل واحد منهم بعمله يكون ماجمعوه مشتركًا بينهم بالسويَّة وإن اختلفوا في العمل والرأى كثرةً وصوابًا (ردالمحتار: كتاب الشركة، مطلبُ: فيما يقع كثيرًا ...... ٢/٢٠٦)

أن أحد هم يموت فتقوم أو لاده على تركته بلا قسمة و يعملون فيها من حرث وزراعة و بيع و شراء واستدانة و نحو ذلك ، و تارة يكون كبيرهم هو الذى يتولى مهماتهم و يعملون عنده بأمره ...... فإذا كان سعيهم واحدا و لم يتميز ما حصلة كل و احد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية و إن اختلفوا في العمل والرأى كثرة وصوابا الخ(١) (٣٢٨/٢) فقط

سوال: (۲۸) ایک شخص جس کے چارلڑ کے ہیں، اور پچھ زمین و مکان اور سامان خانگی چھوڑ کر فوت ہوگیا ہے، سامان خانگی پچھاس کا زرخرید ہے اور پچھ جدی ہے، اور پچھ بڑے لڑکے نے اپناسامان خانگی بطورامانت بند کر کے زیر نگرانی والد کے رکھا ہوا تھا، اور تیسرالڑ کاخرید کر باپ کو دیتار ہا اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ میری ملکیت ہے یا باپ کی، اور جولڑ کا بڑے سے چھوٹا ہے اس نے پچھنیں خریداوہ جو پھلے نہیں گیا کہ دیا تھا، اور بڑا و تیسرالڑ کا تھوڑ ابہت باپ کو بھی دیتے رہے ہیں اور علیحدہ سامان بھی خرید کرتے رہے ہیں، چو تھے بیٹے نے باپ کو پچھنہیں دیا، اور باپ کے مرنے پر تجہیز و تکفین میں بھی خرید کرتے رہے ہیں، چو تھے بیٹے نے باپ کو پچھنہیں دیا، اور باپ کے مرنے پر تجہیز و تکفین میں بھی حصنہیں لیا، اب وہ لڑکے علیحدہ ہونا چا ہے ہیں تو شرغاز مین ومکان ، سامان خانگی وغیرہ کی کس طور سے تقسیم ہوگی؟ ( ۱۳۳۲/۱۵۹۳ ھ

الجواب: شامی میں منقول ہے: یو خد من هذا ما افتی به فی الخیریة فی زوج امرء ة وابسها اجتمعا فی دار واحدة و أخذ كل منهما يكتسب علی حدة ويجمعان كسهما، ولايعلم انتفاوت ولا التساوی ولا التمييز، فأجاب: بأنه بينهما سوية، وكذلك لواجتمع اخوة يعملون فی تركة أبيهم ونسما السمال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا فی العمل والرأی الخ ثم هذا فی غير الابن مع أبيه لما فی القنية: الأب و ابنه يكتسبان فی صنعة و احدة ولم يكن لهما شي فالكسب كله للأب إن كان الابن فی عياله لكونه معينا له ألا تری لو غرس شجرة تكون فالكسب كله للأب إن كان الابن فی عياله لكونه معينا له ألا تری لو غرس شجرة تكون ليم للأب الن الى عملوم ہوتا ہے كہ وائے اس سامان كے جوبڑ كرئے نے اپنے ليخريكر كيم ليم بق ابنان تركہ پرری شار ہوكرتمام ليم بوائد فقط

<sup>(</sup>١) رد المحتار :٣٧٢/٦ كتاب الشركة – مطلبٌ : في مايقع كثيرًا في الفلاحين .....

 <sup>(</sup>۲) ردالمحتار :۳۹۲/۲ كتاب الشركة ، مطلب: اجتمعافي دار واحدة واكتسبا......

سوال: (۱۹) زیدنے ایک زوجہ ایک والدہ دولڑ کے ایک بالغ دوسرانا بالغ وارث جیوڑے، زید کی وفات کے بعد جملہ ورثہ شامل رہتے رہے ، جائداد موروثی کا نقاسمہ نہیں ہوا، حالت اشتراک ہی میں کچھ جائداداور خریدی گئی اور اس کے وثیقہ جات میں پسر کلاں بالغ کا نام درج ہوا؛ ایک صورت میں وقت نقاسمہ پسر نابالغ اس جائداد میں سے حصہ یائے گایانہیں؟ (۱۳۳۳/۵۸۱ھ)

الجواب: جوجائداد بحالت اشتراک خریدی گنی، اگروہ جائداد مشتر کہ کی آمدنی ہے خریدی گنی ہے اگر چہنام پسر کلال کا بوجہاس کے کارکن وغیرہ ہونے کے درج ہوا ہے وہ بھی جملہ ورشدزید کے بالاشتراک ہے، پسر نابالغ بھی اس میں ہے مثل پسر بالغ کے حصہ پائے گا، شامی جلد ثالث میں ہے: و کہذلك لو اجتمع اِحوۃ یعملون فی ترکۃ أبيهم و نماالمال فهو بینهم سویة (۱) (کتاب الشرکة) فقط

### مشترک ترکہ سے جاری دکان کے ساز وسامان کی تقسیم

سوال: (۷۰) عمر ووخالد ہر دو برادر نے دکان شرکت میں کی ، اور عمر واپنا اور اپنے اہل وعیال کا خرج دوسری جگہ سے کرتے تھے اور بیہ دکان مشترک ترج دکان ہی میں سے کرتے تھے اور بیہ دکان مشترک ترکہ سے جاری تھی ، اب سوال بیہ ہے کہ ترکہ اٹا شدہ کان کی تقسیم کس طرح ہوگی ؟ آیا اس اٹا شدہ کان کی تقسیم ہوگی جومورث اعلی کے انتقال کے وقت موجود تھی اگل اٹا شداور اس وقت تک جومنا فعہ ہوا وہ ہمی تقسیم ہوگی ؟ فالد کا انتقال ہوگیا اس کے ورشموجود جی (۱۰۹۱ / ۱۳۳۲ سے)

الجواب: دکان کا تمام سامان جواب تک مع منا فعه موجود ہے دونوں بھائیوں عمر ووخالد پر برابر تقسیم ہوگا خالد کا نصف حصہ اس کے وارثوں کو ملے گا،اور عمر واپنے نصف کا خود مالک ہے۔(۱) فقط

# با ہمی رضا مندی سے تقسیم کرنے کے بعد کوئی فریق دعویٰ نہیں کرسکتا

سوال: (۷۱) دو شخص نے ایک زمین مشتر کہ کا ٹھیکہ لیا، بعدہ اپنی رضامندی سے تقسیم کرلی جس کو بچاس برس گذر چکے، اب چونکہ زمین باوقعت ہوگئ ہے تو وہ فریق جس کے پاس کچھ زمین کم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے زمین پوری برابر کردو، اس صورت میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۲۲۱۵)

<sup>(</sup>١) الشامى: ٣٩٢/٦ بعد فصل في الشركة الفاسدة .

الجواب: جب کہ پہلے ہاہمی رضامندی ہے زمین مذکورتقبیم کر لی گئی تواب کوئی فریق کسی دوسرے فریق پر کچھ دعوی نہیں کرسکتا (۱) فقط

# شركا تقسيم برراضي نه مول تو كيا كرے؟

سوال: (۲۲) اس موضع میں چندآ دمی زمین دار ہیں ،اورآبادی یباں کی آپس میں تقیم ہے،
یہاں کارواج اورواجب العرض (۲) کی شرط ہے ہے جو شخص جس زمین افقادہ پرقابض ہو گیاوہی اس کا
مالک ہے، اب سب شرکاء دل ہے راضی ہوں یا نہ ہوں گراس کا قبضہ نہیں ہٹا سکتے ، زید کا بھی ایک ایک
ہی زمین پر قبضہ ہے، اوروہ زمین اس قدر ہے کہ اگر تقیم ہوتو زید کے جھے میں اس ہے زائد آئے ،گر
متفرق اور مختلف جگہ ،تو یہ قبضہ شرعا جائز ہے ایمیں ؟ اگر نا جائز ہے تو کس صورت ہے اپناحی حاصل کریں؟
کیونکہ اگر سرکاری تقیم کر ائیس تو آج کل ہے ایمانی اتن ہے کہ مالیت سے زائد صرف کریں تب کہیں
بڑی دفت سے اپناحی وصول ہو، اور اس پر بھی ضروری نہیں کہ جمیع شرکاء اس تقیم سے بدول راضی ہوں،
اور نجی طور سے تقیم کر نا تو تقریبًا ناممکن ہے؛ الیمی حالت میں کیا کرنا چا ہے یعنی ایسا قبضہ کسی زمین پر بقدر
اپنے جھے کے کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کوئی جواز کی صورت اپناحی حاصل کر لینے کی کیا ہو سکتی
ہے؟ (۲۸۲ / ۲۳۷ ھ

(۱) قال صاحب البدانع: ومنها اللزوم بعد تمامها في النوعين جميعًا حتى لا يحتمل الرجوع عنها إذا تمت بيان ذلك أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسمها القاضى أو الشركاء بالتراضى فحرجت السهام كُلها بالقرعة لا يجوز لهم الرجوع (بدائع الصنائع: ٨/٨٥، كتاب القسمة – بيان أوصاف القسمة ) وفى الشامي: تنبيه: إذا قسم القاضى ..... إلى أن قال: ولا أرجوع بعد تمام القسمة (٣١٦/٩ كتاب القسمة ، مطلب : في الرجوع عن القرعة)

(۲) وہ شرائظ جو قانونی بندوبست کے خاتمے پر مالکوں اور کاشت کاروں کے درمیان کاشت وغیرہ کے بارے میں کہمی جائیں۔ قِصْدَ رَسَلَنَا ہے جیسا کہ فقباء نے در بارۂ اخذ حق خود فتوی دیا ہے (۱)

# خلاف ِشرع تقسيم كوفنخ كرسكته بين يانبين؟

سوال: (۲۳) زید کے ورثہ بالغین اور نابالغین: دو ہیویاں، اور ہرایک ہیوی کے مساوی اولاد ذکورواناٹ، اور ہر جانب میں بالغین و نابالغ، بالغول نے تقسیم کے لیے آئی مقرر کے، پنچول نے حصہ تقسیم شری کے مطابق نہیں کیا، ایک فریق کوزیادہ ایک فریق کو کم دیا، جس فریق کو کم ملااس نے پنچول سے عذر کیا، گر بعد میں فہمائش سے اس تقسیم کے مطابق عمل درآ مدکیا، اور ہر فریق اپنے حصے پر قابض و متصرف عور گیا، بنچ و فیرہ جملہ تصرف اپنے ہوگے، بوگیا، بنچ و فیرہ جملہ تصرف اپنے اپنے ہوگے، باوجود کی زیادتی رفت کے بھی بالغ ہوگے، باوجود کی زیادتی رفت کے انہوں نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ برابر مالکا نہ تصرف تیج اجارہ و فیرہ کرتے رہے، ایک زمانہ مدید یعنی سالہاسال کے بعد بوجہ رنجش باہمی کے نابالغوں نے تالش دائر کردی کہ جا نداد کچرتقسیم ہو۔

اب قابل دریافت امریہ ہے کہ جب شرکاء اس تقسیم پرراضی ہوگئے ،اورسب کواس کی کی زیادتی کاملم اول ہی سے تھا تو اب بعدرضا بھی اس تقسیم کوفنخ کر سکتے ہیں یانہیں؟اگرکر سکتے ہیں توان روایات کا کیا مطلب ہے جس میں صاف ندکور ہے کہ بعدرضاحق فنخ نہیں ہے، یہ تو بظاہر مصالحت کی صورت ہے کہ ایک فریق بوجہ فیمائش پنچوں کے، یا کی مصلحت کی بناء پراپ کم جھے پرراضی ہوگیا۔ پھراگر یہ فعل پنچوں کا ناجا ئز ہوا اور قابل نفاذ نہ تھا تب بھی جب وہ بلاا کراہ شرکی یا قانون کے اس پرراضی ہوکر سالہا سال تک مالکانہ متصرف رہے تو اب اس کے فنخ کاحق کیسے حاصل ہوگا؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۲ھ)

الجواب: اصل میہ ہے کہ حکم محکم اور قاضی کا خلاف شریعت نافذ نہیں ہوتا،اور میراث وصف شرعیہ میں کمی بیشی کر دینا تھکم یا قاضی کو جائز نہیں،اور بیقسیم جومتفرع ہےاس حکم پرقسمت بالتراضی

<sup>(</sup>۱) فكانت القسمة منهما بالتراضي أو بطلبهمامن القاضى رضًا من كل واحد منهما بزوال ملكه الخ (بد انع الصنائع: ٣٩٢/٥ كتاب القسمة ، في الفصل الأول) ــ وفي الشامى : أن عدم جواز الأخذ من خلاف المجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق ، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق (ردالمحتار ٢/١١كتاب السرقة - مطلب : يُعذّر بالعمل بمذهب الغير عندالضرورة)

ما بین الورثہ بھی نہیں ہے، اور فہمائش ہے یا بلا فہمائش سکوت کرنا موجب ابطال حق نہیں ہے، چنا نچہ جس جگہ فقہاءان تصرفات پرسکوت کرنے کوسب عدم ساع دعویٰ لکھتے ہیں، وہیں یہ بھی تصریح ہے کہ یہ عدم ساع بخوف حیل ونزور ہے نہ یہ کہ صاحب حق کاحق اس سے ساقط ہوجا تا ہے۔

باع عقارا أوحيوانا أوثوبا، وابنه اوامرأته أوغيرهمامن اقاربه حاضر يعلم به،ثم ادعى الابن مثلا انه ملكه لاتسمع دعواه الخ (درمختار مسائل شتى)(١)

ال يرعلام شاكل الحق بين: ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيًا على بطلان الحق حتى يرد أن هذا قول مهجور، لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفًا من التزوير الخ، وإلا فقد قالوا: إن الحق لا يسقط با لتقادم كما في قضاء "الأشباه" فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة، ولذا لو أقر به الخصم يلزمه (٢) (ثائي ج د مسائل شتى)

اور باب التحكيم مين عليه التعاطى لا ينعقد البيع قد ينعقد البتداء بالتعاطى، لكن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد و ترتب عليه التعاطى لا ينعقد البيع لكونه ترتب على سبب آخر فكذا ههنا، ولهذا قال السلف: القاضى النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر (٣) وفى الدرالمختار: من باب القسمة ولو ظهر غبن فاحش لا يدخل تحت التقويم فى القسمة فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقا لأن تصرف القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد، ولو وقعت بالتراضى تبطل أيضًا فى الأصح لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها الخ (٣)

پی بانعل پنچوں کو جا ہے کہ پہلی تقییم کو باطل و ناجا کر سمجھ کر از سرنوموافق شرع کے تقییم کریں، پہلی تقییم جو کہ بالغین اور نابالغین کے درمیان تھی وہ سب باطل ہے، اور بعض کے قبض وتصرف سے دوسر سے بعض کاحق باطل نہیں ہوا، اور وہ جملہ تصرفات' بناء المفاسد علی الفاسد ''کے قبیل سے ہیں، اور ہر ایک فریق کا تصرف مالکانہ بیج واجارہ اور کا غذات سرکاری میں اس کے مطابق عمل در آ مدکرانا اور کوئی عذر نیکرنا سبب اسقاط حق کا اور این حق محجود نے پر رضا مند ہونے کا نہیں ہے، اور اگر تراضی بھی ہوتو پھر نے کرنا سبب اسقاط حق کا اور این حق کے چھوڑنے پر رضا مند ہونے کا نہیں ہے، اور اگر تراضی بھی ہوتو پھر

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار : ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨٨ ، مسائل شتى .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢٨٨/١٠، مسائل شتى.

<sup>(</sup>r) ردالمحتار على الدرالمختار : ١١٢/٨ كتاب القضاء ، في أو ثل باب التحكيم

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار مع الشامي : ٣٢١/٩ كتاب القسمة ، قبيل فروع .

بحى تقتيم سابق باطل ہےاور فننخ كى جاسكتى ہے كھا مر من قوله: ولو وقعت بالتر اضى تبطل أيضًا.

# نادرست تقسيم كودرست كرناضر ورى ہے

سوال: (۷۴) ہندہ نے عمر کی جالا کی سے اور خود عمر نے جوئر کہ جدی سے نفع حاصل کیا اور اپنے حصہ شرعی سے زائد لیا اس کی ادائیگی اور واپنی ہندہ وعمر کولازی ہے یا نہیں؟ اور ایسی تقسیم کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۵/ ۲۰۵–۱۳۳۱ھ)

الجواب: ورمختار میں ہے: وصحت بوضا الشركاء إلاإذاكان فيهم صغير أو مجنون لانائب عنه النح (۱) وفيه أيضًا: ولوظهر غبن فاحش لايد حل تحت التقويم النح فإن كانت بقضاء بطلت اتفاقًا الخخ ولو وقعت بالتراضى تبطل أيضًا في الأصح لأن شوط جواز ها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها النح (۲) ان روايات بواضح ہے كه صورت مسئوله میں تقسیم صحح نمیں ہوئی جا ہے، اور جس كے پاس زيادہ پنجا اس كو واليس كرنا چاہي، بندہ بھى واليس كرنا جا ہے، اور جس كے پاس زيادہ پنجا اس كو واليس كرنا چاہي، بندہ بھى واليس كرنا جا ہے،

### تقسیم کے بعد ہرشریک کا پنے جھے میں تصرف کرنا

الجواب: وه زمین سب کی ہاں کوتشیم کرکے اپنے اپنے تھے میں ہرایک شریک جو چاہے تصرف کرے، اور میاس وقت ہے کہ وہ زمین وقف نہ ہوا گر وقف ہے تو اس میں کسی کوتصرف مالکانہ درست نہیں ہے کہ اللہ اللہ حداد وغیرہ: الوقف لایُملک وَلایُملک الله (٣)

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع الشامي: ٢١٠/٩ كتاب القسمة - بعد بيان أوصاف القاسم.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الرد: ٣٢١/٩ مسائل شتى .

٣١) تنوير الأبصارمع الرد:١ /٢١/ كتاب الزقف \_ بعد مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله .....

besturdubooks.wordpres

# كتاب المضاربة

# (مضاربت كابيان

# کسی کورو پیددے کراس سے پچھزا کد لینا سودہے ۔۔ اور مضار بت کی سیجے صورت

سوال: (۱) ایک مسلمان کاروپیدایک ہندوتا جرکے پاس جمع ہے، اس روپے سے ہندو تجارت کر کے منتقع ہوتا ہے، اس نفع میں سے ایک رقم معین کرکے ماہوار اس مسلمان کو دیتا ہے؛ وہ نفع ہندو سے لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۲۵۳ھ)

الجواب: اس طرح لینانہ چاہیے بلکہ اگر مسلمان کو نفع لینا منظور ہے تو اس کی صورت جواز کی سے

ہے کہ اس ہندو سے کہے کہ تم تجارت کرو، اور جو پچھ نفع ہواس میں سے نصف تمہارا اور نصف میرا، یا تبائی

میرا اور دو د تہائی تمہارا؛ غرض نفع کو مقرر کر دیا جائے ، اور اگر نفع نہ ہوا تو رو پیدوالے کو پچھ نہ ملے گا، یہ
صورت مضار بت کی ہے۔ اگر معاملہ کو تیج کرنا ہے اور روپ سے نفع اٹھانا منظور ہے تو موافق شریعت

معاملہ کو تیج کرلیا جائے یعنی بطریق نہ کور معاملہ صاف کرلیا جائے ، ورنہ ویسے روپید دے کراس ہے

چھذا کہ لینا سود ہے (۱) فقط

<sup>(</sup>١) هي .... شرعًا عقد شركةٍ بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب... وكون الربح بينهماشائعًا فلو عين قدرًا فسدت (الدرالمختار مع الشامي ٣٤٢٠٣٤٣/٨٠ كتاب المضاربة)

### مضاربت کی چند جائز صورتیں ا

سوال (۲) نبی بخش خان نے مبلغ آٹھ ہزار (۸۰۰۰)روپیدالہی بخش خان کوسودا گری کے واسطے بدین طور دیا کہ تجارت میں سے بیاصل روپید میرا ہوگا،اور نفع میں سے ایک حصہ میرا اور ڈیڑھ حصہ تمہارا،الہی بخش خان اس بات کومنظور کر کے دکان کر رہا ہے ؟ بیمعاملہ شرعًا جائز ہے یا نبی بخش خان کے واسطے نفع لینا سود قرار پائے گا؟ (۱۳۳۸/۹۹۹ھ)

الجواب: بیصورت شرفا درست ہادر بیمضار بت ہے جو کہ ایک عقد مشروع ہے، پس نی بخش کو نفع میں سے ایک حصہ ان جملہ اڑھائی حصول کے اپنے لیے مقرر کرنا اور ڈیڑ ھے حصہ اللی بخش مضارب کارکن کا مقرر کرنا جائز ہے بیسونہیں ہے جیسا کہ در مختار میں ہے: ھی ۔۔۔۔ عقد شر کے فی الرب سے بسمال من جانب رب السمال وعمل من جانب المضارب النج (۱) (در مختار کتاب المضاربة ) اس کے بعد شرائط صحت مضاربت بیان کیے گئے ہیں حیث قبال: وشوطها أمور سبعة المصارب کو نو رأس السمال من الاثمان النج و کون د مسلما إلی المضارب کون د أس السمال من الاثمان النج و کون نصیب کل منهما معلومًا عند العقد النج (۲) اور النج و کون الرب بین بین ہم ہے کہ نقصان ہونے کی صورت میں نقصان مضارب پرنہ بڑے گا، اور شرط کی گئی تو وہ شرط باطل ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ رب المال یعنی ما لک رو پیے کاعمل شرط نہ کیا جاوے۔ فقط

سوال: (۳) زید نے بکر کوسو (۱۰۰) روپیہ برائے تجارت اس طرح دیا کہ منا فعہ جو ہو وہ نصفا نصف تقسیم ہوگا؛ پہ جا ئز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۳۰۰ھ)

الجواب: يصورت مضاربت كى إورجائز ي كماصوح به في كتب الفقه (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الردّ: ٣٧٣/٨.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الود ٨ / ٢٤، شرائط المضاربة.

<sup>(</sup>٣) أما تفسيرها شرعًا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمالٍ من أحد الجانبين والعمل من المحانب الأخر (هندية: ٣٥٥/٣) وفي الدرالمُختار مع الردّ: هي ...عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب رب المال وعملٍ من جانب المضارب (الدرالمُختار مع الردّ: ٣٧٣/٨)

سوال: (۴) اگر کوئی شخص کسی د کاندار کوروپییا دراپی طرف سے ایک یازیادہ ملازم بھی دیوے تو<sup>©©</sup> اس روپیه کامنا فعہ حلال ہوگایا سود؟ (۱۳۳۳/۱۸۵**)** 

الجواب: بیصورت مضاربت کی ہے اس کے جواز کی صورت بیہ ہے کہ اس روپے سے تجارت کر کے جس قدر نفع دکا ندار کو ہواس کو شائع طور سے مابین مضارب ورب المال تقسیم کرنا قرار پائے مثلاً میں کہ جو پچھ نفع ہوگا اس کا نصف کارکن دکا ندار کو ملے گا اور نصف صاحب مال کو، اور بیہ جا ترنہیں ہے کہ روپیم عین نفع کا ہو، بیسود ہے (۱)

### چندار باب مال کے روپیوں کوملا کر تجارت کرنے کا حکم

سوال: (۵) زیدبطورمضار بت چنداشخاص سے روپیے نقتر لے کر مال خرید کرتجارت نصف منافعہ سے کرتا ہے، جو خص زید کو جس قدرروپہ جس وقت بغرض مضار بت دیتا ہے زیدوہ روپہ لے کرفوڑا مال خرید لیتا ہے اور دوسر بے لوگوں کے روپہ نقتر کھ لیتا ہے، ماہ دو ماہ یاز اندگذر نے کے بعد مال خرید تا ہے سب لوگوں کا روپہ ایک جگہ مشترک رکھتا ہے، اور مال مشترک خریدتا ہے، بعد سال تمام کے روپہ کی مقدار سب کومنا فع دیتا ہے اور نصف خود لیتا ہے؛ بیصورت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۶۵/۱۳۶۵)

الجواب: مضاربت کے مسائل میں ایک رب المال کے روپ کو دوسرے رب المال کے روپ سے یاا پنے روپ سے خلط کرنا (ملانا) دراصل ناجائز اور ممنوع وموجب ضان ہے لیکن اگر تجار میں یہ معروف ہے اور موافق عرف کے ہرایک رب المال کی طرف سے خلط کی اجازت ہے تو پھر جائز ہے، اور اس خلط سے مضارب پرضان نہیں ہے لیکن ہرایک رب المال کے روپ اور نفع کا حساب علیحدہ علیحہ ہو تھے طور سے کرے، اور جو کی وبیشی ہوجائے اور ایک رب المال کے نفع میں سے دوسرے کو پینچ جائے ہورایک رب المال کے نفع میں سے دوسرے کو پینچ جائے جیسا کہ بعض صور مسئول عنہا میں ایسا ہی ہے تو اس کی معافی اور مؤاخذہ سے براءت کی صورت یہ ہو جائے جیسا کہ بعض صور مسئول عنہا میں ایسا ہی ہوتا رہیں ہے تو اس کی معافی اور مؤاخذہ سے براءت کی صورت یہ ہو جائے ہے۔ کہ ارباب الاموال سے معاف کر الیوے، درمختار میں ہے: لایہ صلك السم صاربة و الشور کھ

<sup>(1)</sup> وكون الربع بينهما شائعًا فلوعين قدرًا فسدت ( الدرالمختار مع الشامي : ٢/٨ ٣ شرائط المضاربة)

والحلط بمال نفسه إلَّا بإذن أو اعمل بوأيك الخ وفي الشامي: قوله بمال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله الخ (١) قَقَطَ

## مضاربت ميں نفع ونقصان كا شرعى حكم

سوال: (۲) اگر کوئی شخص روپیه واسطے تجارت کے دوسرے شخص کودی تو شرغا کتنا حصہ روپیہ والے کا ہوگا اور کتنا تجارت کنندہ کا؟ اور نقصان حسب صص ہوگایا راس المال والے کاتمام سمجھا جائے گا؟ ۱۳۲۲/۸۸۰)

الجواب: اگرکوئی شخص تجارت کے لیے کسی دومر شخص کو پچھرد پیدد نے قرشری تھم اس میں ہیہ کہ جس طریق سے ان دونوں میں نفع کے متعلق طے ہوجائے اس کے موافق عمل درآ مد ہوگا، مثلا اگر نصف نصف نفع کی تقسیم قرار پائی ہے تو نصف نصف تقسیم ہوگا، اورا گر ثلث اور دوثلث کی تقسیم قرار پائی توای طرح عمل درآ مد ہوگا؛ غرض ہی کہ شرعا ان کواختیار ہے کہ جس طرح علی بین نفع کے متعلق با ہم معاملہ طے کرلیں 'لیکن بیضروری ہے کہ دو ہے کی مقدار کسی کے لیے معین نہی جائے یعنی بین ہوکہ دس ہیں رو پے کرلیں 'لیکن بیضروری ہے کہ دو ہے کی مقدار کسی کے لیے معین نہی جائے یعنی مین ہوئی ہواس کی تقسیم دونوں کسی کے لیے معین کے لیے معین کے جائیں بلکہ نصف یا ثلث وغیرہ کی شرکت ہوئی جس قدر نفع ہواس کی تقسیم دونوں حسب شرط مقررہ کرلیں اورا گر نفع کے نہ ہویا نقصان ہوتو رو ہے والے کے ذمہ پڑے گا اور محنت کرنے دالے تا جرکی محت رائیگاں جائے گی۔ فقط

# صحتِ مضاربت کے لیے نفع میں شرکت کا شائع ہونا ضروری ہے

سوال: (2) فریق اول کے کاروبار میں فریق دویم مثلا ایک سو(۱۰۰)روپے لگا تا ہے،اور نفع اس طریق سے مقرر ہوا کہ ایک آنہ فیصدی منافعہ دیا جاوے گا ،اس صورت سے شرکت کرنا اور نفع معین کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۲/۱۹۱۱ھ)

الجؤاب:اں طرح معاملہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ نفع میں اس طرح شرکت ہونی

<sup>(</sup>١) الدرالمختار والشامي : ١٨ ٣٧٤ ، في أوائل كتاب المضاربة.

چاہے کہ جو پچھنفع کل روپے پریااس کے سو(۱۰۰)روپے پر ہواس کا آ دھایا تہائی یا چوتھائی شخص اول کے لیے مثلا ہونا جا ہے بیصورت جوسوال میں مذکور ہے شرعا فاسد ہے(۱) فقط

سوال: (۸) پانچ آدمیوں نے پندرہ سو(۱۵۰۰) روپیہ تجارت چرم کے لیے اس طور ہے جمع کیا کہ کسی کے پانچ سو(۵۰۰) اور کسی کے تین سو(۳۰۰) اور کسی کے دوسو(۲۰۰) اور بیہ طے ہوا کہ دس آنہ فی روپیہ نفع ونقصان میں حصہ لیا جائے ، اور چھآنہ فی روپیہ نفع ونقصان کے مالک کام کرنے والے ہوں گے ؛ بیصورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۲/۱۹۵۲ھ)

الجواب: شرکت بطریق نذکورجائز ہے،اورمضار بت کی صحت کے لیے بیضروری ہے کہ نفع میں مضاربین کا حصہ مشتر کہ مقرر ہواور نقصان ان پر نہ ڈالا جائے، نقصان صرف روپے والوں کا ہوگا، مضارب کی محنت ضائع ہوگی (۲) فقط

سوال: (۹) زید نے تجارت فنڈکی بنیاد ڈالی، عمر، بکروغیرہ نے جھے خرید کیے، اب زید منیجر حصہ دار باقی حصہ داروں کو بدیں شرط رو پید دیتا ہے کہ بارہ رو پیدآٹھ آنہ فیصدی سالانہ کے حساب سے منافعہ لیا جائے گا، اور وہ منافعہ رقم کے ساتھ جمع ہوکر حسب شرائط مقررہ فنڈ اصل وفقع حصہ داروں پر تقسیم ہوگا، اور پید حصہ دار کے سواد وسر انہیں لے سکتا؛ آیا اس فنڈ میں حصہ لینا، اور اپنی ضرورت کے وقت ہندو کے سود در سود سے بچنا جائزے یا نہیں؟

اور دو ہزار مدرسہ عالیہ دیو بند کا جو روپیہ تجارت مدراس میں ہے اور اس کا نفع ہمیشہ دوسوروپیہ آتا ہے(اس کی) کیاصورت ہے؟(۱۳۸۲/۱۳۸۱ھ)

الجواب: اس صورت کو کہ رو پیر تجارت میں دے کر نفع معین لیا جائے نقبہاء نے فاسد لکھا ہے؛ اور مضاربت کا معاملہ اس تعیین سے فاسد ہوجاتا ہے جیسا کہ عام کتب فقہ در مختار وشامی وہدایہ وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔

<sup>(</sup>۱) وشرطها .... كون الربح بينهماشانعا فلوعين قدر افسدت (الدر المُحتارمع الشامي: ٣٤٦/٨ كتاب المضاربة ، شرائط المضاربة)

<sup>(</sup>٢) وإذا استوفى رأس الممال فإن فيضل شيئ كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلاضمان على المضارب(هداية: ٢٦٤/٣)

اور مدرسہ عالیہ دیو بند کا جورو پہتجارت مدراس میں داخل ہے اس کا نفع معین نہیں ہے کم وہیش ہوتا رہتا ہے ،اور اگر وہ لوگ رقم معین بھیج دیتے ہیں تو بوقت حساب جو داقعی نفع ہوتا ہے وہی حساب میں لگاتے ہیں۔فقط

سوال: (۱۰) زیدنے خالد کو جو کہ سوداگر ہے، پانچ سو (۵۰۰) روپیہ بدیں معاہدہ قرض دیا کہ
اس روپ سے خالد جو کاروبار تجارت مناسب جانے کرے، اور جومنا فعہ تجارت ہواس میں سے صرف
ایک آنہ نی روپیہ زید کو دے، باقی کل رقم منا فعہ خالد اپنے حق المحت میں لے، اور جو نقصان تجارت میں
ہوات میں بعد فیمید حساب و کتاب زید صرف آدھا آنہ فی روپیہ کے حساب سے اصل میں مجرا دے گا،
باقی کل تاوان خالد اداکرے گا؛ یہ معاہدہ جائز ہے یائییں؟ (۱۲۹۸/۱۲۹۸ھ)

الجواب: بیشرط کرنا مضاربت میں کہ زید فی روپیہ آ دھا آنہ کا شریک نقصان ہے الخ مفید مضاربت ہے، اس شرط سے مضاربت فاسد ہوگئی، اور بیمعاملہ ناجائز ہوگیا — اور بیصورت مضاربت کی سے اس کے سیحے ہونے کی صورت بیہ کہ زید نفع میں جتنا چاہے اپنا حصہ شائع مقرر کرے: نصف یا شک یاربع ، سولہوال حصہ شلا ایک روپین فع کا ہوتو اس میں ایک آنہ زید کا ہے، اور اگر نقصان ہوتو وہ کل زید بریڑے گا۔

سوال: (۱۱) ایک شخص نے تا جرکو پھھروپیدلٹزی خریدنے کے داسطے اس طرح پردے کرکہ اگر کنزی کی تجارت میں نفع ہو کم ہویا زیادہ ، تو تا جرروپے والے کوئی لکڑی ایک آنہ نفع کا دیگا ، اور اگر نقصان ہوا کم ہویا زیادہ تو تا جرروپے والے سے فی لکڑی ایک آنہ نقصان لے گا ؟ بیصورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۵۸۹ھ)

الجواب: اس طریق سے تجارت کے لیے روپے دینا شرط ندکور کے ساتھ ناجا کڑے، یہ مضاربت فاسدہ ہے، اور سیح طریق اس کا بیہ ہے کہ روپیہ والا اگر تجارت کے لیے کسی کوروپیہ دیو ہے تو بیصورت کی جاوے کہ جو کچھ نفع ہواس میں دونوں نصف یا ثلث کے شریک ہوں یعنی آ دھا نفع روپ والے کا اور آ دھا تجارت کرنے والے کا، یا ایک ثلث یا رابع روپے والے کا اور باتی دوسرے کا یا بالعکس، غرض بیر کہ جو کچھ نفع ہودہ دونوں کا ہواورا گرنقصان ہوتو دہ روپے والے کا۔

سوال: (۱۲) میں ایک دکا ندار ہوں ایک صاحب پہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار (۱۰۰۰) روپیہ میرے
پاس ہے یہ می پی تجارت میں لگالو مجھ کواس کا منافعہ اتنادید یا کرو کہ میرا گذر ہوجائے۔ اتنی رقم کا حساب
علیحد در دکھنا ناممکن ہے ،میری رائے یہ ہے کہ بلغ آٹھ روپیہ ماہوار میں ان کو دے دیا کروں پہ جائز ہے
یانہ؟ (۲۲/۲۲۳۔ ۱۳۲۷ھ)

الجواب: یصورت مضاربت کی ہے اس میں نفع کی مقدار معین کر لینا مفد مضاربت ہے بلکہ یہ ہونا چاہے کہ جونفع واقعی ہواس کا نصف یا تگف وغیرہ ہونا چاہے پی اس صورت میں آٹھ روپیہ ماہوار ان کا مقرر کر لینا جن کا ایک ہزار روپیہ تجارت میں شامل ہو چھ نہیں ہے، بلکہ صورتِ جوازیہ ہے کہ جونفع واقعی ایک ہزار (۱۰۰۰) روپیہ کا سالا نہ ہواس کا نصف مثلاً ان کو دیا جائے ، اور نصف کا رکن یعنی دکان دار رکھے یا جس مقدار پر تصفیہ ہوجائے مثلاً ایک تلک نفع روپے والے کا اور دوثلث دکا ندار کا یا برعکس، غرض روپیہ عین نہ ہونا چاہے البتہ صورتِ جوازیہ ہو علی ہے کہ ملتوی طور سے (یعنی آئندہ حساب کی شرط پر) ان کو تھے والے کا در وپیہ ماہوار دیا جائے ، اور پھر سال بھر میں حساب نفع کا کر کے جونفع ان کے حصہ کا ہواس میں سے یہ روپیہ وضع کر کے کی وبیش کا حساب کرلیا جائے فلو عین قدر افسدت (درمختار) (۱) فقط

### مضارب پرنقصان کی شرط لگاناباطل ہے

سوال: (۱۳) چار شخصوں نے ایک ہزار (۱۰۰۰) روپید کسی تجارت میں لگایا، اور چھ شخصوں کو کا م کرنے کے لیے دیا مگرسب لوگوں میں بیٹر طلعے ہوئی کدرو پے والوں کو فی روپیدی آنداور کا م کرنے والوں کے چھ آند ہوں گے، اور نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ بیصورت جائز ہے یا منیں؟ (۱۳۳۲/۱۲۷۱ھ)

الجواب: مضاربت میں بیصورت درست ہے کدروپیدوالوں کودس آنہ فی روپیداور جھ آنہ کام کرنے والوں کوملیں گے، لیکن کام کرنے والوں پر نقصان کی شرط کرنا باطل ہے بلکہ نقصان مضاربت میں صرف روپیدوالوں پر پڑتا ہے اور نقع حسب شرط تقسیم ہوگا قبال فی الشامی: إلاَّ بطل الشرط کشوط (۱) الدر المحتارمع الشامی: ۲۷۸۸ فی أوائل کتاب المضاربة.

الخسران على المضارب الغ(١) فقط

سوال: (۱۴) زیدئے چارآ دمیوں کوروپیہ دیا کہ باغ کے آم خرید و،ایک حصہ نفع میں میراہ،
اگر نقصان ہواتو ایک حصہ نقصان کا میں برداشت کروں گائیصورت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۰۵۷/۱۳۳۹ه)
الجواب: مضاربت میں نفع میں مضارب اور رب المال دونوں شریک ہوتے ہیں ،اور نقصان صرف رب المال کے ذمہ پڑتا ہے، لیں اگر مضارب کوشریک نقصان کیا جائے تو معاملہ فاسد ہے کہ ذا

سوال: (۱۵) زید مال خرید کرعمر کوفروخت کے واسطے دیتا ہے،اور شرط نصف نصف نفع کی ہے، گریہ بھی شرط لگائی ہے کہ نقصان میں بھی دونوں شریک رہیں گے؛ آیا شرط نقصان جائز ہے یانہ؟ ۱۳۲۵ ۲۳/۳۰۵)

الجواب: اس صورت میں بکر کونقصان میں شریک کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ بیصورت مضاربت کی ہے، مضاربت میں نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں موافق شرط کے، اور نقصان صرف مال والے کے ذمہ پڑتا ہے، کام کرنے والے کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ فقط

سوال: (۱۶) زیدنے بکرکوسو(۱۰۰)روپے تجارت کے لیے دیے،اور نفع ہر دوکامتعین ہوگیا، مگر زید کہتا ہے کہا گرنقصان ہوتو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں؛ بیجا تزہے یا نہ؟ (۲۲/۳۷ء ۱۳۲۵ھ)

الجواب: بیصورت مضاربت کی ہے،اس میں بیضروری ہے کہ نفع میں دونوں شریک ہوں جیسا کہ سوال میں درج ہے، مگر بیشر ط کرنا کہ صاحب مال یعنی زید نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا نا جائز ہے اور مفسد مضاربت ہے؛ یعنی اس ہے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے (۳) شرعًا نقصان کا ذمہ دارروپیہ والا ہوتا ہے اور

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي : ٣٤٦/٨ كتاب المضاربة ، شرائط المضاربة

<sup>(</sup>٢) وصاهلك من مال المضاربة يصوف إلى الربح لأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ..... لأنه أمين . (الدر مع الردّ ٢٨٥/٨ كتاب المضاربة)

<sup>(</sup>٣) مضارب پرنتسان كى شرط لگانے سے عقد مضاربت فاسد نبيں ہوتا بلكه شرط خود باطل ہوجاتى ہے: كىل شوط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلاً بطل الشوط وصح العقد (الدر المختار) قوله بطل الشوط كشوط الخسران على المضارب (ددالمحتار: ١٨ ٣ ٢٥ كتاب المضاربة، شرائط المضاربة)

مضارب یعنی کام کرنے والے کی محنت ضائع ہوتی ہے، حاصل میہ کے بصورت نقصان رب المال یعنی روپے والے کے ذمہ وہ تمام نقصان عائد ہوتا ہے، اور کام کرنے والے کی محنت ضائع ہوتی ہے(۱)

سوال: (۱۷) خالد نے بہلغ پانچ ہزار (۵۰۰۰) رو بے عمر، زید، بمرکواس شرط سے تجارت کرنے

کے واسطے دیا کہ اخیر سال میں جو پچھ منافعہ ہوا کرے گا، اس میں چار جھے لگائے جادیں گے یعنی ایک
حصہ عمر کواور ایک حصہ زید کواور ایک حصہ بمرکو بعوض حق المحنت کے دیا جاوے گا، اور ایک حصہ خالد بعوض
رو بید کے لیا کرے گا، بجن منافعہ مذکورہ بالا کے کوئی شریک اور پچھ پانے کا مستحق نہ ہوگا، مگر عمر نے اس تجارت
رقم سے وقافو قنا اس اقر ارسے ابتدائی تجارت سے وقت حساب تک برابر لیتار با، حساب کے وقت تجارت
میں پچھ نفع نہ ہوا بلکہ دو ہزارر و بے کا نقصان ہوا چونکہ یہ بھی اقر ار ہوا تھا کہ اگر نقصان ہوگا تو اس میں سے ایک ایک چہارم جملہ شرکاء اداکریں گے، تو اب عمر منجملہ نقصان کے ایک چہارم شرعا اداکر نے کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ (۱۹۲۲ / ۲۵۳ ھے)
ایک ایک چہارم جملہ شرکاء اداکریں گے، تو اب عمر منجملہ نقصان کے ایک چہارم شرعا اداکر نے کا ذمہ دار سے یا نہیں؟ (۱۹۲۳ / ۲۵۳ ھے)

الجواب: بیمعامله مضاربت کا ہے اور مضاربت میں مضارب نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا، لہذا عمر وغیرہ نقصان کے ذمہ دارنہیں ہیں نقصان خالدرب المال کا ہوا مضاربوں کی محنت رائیگاں گئی (۲) فقط

سوال: (۱۸) ایک شخص نے کسی کوایک سو (۱۰۰) روپے تجارت کے لیے دیے ،اور مدیون سے کہدویا کہ میں اس تجارت میں تیراایک تہائی کا نفع نقصان کا شریک ہوں ،اور دائن خور تجارت کرتا بھی نہیں بلکہ محض مدیون ہی کرتا ہے ، تو اس صورت میں نفع یا نقصان دائن کولینا جائز ہے یانہیں؟ یا محض ایک میں شریک ہے نفع میں یا نقصان میں؟ (۱۳۲۵–۱۳۳۵ھ)

الجواب: بیعقدمضار بت بوا، اورعقدمضار بت میں رب المال نفع ونقصان دونوں کا شریک ہوتا ہے، کین بین طاہر ہے کدراً س المال اس نفع ونقصان سے علیجد وسمجھا جاوے گا، البتۃ اگرا تنا نقصان ہوگیا ہے

<sup>(</sup>١) وإجارةً فاسدةً إن فسدت فلا ربح للمضارب حينتذ بل له أجر مثل عمله مطلقًا ربح أولا الخ (الدر مع الردّ ٣٤٣/٨ كتاب المضاربة)

<sup>(</sup>۲) اور عمر نے اس تجارت میں سے جورو پیملی الحساب لیا ہے وہ لوٹانا ہوگا، کیونکہ تجارت میں پچھ نفع نہیں ہوا۔ ۱۲ سعیداحمہ یالن پوری

کے نفع جیوز کرخودرا س المال میں بھی کی آگئی تو وہ صرف رب المال یعنی روپے والے کے ذمہ ہوگا مضارب نقصان میں شریک نہ ہوگا۔ حاصل میہ ہے کہ رب المال (جس نے روپیدیا ہے) اس کی شرکت جس طرح نفع میں ہے نقصان میں بھی ہے اور مضارب یعنی تجارت کرنے والانفع کا شریک ہے نقصان کا شریک نہیں ہے۔

### مضاربت میں روپیدایک کا اور گام دونوں کا ہوتو معاملہ فاسد ہے

سوال: (۱۹) زیداورعمر کے درمیان کی تجارت میں اس شرط پرمشار کت گھبری کہ روپیم کل زید کا اور کا متجارت دونوں مل کر کریں گے لیکن زید ۵۵ فیصدی نفع لیگا اور عمر جو بغیر روپے کے شریک ہے ۴۵ فیصدی نفع لے گا؛ بیصورت جا ئز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۰/۲۱۳۰ھ)

الجواب: يعقد مضاربت باورمضاربت ميں رب المال كائمل ميں شرك مضارب بونا مفد كبي بي مقد مفد للعقد به بي سيعقد فاسد بوا ، درمخار ميں به: واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد الغرا) اور حكم مضاربت فاسده كايب كروه شل اجاره فاسده كي بوجاتا ب، اوراس ميں عامل كواجر مثل دياجاتا ب، درمخار ميں به وإجارة فاسدة إن فسدت فلاربح للمضارب حيننذ بل له أجر مثل عمله مطلقًا ربح أو لا الغ (٢)

# مضار بت فاسده میں مضارب کواجرت مثل ملے گی اور پورانفع رب المال کا ہوگا

سوال: (۲۰) زیدنے عمر کومضار بت کے لیے سو(۱۰۰) رو پے دیئے اس وعدہ پر کہ نفع ہویا نقصان تم جانو، ہم اپنا کل روپید مع نفع ایک آنہ فی روپید سال گزرنے پرلیں گے تو مضار بت فاسدہ منعقد ہوئی یا نہیں؟ اور بصورت انعقاد بوجہ عدم علم یا باوجود علم کے فنح نہیں کی گئی اور ستر (۷۰) روپید منا فعہ ہوا، اور پائے روپید ما ہوار عمر کا جرمثل ہے تو باتی دس روپے کا مستحق کون ہے زیدیا عمر؟ (۱۶۳۳/۱۶۲۳ھ)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي: ٣٨٣/٨ كتاب المضاربة \_ باب المضارب يضارب.

<sup>(</sup>r) الدرالمختار مع الشامي: ٣٤٣/٨ في أوائل كتاب المضاربة.

الجواب: اجرش نكال كرجوباتى رباوه زيدكا ب، ورمخاريس ب: وكون الربح بينهما شانعا فلوعين قدرا فسدت الخ(١) وفيه أيضا: وإجارة فاسدة إن فسدت فلاربح للمضارب حينئذ بل له أجرمثل عمله مطلقاربح أو لا الخ(٢) فقط

# روپے والے کی اجازت کے بغیر مضارب کا کسی کوکوئی چیز دینا جائز نہیں

سوال: (۲۱) زیدنے ایک شخص سے بیمعاہدہ کیا کہ میں اورتم دونوں تجارت کریں، روپیہ میر ااور محنت دونوں کی، اور نفع نصفا نصف، جو شخص بلاروپیہ کاشریک ہے اگروہ کسی کوکوئی چیز دوسرے شریک کے سامنے بلادریافت کیے دید ہے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۰۴/۱۳۰۵ھ)

الجواب بیعقد مضار بت ہے اور مضار بت میں رب المال کاعمل میں شریک ہونا مضد ہے؟
پس بیعقد فاسد ہوا ۔۔۔۔ اور مضار بت کے سیح ہونے کی صورت میں بلارو پیدوالے کی اجازت کے
دوسر فے خص کارکن کا دینا کسی چیز کا جائز نہیں ہے اور بعد دینے کے اگر مالکِ روپیداس کو جائز رکھے تو
فبہاور نہ ضان اس کا دینے والے کے ذمہ ہے، اس کے صاب میں لگائی جائے گی (۳) فقط

### مضاربت میں نقصان کا اور مضارب کی خوراک کا ذمہ دار کون ہے؟

الجواب: زیداس صورت میں خسارہ عمر ہے نہیں لے سکتا،اور کھانے کاخرچ عمر مضارب اس

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الردّ ٢٤٦/٨ كتاب المضاربة \_ شرائط المضاربة.

<sup>.</sup> الدرالمختار مع الردّ :  $r \leq r \leq r \leq r$  كتاب المضاربة .

<sup>(</sup>٣) ولايسملك المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلاً بإذن أواعمل برأيك ..... ولا الإقراض والاستدانة ..... إلى قوله .... فإن فعل ضمن بالمخالفة (الدر المختار مع الردّ : ٨/ ٣٧٩،٣٧٧ في أوائل كتاب المضاربة)

مضاربت کے روپے میں سے کرسکتا ہے(۱)

# سفرخرچ اورنقصان وضع کرنے کے بعد باقی ماندہ نفع حسبِ شرط تقسیم کیا جائے گا

سوال: (۲۳) زید نے عمر کورو پیہ تجارت کے واسطے دیا، نفع میں باہم حصہ کھہر گیا، اول مرتبہ کی تجارت میں نقصان رہا، پھرای روپیہ سے مال خریدا، نفع بوا؛ ای طرح سلسلہ تجارت کا جاری رہا، بھی نفع کہمی نقصان، بعد انقطاع معاملہ مضاربت پہلے نفع وخسارہ کا کیا حساب ہوگا؟ خرید مال میں جو صرف ہوتا ہے خرج سفرو غیرہ ہیکس کے ذمہ ہے؟ (۱۳۵۰/۱۳۵۰ھ)

الجواب: اول سے یعنی شروع مضاربت ہے اس وقت تک جو پچھ نفع ونقصان ہوا،اور جو پچھ خرچ سفر وغیرہ کا مواسب کا حساب کر کے جو پچھ باتی رہے وہ حسب شرط مقرر باہم تقسیم کرلیا جائے (۲) فقط

## پونجی چوری ہوجائے تو مضارب کے ذرمہ ضمان نہیں

سوال: (۲۲۷) دو خص نے شراکت کی ،ایک نے روپید دیا، اور دوسرے نے اس سے سوداگری کرنا چاہا، اتفاقا وہ پونجی چوری ہوگئی اب شرغار و پیدکس کے ذمہ دینا ہوگا؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۵ھ) الجواب: وہ روپیداس دینے والے کا گیا کیونکہ مضارب جو تجارت کرنے والا تھا وہ امین ہے اس کے ذمہ صان نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) قال في البدائع: وأما ما فيه النفقة فالنفقة في مال المضاربة ..... وأما تفسير النفقة التي في مال المضاربة فالكسوة والطعام والإدام والشراب الخ (بدائع: ١٣٩/٥ كتاب المضاربة)

<sup>(</sup>٢) وإذا سافر ولويوما فطعامه وشرابه وكسوته ..... وكل ما يحتاجه عادة ..... في مالها لوصحيحة (الدرالمختار مع الردّ: ٣٨١/٨ كتاب المضاربة ، فصل في المتفرقات ) فإن استوفاه وفضل شئ من الربح اقتسماه على الشرط الخ (الدرالمُختارمع الشامي: ٣٨٤/٨ كتاب المضاربة ، فصل في المتفرقات)

#### مضاربت كوشركت عنان مين تبديل كرنا

سوال: (۲۵)زیدکاروپیپیاورعمر کی محنت، دونوں میں طے ہوا کہ نصفا نصف نفع نقصان میں حصہ بانٹ لیس گے، تو پھر مال دینے والا اپنی رقم کی کچھ مقدار بھی محنت والے کو ہبہ کر کے شرکت عنان کی صورت اختیار کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۱۰۹ھ)

الجواب: بیصورت مضار بت کی ہے کدایک شخص کا روپیدا ور دوسر ہے شخص کی محنت ہو،اس کا حکم یہ ہے کہ نفع میں تو موافق شرط و تفصیل حصہ کے دونوں شریک ہوں گے لیکن نقصان میں دونوں شریک نہوں گے لیکن نقصان میں دونوں شریک نہوں گے بلکہ نقصان خالص روپ والے کے ذمہ پڑے گا،مضارب کے ذمہ نقصان کی شرط کرنا باطل ہے قبوللہ بطل الشوط کشوط النحسوان علی المصادب(۱) (شامی: ۵۰۱/۳) اورا گررب المال بچھ مال مضارب کو بہہ کردے اس طریق سے کہ مقدار مال موہوب کو علیحدہ کر کے اس کی ملک کردے اور علیحدہ اس کے قبضہ میں دیدے اور پھراس کے ساتھ شرکت عنان (۲) کا معاملہ کر بے تو بیشرکت صحیح ہوجائے گی اور نفع ونقصان میں دونوں شریک ہوجائیں گے۔فقط

# مضارب کے انتقال کے بعداس کے حصہ کا نفع اس کے ور ثاء کودیا جائے گا

سوال: (۲۶) خالد نے زیدکوسوا پانچ سو (۵۲۵) روپیتجارت کے لیے آ دھے نفع پر دیا، چند سال میں سواتیرہ سو (۱۳۲۵) روپے ہوئے مگرسب قرض \_\_\_\_\_ زید کا انقال ہو گیا، حساب دیکھا تو ایک بیسہ بھی جمع نہ پایا، اصلی قم جمع ہونے کے بعد جوروپید وصول ہواوہ آ دھوں اُودھ کیا جاوے یا خالد کودیدیا جاوے؟ (۱۳۳۲-۳۲/۲۳۷ھ)

<sup>(</sup>١) الشامي ١/٨ ٣٤ كتاب المضاربة - شرائط المضاربة.

<sup>(</sup>٢) شركتِ عنان: چند آ دميول كابرابرياكم وميش زرنقد اكثما كرككي بهى چيزى تجارت كرنا شركتِ عنان كبلاتا ب وأما شركة العنان ..... وهي أن يشترك إثنان فى نوع بزٍّ أو طعام أو يشتركان فى عموم التجارات ..... ويصح التفاضل فى المال للحاجة إليه (هداية: ٢٢٩/٢ كتاب الشركة)

الجواب: بعد پورا ہونے اصل رقم کے جو کچھ وصول ہووہ نصفا نصف کرنا جا ہے نصف خالد `` رکھےاورنصف زید کے ورثاءکو پہنچاوے(۱)

#### مدرسه کاروپیهمضار بت پردینا

سوال: (۲۷)مہتم مدرسہ کومدرسہ کاروپیہ مضاربت پردینا درست ہے یانہیں؟ (۱۲۲۱/۱۲۲۱ھ) الجواب:مہتم مدرسہ کومدرسہ کاروپیہ مضاربت وغیرہ پردینا درست نہیں ہے(۲) فقط

<sup>(</sup>۱) فالربح في الصحيحة يكون بينهما على الشرط (بدائع ١٥/١٥ كتاب المضاربة ، شرائط المضاربة) وقال الله تعالى : إنّ الله يَأمُوكُم أنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا (مورة نساء آيت : ۵۸) المضاربة) وقال الله تعالى : إنّ الله يَأمُوكُم أنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا (مورة نساء آيت : ۵۸) (۲) مدارس مين چنده دين والول كامتصدعا مطورت يمن بوتا بي كدان كارو بيطلباء پرصرف كياجات اس ليم بتم منين كودير معاملات مين المصرف كرنا جائز نبين ، يُزمضاربت مين بهي نقصان بهي بوتا به اوراس كي تال في مهتم نبين كرسكنا شائ مين به وصوح الأصوليون بأن العرف يصلح كرسكنا شائ مين به وصوح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصًا (دد المحتار ١/١٥ كتاب الوقف : مطلبٌ مواعاة غوض الواقفين واجبة الخ )وفي الدر المحتار : لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال (الدر المختار مع الشامي ٢٥ ٢٥ كتاب الشركة)

كتاب الوقف

وقف کابیان وقف کی شرطیں اور احکام

وقف كى تعريف اورصحت وقف كى شرط

بناوے۔

#### سوال: (۲) وقف علی الاولا د کی کیا تشریح ہے؟ اوراحکام اس کے کیا ہیں؟ اور وقف مطلق کی کیا

<sup>(</sup>۱) هولغة: الحبس وشرعًا: حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة والأصح أنه عنده جائزٌ غير لازم كالعارية وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولو غنيًا فيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى (الدرالمختار مع الرد ٢/١٨ ٥٠٠ - ٢٠٠٨ في بداية كتاب الوقف)

 <sup>(</sup>۲) الشامي ۲/۱۰/۲ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

وتف كالبيان

تعریف ہے؟ (۱۳۲۰/۱۳۲۰ھ)

الجواب: وقف كى تعريف يه ج: هو حسس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة (۱)
يعنى روكناكسى شئ كا واقف كى ملك پراوراس كے منافع كوصدقه كرنا، صاحبين في يتعريف كى بكه
كسى شئ كو الله تعالى كى ملكيت پرروك ركھنا اوراس كے منافع كوصرف كرنا ان لوگول پر جن كے اوپر
عليه الفتوى النج (ورمخار) وقف على الاولا دبھى جائز ہے اور واقف كى شرط كے موافق اس
على عمل كرنا واجب ہے ۔ كے مافى الدر المحتار: جعل ربعه لنفسه أيام حياته ثم و ثم جاز عند
الشانسى و به يفتى كجعله لولده النج (۲) اور واقفول كم مختلف الفاظ سئاس كے احكام بھى مختلف
موجاتے ہيں ۔

#### جائز شرطول کے ساتھ وقف کرنا

سوال: (٣) زیر نے وقت وفات، چند قطعات زمین وقف کے، اپنی ملکیت ومتروکہ سے چھوڑے سندوقف میں یہ تحریر ہے کہ خرج مساکین ومسافرین معجد کے واسطے یہ وقف کیا جاتا ہے، اور وقف نامے میں امور مندر جدذیل بھی تحریز ہیں؟ یہ امور جائز ہیں یانہیں؟

(الف) اگرمن جملہ قطعات زمین کے، کوئی جزوجو بے کاروخراب پڑا ہو،اوراس ہے کسی قتم کی آمدنی بھی نہ ہو، مسجد میں شامل کردیں۔

(ب) اگر کسی جزوقطعات ندکورہ بالامیں کچھ عمارت اس غرض سے تعمیر کردیں کہ اس کی آمدنی واسطے اخراجات مسجد کے کام آئے، یافرش وغیرہ رکھنے کے لیے یا امام مؤذن وغیرہ خادم مسجد کی سکونت کے لیے ہو! بیامور جائز ہیں یانہیں؟ اور متولی پر کچھ مؤاخدہ شرعی تو نہ ہوگا؟ (۱۳۳۳-۳۳/۴۱ھ)

الجواب: امورِ مذکورہ فی السوال جائز ودرست ہیں، اورموافق شرط واقف کے ہیں، امور مذکورہ کے کرنے ہے متولی پر کچھ مؤاخذہ شرغانہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصارمع الشامي ٢/١ مم في ابتداء كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٥٣٦/٦ كتاب الوقف. فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد.

#### وقف كب تام موتاج؟

سوال: (۲۷) وقف کے لیے شرعاً کن کن امور کا ہونا ضروری ہے، تا کہ وقف کامل سمجھا جاوے؟ (۲۲/۱۳۳۱ھ)

الجواب: صرف لفظ "موقوفة" وغيره كهددية عند بمب مفتى بركموافق وقف تام و كامل به وجاتا ب، واكتفى أبويوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد: ونحن نفتى به للعرف (١) (درمحتار)

## ا پی جا کدادوقف کرنے کامحض ارادہ کرنا

الجواب: اگراس شخص متوفی نے محض ارادہ وقف کرنے کا ظاہر کیا تھا، اور کوئی لفظ دال علی الوقف نہیں کہا؛ مثلاً یہ کہاس قدر جا کدادا پی وقف کی، پس اگرایا کوئی لفظ اس نے نہیں کہا، محض ارادہ ہی ظاہر کیا تھا تواس کی جا کداد کا کوئی جز ووقف نہیں ہوا، تمام جا کداد بعدادائے حقوق مقدم علی الممیر اشاس کے کیا تھا تواس کی جا کداد کا کوئی جز ووقف نہیں ہوا، تمام جا کداد بعدادائے حقوق مقدم علی الممیر اشاس کے ورثہ کو حسب حصص تقیم ہوگی (۲) اور اگر اس نے کوئی لفظ دال علی الوقف کہد دیا ہے؛ اگر چہ کسی دوسر سے شخص کے ذریعہ سے اس کا ظہور با کیا و متوفی کے ہوا ہوتو جس قدر جا کداد اس نے وقف کی ہے وہ وقف ہو جاوے گی، اور باتی وارثوں کو تقسیم ہوگی ۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع ردالمحتار ٢/٩٥٦ في أواثل كتاب الوقف .

<sup>(</sup>٢) وركنه الألفاظ الخاصة ..... (الدرمع الرد٢/٢٥٩ كتاب الوقف مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة)

#### وقف کوشرط موجود پر معلق کرنے کا حکم

سوال: (۱) وقف معلق بشرط موجود جائز ہے یانہیں؟ اور بیکہنا کہ بیز مین، وقف معجد کے واسطے خریدی جاتی ہے؛ تو وہ مجر دخرید نے سے وقف ہوجائے گی یانہیں؟ (۱۳۲۱-۲۵/۳۵۳هـ)

الجواب: وقف معلق جائز نہیں ہے، مگر موجود فی الحال کے ساتھ تعلق کرنے سے وقف صحح ہے،

اس کی مثال بیکھی ہے کہ مثلاً ہیں کہے: إن کانت هذه الأرض فی ملکی فهی صدقة موقوفة، فإن

کانت فی ملکہ وقت التکلم صح الوقف وإلا فلا النج (۱)

لیکن یہ کہناکسی کا کہ یہ زمین وقف مسجد کے لیے خریدی جاتی ہے یہ نہ وقف منجز ہے نہ از قتم معلق ہے، بلکہ اس سے ارادہ وقف کا معلوم ہوتا ہے، پس اگر خرید نے کے بعد مالک ؛ یعنی مشتری اس کو وقف کر دے گا تو وقف ہوجائے گا ور نہ نہیں ، الغرض اس صورت میں مجر دخرید نے سے بدون وقف کرنے کے ؛ وہ زمین وقف نہ ہوگی اور مسجد نہ ہوگی ۔

#### وقف كومعلق كرناضيح نهيس

سوال: (۷) ایک شخص نے کچھ زمین اس طرح وقف کی کہ میں اپنی فلاں ملکیت اپنے لڑکے کی زوجہ کو دیتا ہوں ، اگر بعد زوجہ کے میر بے لڑکے کی اولا د ہوتو یہ ملکیت اس کی ہے، ورنہ فلال معجد میں دیے دی جاوے ؛ تو اس صورت میں بیروقف صحیح ہے یانہیں؟ اور بعد زوجہ کے اگر لڑکے کی اولا د نہ ہوتو یہ زمین ورثہ کو ملے گی یاوقف ہے؟ (۱۲/۱۱۸) اسکا

الجواب: اس طرح وقف صحح نهيل بوتا وأن يكون قربة في ذاته معلومًا منجزًا لا معلقًا الخر(٢) (ورمخار) للبذاوه زين ورده شرعيد رتقيم بوگ -

#### وقف متجل كى تعريف

سوال: (۸) وقف منجل ہے کیامراد ہے؟ (۱۳۳۸/۲۳۷ه)

<sup>(</sup>١) الفتاوي لابن عابدين ٢/٢١٦ كتاب الوقف ، قبل مطلب في وقف المرتد الخ

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الرد ١٩٠/٣ كتاب الوقف، شرائط الوقف.

وتفضي كابيان

ا الجواب: وقف مسجل (۱) ہے مرادیہ ہے کہ حاکم نے اس وقف کی صحت کا حکم کردیا ہے۔ نقط اللحظ

## صحت وقف کے لیے صرف مالک کی اجازت اور رضامندی کافی ہے

سوال: (۹) ایک گاؤں ٹھیکہ دارکا ہے اس میں کھوز مین خالی پڑی تھی جس پراہل گاؤں نے ایک جو بھلاد یا تھا، اب وہ تجلا ہا دوسرے گاؤں میں چلاگیا ہے، جگہ خالی پڑی ہے، وہاں معجد بنانے کاارادہ ہے، ٹھیکہ دارکی اجازت ہے، تجلا ہا ناراض ہے؛ ایسی جگہ میں معجد بنانی جائزہے؟ (۱۵۳۵/۱۵۳۱ھ) المجواب: مالک زمین کی اجازت اور رضا مندی ہے معجد بنانا اس زمین میں درست ہے؛ یعنی اگر مالک مسلمان ہے تو وہ خوداس زمین کو وقف کرسکتا ہے، اور اگر ہندو مالک ہے تو اس کا وقف کرنا تھی ضہیں ہے، اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ مالک اس زمین کوکسی مسلمان کود ہے وہ اور وہ مسلمان اس کو اینی طرف ہے وقف کردے، وقف سے جھے ہوجاوے گا و شوطہ شرط سائر النبر عات النج (۲) (در معتاد) اور تجلا ہے کی ناراضی کا اس بارے میں کھھا عتبار نہیں ہے۔

#### صحت وقف کے لیے واقف کا قبضہ مانع نہیں

الجواب: اس صورت میں قول بکر حق ہے اور سیح ہے، فدہب صیح ومفتی ہو ہے کہ مض لفظ موقو فد (۱) وقف منجل: وووتف جس کی سرکار میں رجنزی کرادی ہو۔ (۲) اللدر المعتاد مع الشامی ۲/۰۱۸ شرائط الوقف destudubooks.

كهددية عدوقت مح بوجاتا م، درمخاريس م وجعله أبويوسف كالإعتاق، واحتلف الترجيع والأخذ بقول الثانى أحوط وأسهل بحروفى الدرروصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف. وقال فى الشامي: لكن فى الفتح أن قول أبى يوسف أوجه عندالمحققين (١) قوله وجعله أبويوسف كا لإعتاق فلذلك لم يشترط القبض والإفراز أى فيلزم عنده بمجرد القول الخ(٢) وفى القهستانى: أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيمًا الخ(٢)

## وقف کے ثبوت کے لیے شہادتِ شرعیہ ضروری ہے

سوال: (۱۱) زیدنے ایک مکان اور ایک کنوال بنوایا، بعد میں زید فوت ہوگیا؛ زید کالڑ کا کہتا ہے کہ کنوال اور مکان میرے والدنے وقف کیا ہے، اور مکان کا کراپیزید کا پسر خود کھا تا ہے؛ پیطلال ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۵۵۴)

الجواب: صرف زید کے لڑے کے کہنے سے وقف ٹابت نہیں ہوسکتا، اس لیے شہادت شرعیہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر وقف شرعا ٹابت ہوجائے تو پھر اس کو مال وقف میں سے کھانا جائز نہیں، بلکہ شرائط واقف کےمطابق عمل ہونا ضروری ہے۔ (۴) فقط

سوال: (۱۲) ہندہ مرگئی اور چھاڑا دبھائی وارث چھوڑا، اس کا پھوپھی زاد بھائی عمر جواس کے ترکہ سے محروم ہے؛ بید عویٰ کرتا ہے کہ ہندہ اس جا کدادکو وقف زبانی کرگئی ہے، متولی اس کا مجھے مقرر کیا ہے؛ بیدوقف صحیح ہوگایا نہیں؟ (۲۲۰/۱۰۲۲ھ)

الحواب: اگرشہادت شرعیہ سے یعنی دوعادل گواہوں کی گواہی سے؛ ہندہ کا وقف کردینا جا کداد

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٣٢١/ كتاب الوقف بعد البحث عن مطلبٌ مهمٌ : فَرَّقَ أبويوسف بين قوله إلخ .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٢١٩ كتاب الوقف. قبيل مطلب: التأبيد معني شرطٌ اتفاقًا.

 <sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣١٨/٦ كتاب الوقف. قبيل مطلبٌ في الكلام على اشتراط التأبيد.

<sup>(</sup>٣) ذكر في الخانية والإسعاف: ادعى على رجل في يده ضبعة أنها وقف ..... قالوا: ليس للقاضى ذلك لأن القاضى إنسا يقضى بالحجة والحجة إنما هي البينة أو الإقرار ..... (ردالمحتار ٣٨٦/٦) كتاب الوقف. مطلب: أحضر صكًا فيه خطوط العدول .....) مواعاة غرض الواقفين واجبة ...... (الشامي ٢/١٦٦ كتاب الوقف)

ندکورہ کو بہ حالت صحت ثابت ہو جاوے تو وقف مذکور شرعًا صحیح ہوگا ، اور جو شرط تولیت وغیرہ واقفہ سے گئی ہے۔ ہے وہ ٹابت ہو جاوے گی۔(1)

114

## مشاع کاوقف صحیح ہے

سوال: (۱۳) ..... (الف) سید محبوب علی کی'' جائداد الف'' موروثی و'' جائداد ب'' خود بیدا کرده تھی، سید محبوب علی نے کل جائداد کو وقف کیا، اس میں ایک جز وحصہ غیر کا بھی شامل ہے؛ آیا جزو غیر کی وجہ ہے کل وقف نامہ باطل ہوگایا جزوغیرخارج ہوکر بقیہ وقف صبح رہے گا؟

(ب) جائداد الف کے متعلق اگر وقف نامہ ناجائز ہوگا تو جائداد ب کے متعلق وقف نامہ قائم و جائز ہوگا یانہیں؟ (۱۹۲۸/۱۹۲۸ھ)

الجواب: (الف) جس قدر حصه غیر کا ہے وہ وقف نہ ہوگا، اور باقی جو حصه مملو کہ واقف کا ہے وہ شرعًا وقف ہوگیا، اس کوعلیحدہ کر دیا جاوے کذا فی اللدر المعتار (۲)

(ب) جاكداوب ك وقف مون ميس كهر رونيين ب كذافي الدر المحتار والشامي (٣)

سوال: (۱۴) اکثر معمول ہے کہ مالکان اراضی مشتر کہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور قبضہ رکھتے ہیں؛ مگر وہ تقسیم کاغذات میں نہیں ہوتی، اور قانو نا وہ تقسیم مصور نہیں ہوتی چول کہ سرکاری طور سے تقسیم کرانے میں بہت دفت اور طوالت ہے، اگر کسی کوفوری ضرورت ہبہ یا وقف کرنے کی ہوتو ان ضروریات

(۱) وإن ادعى وَقُفًا أو شهدوا على وقف ولم يذكروا الواقف ذكر الخصاف رحمه الله تعالى ..... أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف تصح من غير بيان الواقف (الفتاوى الخانية مع الهندية ٣٢١/٣ فصلٌ في دعوى الوقف والشهادة عليه)

(٢) فيقسم المشاع وبه أفتى قارئ الهداية قوله به أفتى قارئ الهداية حيث قال: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم بصحتها (الشامى ٢٥/ ٢٢٥ كتاب الوقف. مطلبٌ إذا وقف كل نصف على حدة ....)

(٣) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل "بحر" وفي "الدرر"و"صدر الشريعة" وبه يفتي (الدرالمختارمع الرد٦١٨/٦-٣٢٠ كتاب الوقف)وفي الشامي به أفتى قارئ الهداية حيث قال: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك الخرالشامي ٢٥٥/١ كتاب الوقف. مطلب إذا وقف كل نصف عليحدة)

کو مدنظر رکھتے ہوئے صاحبین کے قول پڑمل ہوسکتا ہے جو ہمبہ مشاع، وقف اور اجارہ مشاع کی صحت میں ہے؟ (۱۳۹۷-۲۷/۱۳۹۷ھ)

الجواب: شرکاء کی باہمی رضامندی ہے جوتقیم ہوتی ہے وہ تقیم شرعاصیح ہا گرچہ قانون سرکاری میں وہ تقیم شرعاصیح ہا گرچہ قانون سرکاری میں وہ تقیم عارضی سمجھی جائے ؛ جیسا کہ درمخار کتاب القسمة میں ہے: وصحت ہو صا المشر کاء النے (۱) پس اس تقیم عارضی کے بعدا گرکوئی اپنے جھے منقسمہ کو ہبہ کرے اور قبضہ موہوب لہ کا کرا دے تو وہ ہہہ تھے ہے، اور ہبہ مشاع کی موافق ظاہر الروایت ہیں ہے۔ کو جہے نہیں ہے، اور اس کا وقف کرنا با تفاق صحیح ہے، اور ہبہ مشاع کا موافق ظاہر الروایت کے صحیح نہیں ہے، اور یہ بالا تفاق ہے، البتہ وقف مشاع کو امام ابو یوسف جائز فرماتے ہیں ان کے نزدیک بعد میں تقیم کر کے حصہ موقو فہ کو علیحدہ کر دیا جائے گا(۲)

سوال: (۱۵) ایک قطعہ زمین جس میں چار پانچ نفرشر یک ہیں، اور قبل تقسیم ایک شخص نے اپنے حصے کو وقف کردیا، للبذا بہ فد بہب حنفیہ بہ تول مفتی بہ بیہ وقف درست ہے یانہیں؟ اگر درست نہیں تو اس کو فروخت کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۱۸۴/۱۱۸۴ھ)

الجواب: بدخرب حنيه برقول مفتى به، وقف مشاع سي به السفح فل المسفح فل المفقهاء: الوقف وقف كيا معلى وقف كيا مناوع من المفقهاء: الوقف أوقف كيا مناوع من المفقهاء: الوقف ألوقف كيا مناوي المفقهاء: الوقف ألم المفقهاء: الوقف ألم المفتاع مبنى على المناف والمعالم وقف المشاع مبنى على المسلوط التسليم وعدم الأن القسمة من تمامه في أبويوسف أجازه الأنه لم يشترط التسليم، ومحمد لم يجزه الاشتراط التسليم الخ (٣) وفي الدرالمختار: فيقسم المشاع وبه افتى قارئ الهداية وغيره (٣) وفي الدرالمختار أيضًا: واختلف الترجيح والأخذ بقول الثانى أحوط وأسهل بحروفي الدرر وصدرالشريعة وبه يفتى، وفي الشامى: قوله واختلف أحوط وأسهل بحروفي الدرر وصدرالشريعة وبه يفتى، وفي الشامى: قوله واختلف

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٣١٠/٩ كتاب القسمة \_ بعد بيان أوصاف القاسم .

<sup>(</sup>۲) قاوئ بنديين بي كمتافرين كنزديك تخارقول الم الويوسف كاب: وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يجوز عند محمد و به اخذ مشائخ بخارى وعليه الفتوئ. والمتأخرون أفتوا بقول أبى يوسف أنه يجوز وهو المختار كذا في خزانة المفتين (الهندية ٣٦٥/٢ فصل في وقف المشاع) (٣) الشامي ٣٣٢/٦ كتاب الوقف ، مطلبٌ في وقف المشاع المقضى به .

<sup>(</sup>١٠) السالق ١١١١ كتاب الوقي المسالع المقطعي به .

<sup>(</sup>٣) الدرالمختار مع الشامي ٣٢٣/٦ كتاب الوقف مطلبٌ في قسمة الواقف مع شريكه .

الترجيح مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه، لكن في الفتح: أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين(١)(شامي٣٩٧/٣ كتاب الوقف)فقط

سوال: (۱۷) ایک قطعه زمین میں چھشریک ہیں، دو' راندر' میں ہیں، اور چار' رنگون' میں، دو شریکوں نے جوراندر میں ہیں اپنا حصہ مسجد میں وقف کرویا، باقی شرکاء کو جب اطلاع ہوتی رہی تو وہ بھی اپنا اپنا حصہ کے بعد دیگرے وقتا فو قنا مسجد میں وقف کرتے رہے، حتی کہ سب شرکاء نے کل مکان وقف کر کے وقف نامہ حوالہ متولی کے کردیا تو یہ وقف شرعًا صحیح ہوایا نہیں؟ (۱۲۵/۲۰۵ه)

الجواب: وقف مذكور محيح بوگيا - جيما كدر مختار وشاى ميل مذكور عنده وجعله أبو يوسف كالإعتاق النح فلذلك لم يشتوط القبض والإ فرازأى فيلزم عنده بمجرد القول النح (٢) اور يز در مختار ميل عدام ابويوسف وقف مشاع كوبهى جائز فرمات بيل، اور يهي محيح عفلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافًا للثانى النح واختلف الترجيح والأخذ بقول الثانى أحوط وأسهل بحر و فى الدرر و صدر الشريعة وبه يفتى، وفى الشامى: لكن فى الفتح أن قول أبى يوسف أوجه عند المحققين (٢) فقط

سوال: (١١) وقف مشاع جائز م يانبين؟ اوركوال مشاع م يانبين؟ (٢٥٣-١٢٥٥) الجواب: وقف مشاع بين اختلاف م، امام محد ناجا كزفرها تي بين، درمختار بين بعدوز وقف مشاع بين الخلاف المخلان المخلات المنائل المفقواء ولامال لها غيرها ولاوارث غيرهن فالثلث وقف والثلثان ميراث الهن، وهذا عند أبي يوسف خلافًا لمحمد الخرام) والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل "بحر" وفي المدرر"و" صدر الشريعة "وب يفتي (٥) (درمخار) ال عمعلوم بواكمفتي بول المام قوفة فقا المعمد المنائل المنائ

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار والشامى ۳۲۱،۳۲۰/۳ كتاب الوقف. مطلبٌ مهم: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الخ. (۲) الدرمع الشامى ۳۲۱،۳۲۰/۳۲ كتاب الوقف. مطلبٌ مهم: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الخ. (۳) شرح تنوير الأبصارمع الشامي ۳۸/۳ كتاب الوقف - مطلب: شروط الوقف على قولهما.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣١٨/٢ كتاب الوقف. قبيل مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد.

<sup>(</sup>٥) الدرالمختار مع الرد ٢/٠٢٠ كتاب الوقف - مطلب مهم: فرق أبويوسف الخ.

ابو یوسف کا ب، اور وقف مشاع صحیح ب، اور کنوال اگر پورا بلاشرکت غیرے ہوتو وہ مشاع نہیں ہاں کا وقف کرنا با تفاق صحیح ب، اور مالا یقسم کا وقف کرنا اگر مشاع بھی ہوت بھی درست ہے وقد منا أن محل الحلاف فیما یقبل القسمة بخلاف ما لایقبلها فیجوز اتفاقًا النج (۱) (شامی)

#### اسبأب خانه داري كووقف كرنا

سوال: (۱۸) زیدنے وقف نامے میں جائدادغیر منقولہ کے ساتھ اثاث البیت کو بھی وقف کیا ہے؛ کیاا ثاث البیت کا وقف کرنا سی ہے؟ جب کہ درمختار میں میموجود ہے"بحلاف مالا تعامل فید کثیاب و مناع هذا قول محمد""(۱۳۳۳/۱۵۳۹ھ)

الجواب: منقولات كاوقف غير منقول كتابع بوكران تمام چيزول مين جائز جوقابل وقف بين ؛ شاى مين ب ولووقف دارًا بجميع ما فيها وفيها حمامات يطرن أوبيتًا وفيه كورات عسل يدخل الحمام والنحل تبعًا للدار والعسل إلخ (۲) وفي البزازية: جاز وقف الأكسية على الفقواء الخ (۲) (درمختار في بيان وقف المنقول قصدًا) اورا لجح الرائق مين ب وقف بستانًا بما فيه من البقر والغنم والرقيق يجوز انتهى (۳) باقي تول درمختار بخلاف مالا تعامل فيه الخ وقف منقول تصدا كم على المنقول قصدًا أو وقف المخانية: قال في المخانية: قال شمس الأنمة السرخسيّ: في وقف المنقول مقصودًا خلاف بين أبي يوسف ومحمدً قال شمس الأنمة السرخسيّ: في وقف المنقول مقصودًا خلاف بين أبي يوسف ومحمدً ذكره في السير الكبير انتهي (۵) اورشامي مين قول درمختار كل منقول قصدًا كتحت مين لكها ب: "أما تبعًا للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما الخ" (۲) الحاصل ان اشياء منقول كاقف كرنا جوقائل وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز به اورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز بها ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز بها ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز بها ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز به ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب وقف اوردير با بين، غير منقول كي تبعيت مين جائز به ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كي ضرورت ب ورمتقال ان كوقف كي ليحتامل كورون به بين المي المناس الشياء منقول كورون بي بين المين المناس الشياء منقول كورون بي بين المين المناس الشياء منقول كورون كور

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٣١٨ كتاب الوقف - مطلب شروط الوقف على قولهما .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٣١/ كتاب الوقف - مطلبٌ في وقف المنقول تبعًا للعقار .

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار مع الشامي ٣٣٩/٢ كتاب الوقف. مطلبٌ في التعامل والعرف.

<sup>(</sup>٣) البحرالرانق على كنز الدقائق ٣٣٩/٥ كتاب الوقف.

 <sup>(</sup>۵) الفتاوى الخانية على هامش الهندية ٣١١/٣ كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٣٣٣/٦ مطلبٌ في وقف المنقول قصدًا.

ا ثاث البیت میں سے بعض کپڑوں اور برتنوں وغیرہ کاوقف متقل طور پر بھی جائز ہے؛ جیسا کہ صاحب درمختار نے بزازیدوغیرہ نے قل کیا ہے۔ فقط

#### وقف نهكرنے كاوعدہ كرنا

سوال: (١٩) زيدنے اينے بينے بكرے اس بات كا پخته وعده كياكه اگر بكر نكاح كرے توزيداين جا کدا دوقف نبیں کرے گا، بکرایک ہی وارث زید کا ہے، اور بکر جومنا کحت کرنانہیں جا ہتا تھا اس کا سبب بیتھا کہ وہ متابل زندگی کے کثیراخراجات کی قابلیت نہیں رکھتا تھا اور نہ رکھتا ہے، بس اس وعدہ پرمنا کحت کرلی-اب زید کسی رجحش کی وجہ ہے جا ہتا ہے کہ اس وعدہ کوتو ڑوے؛ کیا زیداییا کرسکتا ہے؟ کیا زید ا پنی کل جائدادیا اس کے ایک جزوکو وقف کرسکتا ہے؟ اگر زیداییا کرے تو وہ وقف جائز ہوگا؟ اگر جائز ہے تو عنداللہ عهد شکنی میں ماخوذ ہوگا یانہیں؟ ایسامعامدہ کرکے توڑ ناشر عاجائز ہے؟ (۳۲/2۳۱ه) الجواب: زيدا گرا پي كل يا بعض جا كدادكو د تف كردے گا تو د تف صحيح و نافذ ہوگا؛ كيوں كه شرائط صحت وقف موجود بي قال فني الدر المختار : وشرطه شرط سائر التبرعات، قال في الشامي: أفاد أن الواقف لا بدأن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا الخ (١) با في زير كي غرض الراس وقف كرنے سے اپنے پر بكر كوم وم كرنا ہے تو يد كناه ہے؛ زيداس ميں گنة گار ہوگا، حديث شريف ميں ہے: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجة وغيره (٢) اوردوسري حديث مين ب: إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس الحديث (٣) اس لیے وصیت ایک ثلث میں جاری ہوتی ہے، اور ثلث سے زیادہ وصیت درست نہیں ہے، اس یہی لحاظ (١) ردالمحتار ٢/٣١٠ شرائط الوقف (٢) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه (الحديث) رواه ابن ماجة و رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضى الله عنه (مشكوة ص:٢٦٦ باب الوصايا)

(٣) عَن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نى عام حجة الوَداع من وجَع اشتد بى ، فقلت : إنى قد بَلَغ بى من الوجّع ، وأناذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى ، أفأتصدق بثلثى مالى ؛ قال: لا ، فقلت : فالشطر؟ فقال : لا ، ثم قال: الثلث؛ والثلث كبير أو كثير ، إنك أن تَذَر ورثَنَكَ أغنياء خير مِن أن تذرهم عالةً يتكفّفون الناسَ ، وإنك لن تُنفق نفقةً تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى فى امرأتك (الحديث) (بخارى شريف الهاما اباب رِثاء النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة)

وقف میں رہنا جا ہے کہ وارث محروم نہ ہوں ، ایک صحابی نے جن کی صرف ایک دختر تھی اپنے کل مال کے صدقہ کرنے کی وصیت کا ارادہ کیا تھا، اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک ثلث مال کی وصیت کی اجازت دی ، اس سے زیادہ وقف نہ کرے ، اور اصیار وارث کا ارادہ نہ کرے کہ پینے تھی اس میں اگر وقف اس طرح کرے کہ بر بمن اور بی اور جہہ وغیرہ نہ کرسکے ، تو اس میں اگر زمیں گھتا ہے تو یہ درست ہے۔

اور واضح ہو کہ وقف دراصل ایک نیک کام اور قربت ہے؛ چنانچہ شرا کط وقف میں سے یہ بھی ہے:
وان یکون قربة فی ذاته (۱) (ورمخار) پس زیر کا بیع مہد ووعدہ کہ میں وقف نہ کروں گا ایسا ہے جیسا کہ
یہ کے کہ اپنے مال کوصد قد نہ کروں گا؛ تو ایسا وعدہ قابل ایفاء نہیں ہے، اور ایسے وعدہ کے خلاف میں
مؤاخذ ونہیں ہے؛ بلکہ یہ کہنا چاہے کہ ایسا معاہدہ توڑنا چاہے، لہذا اس وعدہ کی وجہ سے زیر پابندوقف نہ
کرنے کا نہیں ہوسکتا، البتہ وہی تفصیل جواویر گذری اس میں ملحوظ رہے گی ۔ فقط

#### وارثو لومحروم كرنے كى نيت سے وقف كرنا اچھانہيں

سوال: (۲۰) ایک شخص جس کی زوجه اورایک لڑکا ہے، اگروہ اپنی حیات میں محدکوا پنی جا کداد دینا چاہ تو دے سکتا ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۳۱۸)

الجواب: اپنی حیات میں وہ خص اپنی جا کداد جس کو جائے دے سکتا ہے، خواد متحد میں دے کر وقف کردے یا کسی دوسرے خص کووے دے الیکن وارثوں کومحروم کرنے کی نیت سے الیا کرنا اچھانہیں ہے۔ (۲)

#### ا پنی مملوکہ زمین اور باغ کو وقف کرنا جائز ہے

سوال: (۲۱) زیدا پی کچھز مین مملو کہ کو وقف کرنا جاہتا ہے،اس زمین کی آمد نی دوشم کی ہے کچھ نقدی مخصیل ہے،اور زیادہ حصہ آمدنی کابذر بعید درخت تا ڑو کھجور وغیرہ ہے؛ یعنی جس قدر تا ڑو کھجور میں

<sup>(1)</sup> الدرالمختار مع الشامي ٢/٠١٠ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

<sup>(</sup>r) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراث وارثه قطع الله ميراث من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجة: و رواه البيهقى في شعب الإيمان عن أبى هريرة رضى الله عنه (مشكوة، ص ٢٦٦٠ باب الوصايا)

مال بہ سال رعایا کے ساتھ بندوبست کیے جاتے ہیں رعایا مدت معینہ تک فائدہ اٹھاتے ہیں ، اوراس بت کے لیے جو کچھ مالک نے مقرر کیا ہے اوا کرتے ہیں ؛ آیا زمین مذکورہ موصوفہ بصفت مسطورہ کوزید قف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۰۲۰/۱۰۶۰ھ)

الجواب: شامی کتاب الوقف میں ہے: قوله و شرطه شرط سائر التبرعات، أفاد أن الواقف بد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسببٍ فاسدِ النح (۱) اس معلوم بواكما بن بد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسببٍ فاسدِ النح (۱) اس معلوم بواكما بن رايك زمين اور مكان اور باغ مملوكه كو وقف كرنا حج هے، پس ثابت بواكه بردوسم كى زمين و باغ كو قف كرنا جائز اور نافذ وضح ہے۔ فقط

شوہرکے ترکہ سے بیوی کو جو جا کداد ملی ہے اس کوعورت وقف کرسکتی ہے سوال: (۲۲) ایک شخص نے کوئی جا کداد اپنے بیٹے نابالغ کے نام چند مصلحت دنیاوی سے زیدی، بعد بلوغ لڑکے کی شادی ہوگئی، بعد چند مدت کے لڑکے کا انقال ہوا اور بیوہ اس کی لاولد ہے، یک چہارم پر نام اس کی بیوہ کا، اور باقی پر نام باپ کا درج کا غذات سرکاری ہوگیا؟ تاہم قبضہ سب پر اپ ہی کا رہا، اگر بیوہ اپ صد چہارم کو وقف یا تیج یا رہن کرنا چا ہے تو کرسکتی ہے یا نہیں؟ اور باپ فتیار ممانعت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور باپ فتیار ممانعت رکھتا ہے یا نہیں؟ (عدر الاسے)

الجواب: نابالغ كی طرف سے باپ كا قبضه كافى ہے نابالغ كے قبضه كی ضرورت نہيں ہوتى ،لبذاوه بائداده جو بيٹے كے نام خريد كى گئى وہ اس كى ہوگئى ،اس كے مرنے كے بعد چہارم اس كا بعدادائے دين مبر كے زوجہ كو پہنچا ،اس چہارم كواس كى زوجہ وقف يا بيچ وغيره كر علتى ہے ، شو ہر كے باپ كو پچھ حق روكنے كا نہيں ہے ، بلا رضا مندى اس كے وہ چہارم حصه مدرسہ و مجد وغيره كے ليے وقف ہوسكتا ہے (۲) در مختار بس ہے ، بلا رضا مندى اس كے وہ چہارم حصه مدرسہ و مجد وغيره كے ليے وقف ہوسكتا ہے (۲) در مختار بس ہے : وهمة من له و لاية على الطفل النج تنم بالعقد النج لأن قبض الولى ينوب عنه (۲)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٠١٠ كتاب الوقف ، شرائط الوقف .

<sup>(</sup>٢) لأن المملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص (الشامي ١/ كتاب البيوغ - مظلبٌ مي تعريف المال والملك والمتقوم) ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في نول أبي يوسف رحمه الله تعالى (هندية ٣٦٤/٣ كتاب الوقف. فصلٌ في وقف المشاع) (٣) الدرالمختارمع الردّ ٣٣٢/٨ كتاب الهبة.

جوز مین کاشت کار کے قبضہ میں ہے اس کو مالک سے خرید کروقف کرنا

سوال: (۲۳) زیدایک ایسی اراضی خرید کروقف کرنا چاہتا ہے جوعرصة دراز ہے بکر کاشت کار کی دخیل کاری اور قبضہ میں ہے، اس لیے زید کا قبضہ کامل اس اراضی پڑہیں ہوسکتا، صرف کاغذات سر کاری میں بہ خانہ مالک زید کانام درج ہوجائے گا؛ اس حالت میں اگر زیداس اراضی کوخرید کروقف کر ہے تو یہ وقف شرعا صبحے ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۱۳۱۱ھ)

الحواب: یہ وقف شرعًا صحیح ہوجا وے گا؛ کیوں کہ وقف کے صحیح ہونے کے لیے صرف واقف کا مالک ہونا شرط ہے (کفدا فی الشامی ) اور جب کہ وہ زمین وقف ہوجا وے گی تو کاشت کارمور وٹی پرشرعًا حجوز نااس زمین کا اور اپنا قبضہ اٹھا نا واجب ہوجا وے گا، اور جب تک وہ قبضہ اپنا نہ اٹھا وے اس وقت تک وہ لگان جو وہ دے گا مصارف وقف میں صرف ہوگا (۱) فقط

جس زمین میں کاشت کار کاحق ہے مالک اس کو وقف کرسکتا ہے

سوال: (۲۲) صوبہ بہار میں گورنمنٹ نے اراضی مزروعہ و مسکونہ کے متعلق دوحق رکھے ہیں، ایک حق ذات اراضی ہے متعلق ہے، اس حق کاحق دارو مالک'' زمین دار'' کہاجا تا ہے، اور دوسراحق زمین سے انفاع کا ہے جس کوحق زراعت وحق سکونت کہتے ہیں، اور اس حق کے مالک کو'' کاشت کار'' کہاجا تا ہے، ان دونوں حقوق کی بیچے وشراء ہوتی ہے ساتھ بھی، اور علیحدہ علیحدہ بھی، قانون گورنمنٹ کی وجہ ہے زمین دار بھی زمین کوکاشت کارہے نہیں لے سکتا، وہ مال گذاری وصول کرے اور عدم وصولی کے وقت نالش کر کے وصول کرے اس اس صورت میں زمین دار نے اپنے حق کو جو کہذات ارض میتعلق تھا اگر وقف کر دیا تو شرعاحق سکونت یا زراعت جو دوسرے کو تھا یا اس ذمین دار کو تھا باطل ہوگیا یا نہ؟ (۲۵/۱۳۸۵–۱۳۳۵ھ)

(۱) قوله بخلاف صحيح أى وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة لأنه صادف ملكة كسما في أنفع الوسائل عن الذخيرة (الفتاوى الشامية ٢/٠٥/ مطلب: الوقف في موض الموت) وشرطه شرط سائر التبرعات أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا (ردالمحتار ٢/٠١/ كتاب الوقف، شو انط الوقف)

الجواب: ما لک رقبه زمین نے جب اپنی مملو که زمین کو وقف کر دیا تو وہ وقف ہوگئی ،اور کا شت کار غیرہ کا حق اس سے زائل ہوگیا (۱)

عورت اپنی جا کداد کوشو ہر کی اجازت کے بغیر وقف کرسکتی ہے سوال: (۲۵) اگرعورت اپنی ذاتی جا کداد کوکس مدرسه یا انجمن کے لیے بلااپے شوہر کی اجاز ہے کے وقف کردے؛ تو واقفہ پرشر غاکیا جرم عاکد ہوگا؟اور بیہ وقف صحیح ہوگایانہ؟ (۲۰/۲-۱۳۳۵ء) الجواب: وقف مذکور صحیح نبوگا،اور واقفہ پرشر غاکجھالزام ومؤاخذہ عاکد نہ ہوگا۔ (۲) فقط

## وقف کی آمدنی سے کوئی زمین خرید کروقف کرنا درست ہے

سوال: (٢٦) ایک واقف نے اپ اس صد زیبن کو جو مکان میں ہے، وقف کیا، اور وہ مکان

کی جا کداد کا جزومشتر ک ہے، اور اس مکان میں ایک دوسر اشخص بھی چہارم کا حصد وار ہے، اس لیے کہ

رائی جا کداد اور قصبہ ' منڈ اور' میں وہ چہارم حصہ کا حق رکھتا ہے، اب وہ ثانی حصہ دار قصبہ کی جا کداد کے

نصاب صد کمکان کو بھی فروخت کرنا چا بتا ہے، تنہا قصبہ کی جا کداد فروخت کرنا نہیں چا بتا؛ اس صورت میں

ہر جہارم حصہ مکان کو صحرائی جا کداد کے ساتھ وقف کے روپے سے خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ

ہر جہارم حصہ مکان کو صحرائی جا کداد کے ساتھ وقف کے روپے سے خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ

ہر جہارم حصہ مکان کو صحرائی جا کداد کے ساتھ وقف کے روپے سے خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ

ہر جہارم حصہ مکان کو صحرائی جا کداد کے ساتھ وقف کی موسلے فرما کیں السلام اللہ اللہ اللہ وقت الوقف فیما احتلف العلماء فیہ اللہ (۳) پی

الحواب: درمختار میں ہے: و کذا یفتی بکل ما ہو أنفع للوقف فیما احتلف العلماء فیہ اللہ (۳) پی

شامی ۲/ ۲۱۰ کتاب الوقف ، شرائط الوقف ) وفیہ أيضًا: قوله بنحلاف صحیح أی وقف مدیون صحیح فہانه یصحہ ولو قصد به المصاطلة لأنه صادف ملکہ النہ (۲/ ۲۰ سے کتاب الوقف. مطلب :

قف فی مرض الموت) وفیہ: لأن المملك ما من شائه أن يتصر ف فیه بوصف الاختصاص

المحتار ١/٨ كتاب البيوع - مطلبٌ في تعريف المال والملك والمتقوم) ) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا إلخ (ردالمحتار ٢/١٠/ كتاب في ، شرائط الوقف) وفيه: لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص (الشامي ، كتاب البيوع - مطلبٌ في تعريف المال والملك والمتقوم)

) الدر المختارمع الشامي ٢/ ٣٨٢ كتاب الوقف - مطلبٌ : سكن المشتري دار الوقف .

اگر منافع وآیدنی وقف سے وہ چہارم حصہ خرید کروقف کرؤیا جائے تو سد درست ہے کہ اس میں نفع وقف ً ے۔ فقط

#### وقف کی آمدنی سے خریدے ہوئے مکانات بھی وقف ہیں

سوال: (۲۷) محد احد نے ایک مکان مدرسہ کے لیے وقف کیا، اب متولی نے مکان مذکور فروخت کر کے اس کی قیمت اور آمدنی ہے دو تین مکان خریدے ہیں، تو بیر مکانات بھی وقف ہوئے نہیں؟ (۱۲۳۳–۱۳۴۷ھ)

الجواب: جومکانات اس مکان موتو فد کی قبت سے خریدے گئے ہیں، وہ سب وقف ہیں ان آید نی ہے موافق تفصیل واقف کے ممل درآ مد کیا جائے۔ فقط

#### اشیاء منقوله کا وقف جائزے یانہیں؟

سوال: (۲۸) زیدنے اپنی جائداد منقولہ وغیر منقولہ بذریعہ وقف نامہ مورخد ۱۲ ارتے الا اُ سنہ ۱۳۰۳ھ ۔ وقف کر دی ،نوشته زید کا حب ذیل ہے :

الماك خودرابه ثبات عقل وهوش برطالب علمان مختاج از قرابت خود، وبعد آنهال بديگر مساكين وفر نمودم بعدمن واقف توليت مدرسه طلبهٔ ندكور وانتظام الماك موقوفه تا يك سال برادرم عبدالمجيد طال الله قائم مقام شان تبرعًا نما يندور قم حق توليت يكساله خود بفرزندانم ودختر انم تقسيم كنند-

یا امر مسلم ہے کہ واقف تاحیات من ابتداء ۱۳۰۳ ھ لغایۃ ۱۳۰۸ ھ کسال کک املاک موقو فر ایس رہے، موقو ف علیہ کے بضہ میں نہیں دی گئی ،اپنے جملہ فرزندوں کو جا کداد موقو فہ صدر میں ایک سال حق تولیت بھی دیا گیا، کیا مال منقولہ مثل دیگ ورکا بی وشطر نجی وغیرہ کا وقف جا کز ہے یا نہا ان حالات میں جا کداد موقو فہ جو کہی جاتی ہے اس پر تعریف وقف کی صادق آتی ہے یا نہیں؟ کیا بمو وقف نامہ کے یہ جا کداد بعد وفات واقف داخل ترکہ ہوگی یا وقف رہے گی؟ بینوا وقو جروا (۲۳۳-۲۳-۲۳ الجواب: اس صورت میں وقف جا کداد غیر منقولہ مثل مکان و زمین کا مطلقًا وقط قاصیح الجواب: اس صورت میں وقف جا کداد غیر منقولہ مثل مکان و زمین کا مطلقًا وقط قاصیح آپی زمین وجا کیونکہ جے ومفتی بہ قول کے موافق واقف کے صرف اس کہہ دینے ہے کہ میں نے اپنی زمین وجا

میا کین پر وقف کیا وقف صحیح ہو جاتا ہے،متولی کے قبضہ میں دیناامام ابو پوسف کے مذہب کےموافق شرطنہیں ہے، اور امام ابویوسف ہی کے قول برفتوی ہے، اور اس کو تحققین نے اوجہ واضح واحوط فر مایا ہے؛ جیبا کہ روایات آئندہ ہے واضح ہوگا، اس طرح واقف کا خودمتولی ہونایا بنی اولا دمیں ہے کسی کومتولی بنانا؛ جس ترتیب سے وہ متولی بنائے اور جس مدت کے لیے متولی بنائے صحیح ہے، تولیت کی معرفت ( یعنی مدت متعین ) کرنے ہے وقف موقت نہیں ہوتا، وقف مؤہدی رہے گامتولی اگر چہ بدلتے رہیں، اور واقف کاغلہ ٔ وقف اینے لیے یا اپنی اولا ذکے لیے مقرر کرلینا بھی ؛ جس شرط کے ساتھ واقف مقرر کرے سیجے ہے،الغرض وقف نامہ مذکور میں کوئی امر مانع عن الوقف موجود نہیں ہے ۔ رہامنقولات کا وقف کرنااس میں پینفصیل ہے کہ جن اشیاء منقولہ کا تعامل جاری ہے جیسے دیگ وثوب وکتب ومصحف وغيره ان ميں بھی وقف صحیح ہے،عبارت مندرجہ تحت ان مطالب ندکورہ کو ثابت کرتی ہیں۔قال فی المدر المختار : ومحله المال المتقوم وركنه الألفاظ الخاصة كأرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أوعلى وجه الخير أوالبر، واكتفى أبويوسف بـلفـظ موقوفة ، قال الشهيد: ونحن نفتي به للعرف وهكذافي الشامي(١) وفي الدرالمختار أيضًا: وجعله أبويوسف كالإعتاق واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر، وفي الدرر وصدرالشريعة وبه يفني الخ قوله وجعله أبويوسف كالإعتاق فلذلك لم يشترط القبض والإفراز أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق. وفيه عن الفتح: أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين الخ (٢) وفي الدر المختار: وجاز جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه عندالثاني وعليه الفتوى الخ، كذا قال الصدر الشهيد وهو مختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح واختاره مشائخ بلخ(٣) و كما صح أيضًا وقف كل منقول فيه تعامل ..... وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب الخ(٣)(درمختار) وفيه أيضًا: ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لايجعل المتولى من الأجانب ..... أراد المتولى إقامة

<sup>(1)</sup> الدرالمختار مع الشامي ٢/٩٠٦ في اوائل كتاب الوقف.

 <sup>(</sup>٢) الشامي ١٩/١٩ - ٢٠٠ مطلب شروط الوقف على قولهما - كتاب الوقف .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٢/١٦ مطلبٌ في الوقف على نفس الواقف - كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢ /٣٣٨-٣٣٥ مطلبٌ في وقف المنقول قصدًا - كتاب الوقف

غيره مقامه في حياته وصحته إن كان التفويض له بالشرط عامًا صح الخ (١) وفيه شرط الواقف كنص الشارع الخ(٢)

#### تمام منقولہ اور غیر منقولہ املاک کو وقف کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۲۹) شخصے بہ حالت صحت وعقل بدیگر امین می گوید کہ ہمہ املاک منقولہ وغیر منقولہ من اللہ منقولہ وغیر منقولہ من بعد مرگ من وقف مساکین فلال مدارس داری، اتفاقاً آل شخص بعد چندروز بموت بمفاجاة فوت شد، وآل امین ہمہ املاک وے بعد ادائے دیون بمساکین داد، وچیزے نہ گذاشت؛ آیا وقف وے درست است یا نہ؟ (۱۳۲۷/۱۳۲۸) ہ

الجواب: ایں چنیں وصیت در تلث تر کہ جاری می شود، و بدرضائے در شدر جمیع تر کہ ہم جاری خواہد شد؛ پس اگر برضائے در شدآل امین تمام جا کداد غیر منقولہ داوقف کند، صحیح خواہد شد (۳) و وقف مملوک کے نمی شود، تقسیم کردن آل را بہ مساکین، و مالک گردانیدن اوشاں راضیح نخواہد شد؛ بلکه آل را وقف کردہ منافعہ آل بمساکین خواہد رسید وبس (۴) دروقف منقول تفصیل است سکھا بین فی سکتب الفقه فقط

ترجمہ: سوال: (۲۹) ایک شخص صحت و تندری کے زمانے میں کسی امین سے کہنا ہے کہ میری منقولہ وغیر منقولہ وغیر منقولہ اللاک میرے مرنے کے بعد فلال فلال مداری کے مساکین کو وقف کر وینا۔ اتفا قا وہ شخص چند روز بعد ہی اچا تک فوت ہوگیا، اور ای امین نے قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کی تمام اللاک مساکین کے حوالے کر دیں اور کوئی بھی چیز باتی نہیں رکھی، اس صورت میں اس کا وقف کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب: اس طرح کی وصیتیں ایک تہائی ترکہ میں جاری ہوتی ہیں اور ورثہ کی رضامندی ہے

<sup>(</sup>١) الدر مع الردّ ٢/٣٩٩ مطلب: لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف - كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٢) الشامي ١/٥٠٨ مطلب: في قولهم شرط الواقف كنص الشارع - كتاب الوقف.

 <sup>(</sup>٣) امرأة وقفت منزلاً – إلى قوله – جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين (الشامي ١٥/٦)
 مطلبٌ في وقف المريض)

<sup>(</sup>٣) ولا يقسم النقض أوثمنه بين مستحقي الوقف لأن حقهم في المنافع لا العين (الدرالمختار مع الردّ ٢ ٣٣٩/ كتاب الوقف. مطلبٌ في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته)

تمام تركہ میں بھی جاری ہوسکتی ہیں، لہذا اگر اس امین نے ورثہ کی رضا مندی سے تمام غیر منقولہ جائداد کو تھا۔ وقف کیا ہے تو درست ہوجائے گا۔اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس وجہ سے مسکینوں کے درمیان اسے تقسیم کر کے ان کو مالک قرار دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان املاک کو وقف کرنے کے بعد اس کا جومنا فعہ ہوگا صرف وہی مسکینوں کو پہنچے گا۔ اور منقولات کے وقف میں تفصیل ہے جے فقہ کی کتابوں میں وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے۔

#### بادشاه وقت كاسركارى افتاده زمين كووقف كرنا

سوال: (۳۰) بعض معتدعایه مسلم رعایا عسر کارعالی نے ایک تو می انجمن کے لیے بادشاہ وقت کی بارگاہ بیں اس اقرار کے ساتھ درخواست دی کہ اگر سرکاری افتادہ نشان دادہ زبینات کے فلال فلال نمبروں اور نقشوں بیں سے اراضی متدعیہ منظور قرمائی جا کیں تو ہم ممبران انجمن بحثیت متولیان وقت زبینات منظورہ کو بحق انجمن نذکور وقف للدمتصور کریں گے، اس کے بعد انجمن کے نشان دادہ اراضی کو حسب استدعائے انجمن بادشاہ وقت نے حسب فیل فرمان نفاذ وقف کے ساتھ منظور فرمایا کہ فلال انجمن کواس کی نشان دادہ اراضی خاص طور پر دے دی جائے؛ بیا یک ندہبی کام ہے جس بیل کی قتم کی رکاوٹ پیدانہ ہونا چاہیے، اور اس کو وقف کرویا جائے تا کہ اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہ اٹھائے، نیز میر سے اس حکم کی جلد تعیل کر کے اطلاعی معروضہ پیش کیا جائے، چنا نچر سرکاری محکم متعلقہ محکوم الیہ نے اراضی نشان دادہ کو انجمن کے متولیان کی نگرانی وحراست میں دے دیا اس وقت اراضی متدعیہ تولدائجمن اراضی متدعیہ منظورہ حسب قرار داد انجمن وحسب الحکم حضرت معطی عند اللہ وقت متصور ہوں گی یا باراضی متدعیہ منظورہ حسب قرار داد انجمن وحسب الحکم حضرت معطی عند اللہ وقت متصور ہوں گی یا باراضی متدعیہ منظورہ حسب قرار داد انجمن وحسب الحکم حضرت معطی عند اللہ وقت متصور ہوں گی یا باری بیواتو جروا( ۱۳۳۳/۲۰۹۲ ہوں)

الجواب: اس صورت میں اراضی ندکورہ وقف ہوگی، اور احکام وقف ان ہے متعلق ہول گے جیما کہ عبارت ذیل سے واضح ہوتا ہے فیان کائٹ مواتا او ملکا للسلطان صح وقفها النج (۱) (شای: ۳۹۲/۳)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٢٦/ كتاب الوقف - مطلبٌ في وقف الإقطاعات.

جوز مین سیگروں لوگوں کے درمیان مشترک ہے اس کو وقف کرنے کا طریقہ سوال: (۳۱) ایک قطعہ اراضی مشتر کہ دیہ (گاؤں) جس کوعرف عام میں'' شاہلات' کہتے ہیں جب کہ وہ سیکروں کی تعداد مرد وعورت اور بیتم اور بیوگان کی ملکیت ہے، کیا اس کو اگر معدودے چند اشخاص مثلاً نمبر داران ویہداور چاریا نج غیر نمبر داران مجد یا مدرسہ کے لیے بلارضامندی مالکان کے؛ اگر وقف کرنا چاہیں تو یہ وقف شرعا جائزے یا نہیں؟ (۳۲/۲۰۲۹ه۔)

الجواب: ال صورت مين بهتريه به كه جولوگ اپنا حصه شاملات و يهه مين سے وقف كرنا چاہتے بين وہ اپنا حصة تقسيم كركے وقف كري، اورا گرمشترك حصه كو وقف كرديں گے تب بحى وقف صحيح بهوگا در مختار مين به: واختىلف التوجيح والا خد بيقول الشائلي أحوط وأسهل بحروفي الدرد و صدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف (۱) اس معلوم بهواكه وقف مشاع جائز به جوكه ند به باام الويوسف صاحب كا به اور جو حصد دارا پنا حصه وقف كريں گاس سے صرف ان بى كا حصه وقف به وگا، دوسر سے حصد داروں كا حصه وقف نه بوگا، دوسر سے حصد داروں كا حصه وقف نه بوگا، موالي مين به ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف (۲)

## کسی دارث کامشترک ترکہ میں سے رو پیدوقف کرنا اور حرام ترکے کا وارث کے حق میں کیا تھم ہے؟

سوال: (۳۲) ایک شخص نے وفات پائی، اورایک زوجہ اور یچ نابالغ وارث جیوڑے، اور وہ شخص سودخوارتھا، اس نے مرنے سے پہلے کچھرو پیم سجد بنانے کے واسطے دیا، اور یہ کبہ دیا کہ میں مال طال دیتا ہوں، تو اس روپے کا مسجد میں لگا ناورست اور جائز ہے یا نہیں؟ اور بیام بھی قابل استفسار ہے کہ اس شخص متو فی کی زوجہ مسجد میں کچھرو پے مشترک ترکہ میں سے دینا جا ہتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں اپنے حصے میں مجرا کر الوں گی، حالانکہ اور وارث متو فی کے صغیر السن اور نابالغ ہیں؛ تو دریں صورت اسے نہیں؟ اور حرام مال مورث کا وارث کے حق میں تصرف کرنا زوجہ کا مشترک ترکہ میں درست ہے یا نہیں؟ اور حرام مال مورث کا وارث کے حق میں

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي ٣٢٠/٦ كتاب الوقف - مطلب مهم : فرق أبويوسف الخ .

<sup>(</sup>٢) هداية ٢/ ١٣٨ في بداية كتاب الوقف.

ورست اورحلال ہوتا ہے یا حرام؟ (۱۳۲۱/۱۳۲ه)

الچواب: جب کدوه خص بیکه گیا ہے کہ میں مجد کے لیے طال مال دیتا ہوں؛ تواس روپ کو کے کرم جد میں صرف کرنا درست ہے، اوراس کی زوجہ کو بل تشیم ترکہ تصرف کرنا ترکہ مشتر کہ میں درست نہیں ہے، بعد تقییم ترکہ اپنے حصہ میں سے دے تی ہے، اور تصرف بحی کر سکتی ہے ۔ باقی بیمسکلہ حرام بال مورث کا وارث کے حق میں طال ہوتا ہے یا حرام ؟ سیح بیہ کہ مع العلم حرمت منتقل ہوتی ہے؟ لیعنی اگر ورث کواس بال کے حرام ہونے کاعلم ہو کہ مثلا بیرو پیدخاص سود کا ہے یا شن خمر سے (جس کو معلمان نے فروخت کیا تھا) حاصل ہوا ہے؛ تو ورثہ کے حق میں وہ رو پید حرام ہے، اور واپس کرنا اس کا صاحب بال پر لازم ہے۔ قال فی الدر المحتار: و علی هذا لو مات مسلم و تو ك ثمن حصر باعد مسلم و توك ثمن حصر باعد مسلم و توك ثمن حصر باعد مسلم لا بحد لورثته، كما بسطہ الزیلعی. و فی الأشباہ: الحرمة تنتقل مع العلم إلاً باعد وارث إلا إذا علم ربه الخ قوله إلاً إذا علم ربه أی ربُ المال فیجب علی الوارث ردّہ علی صاحبه (۱) (دد المحتار)

#### وقف کے چنداحکام

سوال: (۳۳) .....(الف) جب كه واقف نے به نه لكھا ہو كه وقف كا نفاذ بعد وفات ميرى كيا ہوگا؟ بلكه اپنى حيات تك اپ آپ كومتولى ركھا ہو، اور بعد اپنے دوسر المخص متولى؛ تواليى دستاويز وقف مالوصيت ہوگى بانہيں؟

(ب) واقف كاخود متولى موناجائز بياند؟

(ج) وقف علی الاولاد کے واسطے قبضہ دینا ضروری ہے یانہیں؟ اور اس طرح وقف بالوصیت کے واسطے۔ اگر قبضہ دینا ضروری ہے تو واقف کے خود متولی رہنے سے شرعًا قبضہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

(د) وقف بالوصيت كے جواز كے واسطے كياشرائط ہيں؟ اوراس كا نفاذ بعد مرنے واقف كے كل جائداد پر ہوگا يا ثلث پر؟

(ھ) وصيت بالوقف اوروقف بالوصيت ميں كيا فرق ہے؟ (١٥٥-١٣٢١هـ)

<sup>(</sup>١) الدر مع الشامي ٩/٠٥٠ المامي عاب العظر والإباحة . فصلٌ في البيع .

الجواب: (الف) واقف کا پنی حیات میں خودمتو لی رہنا اس کومقتضی ہے کہ وقف فی الحال کر چکا ہے پس بیہ وقف منجز ہے؛ یعنی فی الحال ہے، وصیت بالوقف نہیں ہے۔

(ب) واقف خودمتولى بوسكتا ب، ورمختار مين ب: جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع الخ (١)

(ق) جب كه واقف خود متولى موتوكى كو تبضد دين كي ضرورت نبيل ب، اور وقف سيح ب، بلكه موافق قول امام ابو يوسف كے جوكه دربارة وقف مفتى به به وقف كى صحت كے ليكى كے قبضه كى ضرورت نبيل ب، مجرد قول سے وقف سيح موجاتا ب، مثلاً واقف نے جب بيه كه ديا كه ميل نے اس كو وقف كيا وقف سيح موكيا، شامى ميل ب: وفى القهستانى: أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيمًا النج (٢) وفى الدر المحتار: وجعله أبو يوسف كا لإعتاق فلذا لم يشترط القبض و الإفراز أى فيلزم عنده بمجرد القول النج (٢) (شامى ٣١٥/٣)

() اگرائی زندگی میں وقف نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ فلال جائداد میرے مرنے کے بعد وقف ہے تو سیوت بالوقف ہے تو سیوت بالوقف ہے، ثلث میں جاری ہوگا۔ قال فی الشامی: نعم سیاتی فی الشوح أنه يكون وصية لازمة من الثلث بالموت لاقبله الغ(٣)(شامی:٣١٠/٣)

(ھ)ان میں کچھفر قنہیں ہے دونوں کا مطلب سے ہے کدواقف نے وقف کی وصیت کی ہے، فی الحال وقف نہیں کیا؛ بلکہ سے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سے جا کداد وقف ہے سو سے وصیت ثلث میں جاری ہوگی، کھامو . فقط

## دوسرے کی جائدادکواپی جائداد کے ساتھ ملاکر وقف کرنا

سوال: (۳۴) زیدنے اپنی حیات میں دوقطعہ زمین اللہ کے نام پروقف کردیے، جس میں ہے ایک جائداد زید کی ملک تھی، اور دوسری جائداد کی ما لک ہندہ زوجۂ زیدتھی تو جائداد مملوکہ زیدوقف سمجھی جائے گی پانہیں؟ (۱۳۵۲/۱۳۵۷ھ)

<sup>(1)</sup> الدرالمختارمع الشامي ٣٥١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/ ٢١٨ - ٢١٩ كتاب الوقف - مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد.

 <sup>(</sup>٣) الشامى ٢١١/٦ كتاب الوقف . قبل مطلبٌ في وقف المرتد والكافر .

الحج اب: جوقطعہ زید کی خاص ملک تھااس کا وتف سے جہ البذاور شکاحت اس قطعہ پڑئیں، پس اگر ہر دو قطعہ کو علیم دہ الفاظ ہے وقف کیا تو اپنی ملک کے وقف کے جواز میں کوئی اشتباہ نہیں، اور اگرا پی ملک کے ساتھ دوسرے قطعہ کو جو کہ اس کا مملوک نہ تھا ما کر ایک ہی لفظ ہے وقف کیا تو بھی یہ وقف اس کے مملوک قطعہ میں جائزے، کیوں کہ مضموم بھی موقوف بننے کی تابلیت فی الجملہ رکھتا ہو وقف اس کے مملوک قطعہ میں جائزے، کیوں کہ مضموم بھی موقوف بننے کی تابلیت فی الجملہ رکھتا ہو وهذا کہ مما قالوا فی البیع: أنه بطل بیع فن ضم إلی حر سب بحلاف بیع فن ضم إلی مدبر أو وهذا کہ مصحفہ لأن نحوه؛ فإنه يصح کذا فی الدر المختار، وفی الشامی تحته: أی فیصح فی القن بحصته لأن المدبر محل للبیع عند البعض فیدخل فی العقد ٹم یخرج فیکون البیع بالحصة فی البقاء دون الابتداء و فائدة ذلك تصحیح کلام العاقل مع رعایة حق المدبر الخ (۱) (۱۲۰/۲۰) ای طرح صورت مستولہ میں بصورت ضم ملک غیر کے اپنی ملک میں وقف سے ہے، اور ملک غیر بقاء خارج ہوجائے گی، تا کہ واقف کا کلام لغوہ ہونے سے محفوظ رہے اور غیر کاحق بھی مارانہ جاوے، کہ ما فی الاشباہ: اعمال الکلام أولی من إهماله متی أمکن فإن لم یمکن أهمل الخ (۲) نقط

## ا بنی اور بہن کی جا کدادکومرض موت میں وقف کرنا

سوال: (۳۵) زید نے مع اپنی ہمشیرہ حقیقی ہندہ کے کہ جس کے حصہ ملکیت کا وہ کارکن تھا،اور
اس کی جا کداد پر بہ حیثیت مختار عام کے متصرف بغیر حق شرعی کے تھا، اپنے مرضِ موت میں بہ ذریعہ ایک
تحریر وقف علی الاولاد کے، اپنی اور ہندہ کی جا کداد کو فاکدہ اٹھانے کی نیت سے،اور دوسر سے وار ٹان ہندہ
کی حق تلفی کی غرض سے، اپنی اور ہندہ ہمشیرہ حقیقی کی جاکداد وقف کردی، اس صورت میں کیا تھم شریعت
مطبرہ دیت ہے؟ زیدای مرض میں فوت ہوگیا۔ فقط (۳۲/۵۸۳ اس

الجواب: ہندہ کی جائداد کو توزید کو وقف کرنے کا اختیار ہی نہیں، وہ جائداد تو بالکل وقف نہیں ہوئی، وہ ہندہ کے ورثہ کو ملے گی، اور زیدنے جوابی جائداد وقف کی بوجہ مرضِ موت کے وہ وقف ایک

<sup>(</sup>۱) الدر المختارمع الشامي ١٥٥/ ١٤ باب البيع الفاسد. قبيل مطلب: إذا اشترى أحدالشريكين جميع الدار.

 <sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص: ١٥٦ الفن الأول ، القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله الخ .

ثلث مين جارى بوگا، اور دوثلث جمله ورثة زير ذكور واناث كوحسب حصص شرعية تقسيم بول \_ (١) قال في الدر المحتار: إعتاقه و محاباته و هبته و وقفه و صمانه كل ذلك حكمه كحكم و صية فيعتبر من الثلث الخ (٢) فقط

## قرض کی ادائیگی ہے بیخے کے لیے اپنی جا کداد وقف کرنا

سوال: (۳۲) ..... (الف) زید پر بارقرضهٔ کثیرتها، اور جا کدادسکنائی وصحرائی اس کے پاس کم مالیت کی تھی، اور وہی اس کی معاش تھی ؛ قرضه اوا کرنے کی مقدرت ندر کھتا تھا، اس نے قرضه مارنے کی نیت سے اپنی جا کداد کو وقف علی الا ولا دلکھ دیا، اور اب اس وقت قرضه دین مہرڈ گری شدہ ہے ؛ شرعًا ایسا وقف جا کزنے یانہیں؟

(ب) جائداد بغرض ادائيگي قرضه فروخت ہوسكتى ہے؟ (١٣٣٢/١٥٩٩هـ)

الجواب: (الف،ب) کتب نقه میں کھاہے کہ مدیون اگر بحالت صحت وقف کر ہے تو جائز ہے شامی میں ہے: قبولہ بخلاف صحیح أی وقف مدیون صحیح فإنه یصح ولوقصد به المماطلة المنح قال فی الفتح: وهو لازم لاینقضه أرباب الدیون الخ (۳) (شامی:۳/ ۳۹۵) اور درمخ آر میں ہے: فإن شرط وفاء دینه من غلته صح وإن لم یشوط یوفی من الفاضل عن کفایته بلا سوف ولو وقف علی غیره فغلته لمن جعله له خاصة الخ (۳) پھراس کے بعد جوروایت بطلان وقف مدیون کی کھی ہے، اس کوشامی نے محمول کیا ہے مریض مدیون پر کہ اس کا وقف باطل ہے، یعنی تندرست مدیون کی کھی ہے، اس کوشامی نے محمول کیا ہے مریض مدیون پر کہ اس کا وقف باطل ہے، یعنی تندرست آدمی کا وقف کرناعلی الاولاد وہ یا غیرعلی الاولاد وہ صحیح و نافذ ہے، اور وہ جا کدادموقو فدفر وخت نہ ہو سکے گی۔ فقط

#### جورو پیددوسروں کے ذمے قرض ہے اس کا وقف صحیح نہیں

سوال: (٣٤) مكان واراضى مشتر كه كانتقال به ذريعه وقف على الاولا د جائز ہے يانہيں؟ اور جس

- (٢) الدر المختار مع الشامى ٣١٣/١٠ كتاب الوصايا . باب العتق في المرض .
- (٣) ردالمحتارعلي الدرالمختار ٢/٠٧٠-١٧١ كتاب الوقف مطلب: الوقف في مرض الموت.

<sup>(</sup>۱) امرأة وقفت منزلاً في مرضها - إلى قوله - جاز الوقف في الثلث ولم يجزفي الثلثين فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم (الشامي ١٥/٦ كتاب الوقف مطلبٌ في وقف المريض)

طرح ببدمشاع جائداد مشتر کہ کا جائز نہیں ہے؛ اس قسم کا کوئی اعتراض وقف پر پیدا ہونے کا احتمال ہے یا نہ؟ جورو پید جائداد غیر منقولہ کے رہن پر قرض و یا گیا ہے و نیز وہ رو پید جو دست گردال ( یعنی غیر تحریر شدہ قرض ) یاکسی دوسرے ذریعہ سے دوسروں پر قرض ہووہ وقف کیا جاسکتا ہے یائبیں؟ ( ۱۳۳۲-۳۳/۱۵۳ھ)

الجواب: مشاع کا وقف امام ابو یوسف ی کے نزدیک صحیح ب، اور اسی پرفتوی ب، اس قول کے موافق بعد وقف ہوجانے کے حصہ موقو فہ ملیحدہ کردیا جائے گا، اور تقسیم کر کے اس کو جدا کر دیا جائے گا؛ خواہ یہ تقسیم باہمی رضامندی سے ہوخواہ بذریعہ عدالت کے ہو (۱) اور روپیہ جو دوسروں کے ذمہ قرض ہے یادین ہے؛ اس کا وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ (۲) فقط

## سرکاری کاغذات میں کسی زمین کووقف لکھ دینے سے وہ زمین وقف نہیں ہوگ

سوال: (۳۸) اگرخسرہ بندوبست (گاؤں کے کھیتوں اور مکانات کی فہرست) میں کسی اراضی کو وقف لکھ دیا ہو، اور کوئی ثبوت نہ ہو بلکہ اور ثبوت ملکیت ہونے کا ہو، اور مالک اراضی بھی وقف سے منکر ہوتو آیا صرف یہی کاغذ مثبت وقف شرعًا ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۳۶۸ھ)

الجواب: محض خسره بندوبست میں کی اراضی کو وقف لکھ دیے سے وہ اراضی وقف نہ ہوگ، تا وقتیکہ مالک اراضی کا وقف کرنا ثابت ومعلوم نہ ہو۔ کیما ذکر فی الشامی: عن المحانیة و الإسعاف:

(۱) كما في الدرالمختار: فلايجوز وقف مشاع يفسم خلافًا للثاني .... وجعله أبوبوسف كالإعتباق واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل "بحر" وفي "الدرر" و"صدر الشريعة" وبه يفتى وأقره المصنف. وفي الشامى: قوله واختلف الترجيح مع التصريح في كل منهما بان الفتوى عليه لكن في الفتح أن قول أبسى يوسف أوجه عند المحققين . (الشامى: ١/ ١٨٨ - ٢٠٠٠ كتاب الوقف) وفيه فإذا تم .... لا يقسم .... إلا عندهما فيقسم المشاع وبه أفتى قارئ الهداية وغيره، قوله به أفتى قارئ الهداية حيث قال: نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف و يحكم بصحتها (١/ ١٢٥ - ٢٥٠ كتاب الوقف. قريبًا من قوله مطلبٌ: في قسمة الواقف مع شريكه) وشرطه .... أفاد أن الواقف لا بدّ أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا إلخ (١ / ١٠٠ )

ادعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين، وطلب من القاضى القضاء بذلك الصك قالوا: ليس للقاضى ذلك لأن القاضى إنما يقضى بالحجة والحجة إنما هي البينة أو الإقرار أما الصك فلايصلح حجة لأن الخط يشبه الخط الخط الخط (١)

## جود وسرے کی زمین میں رہتا ہے وہ اس زمین کو وقف نہیں کرسکتا

سوال: (۳۹) ایک شخص نے اپنی زمین وقف کی واسطے تعمیر مجد کے اپنی خوشی ورضا مندی ہے، پھراس کو چندلوگوں نے بہکا کراور لا کچ دے کراپنے ارادہ سے پھیرلیا بشخص مذکور بطور رعیت جدی کے آباد تھا؛ آیا بلارضا مندی مالک زمین کے جس کو ہروت آباد ہونے کے بطور نذرانہ حسب دستورادا کردیا گیا تھا، وہ اس مکان کو وقف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۱۶۳س/۱۱۶۳)

الجواب: ما لک زمین کے سواکوئی دوسرا شخص کسی کی زمین کو وقف نہیں کرسکتا، اور وہ مجد نہیں ہوسکتی ، وقف کرنے کے لیے اور محجد بنانے کے لیے ما لک ہونا واقف کا شرط لا زمی ہے تکہ افسی د دالمحتاد (۲)

## چڑھاوے کی آمدنی وقف نہیں ہوسکتی

سوال: (۴۰) اولاد حضرت شاہ قمیص صاحب کے ایک فریق نے دعویٰ کیا ہے کہ آمد نی چڑھاوا درگاہ حضرت شاہ قمیص صاحب کے ایک فریق نے دعوٰ کیا ہے کہ آمد نی چڑھاوا درگاہ حضرت شاہ قمیص صاحب تقسیم کی جاوے، فریق ٹانی نے فریق اول کے خلاف اس غرض سے پہلے آمد نی خانقاہ بی پرصرف ہوا کرے ۔ اپنے بیانات میں آمد نی کو وقف قرار دیا، اس سے پہلے کوئی سند موجود نہیں ، عدالت نے مقدمہ فریق ٹانی کے موافق کیا، آیا فریق ٹانی کے خلاف دوسر سے فریق کے کہنے سے وقف ہو سکتی ہے؟ (۱۳۳۱/۱۳۳۱ھ)

الحواب: چر هاوے کی آمدنی کی صورت میں وقف نہیں ہو علی ،اس واسطے کہ وقف کے لیے سے (۱) ردالمحتار ۲۸۱/۲ کتاب الوقف – مطلب: أحضر صحًا فيه خطوط الخ.

<sup>(</sup>٢) ومنها الملك وقت الوقف حتى لوغصب أرضًا فوقفها ثم اشتراهامن مالكهاو دفع الثمن إليه أوصالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا (الهندية ٣٥٣/٢ كتاب الوقف – شرائط الوقف)

شرط ہے کہ موقوف کوئی شی معین ہو، یہاں کوئی معین شے نہیں، اس واسطے یہ وقف نہیں، بلکہ چڑھاوے کی آمدنی حسب عرف تقسیم کی جاوے گی کھا فی الأشباہ: العادة محکمة النز()

#### جومکان بیوی کومہر میں دے دیا ہے اس کو وقف کرنا میچے نہیں

سوال: (۱۲) ایک شخص نے ایک قطعہ مکان اپنی اہلیہ کو بیعوض دَین مہر، چند معزز اشخاص کے رو بدرود ہے دیا، اور پانچ سال کے بعداس کی اہلیہ طاعون میں مبتلاء ہوئی، اس نے اپنے دوقطعہ مکان معداس مکان کے جوزوجہ کو دین مہر میں وے دیا تھا وقف کر دیے اور بہ حالت مرض زوجہ کا انگوٹھا لگالیا، عورت کو خبر اور علم نہیں ہوا، عورت کی طرف ہے مکان وقف ہوایا نہیں؟ (۱۳۳۲/۲۰۲۹ھ)

الجواب: جومکان وہ شخص اپنی زوجہ کو بہ عوض دین مہر دے چکاہے، اس کو وقف کرنا سیحے نہیں ہے، اور وہ مکان وقف نہیں ہوا، اور عورت مریضہ کا تگو ٹھا لگوانا بہ حالت عدم صحت وہوش حیاس مریضہ معترنہیں ہے، اور اس کی طرف ہے بھی مکان مذکور وقف نہیں ہوا (۲)

#### موقو فہ جا ئدادكودائمي كرائے يردينا

سوال: (۳۲).....(الف) متولی؛ موقوفه مکانات کودوای کرائے پردے سکتا ہے یانہیں؟ (ب) اگر دوای کرایہ نامہ جائز نہیں تو سودوسو برس کے لیے متولی کو کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ (۳۵۲/۳۵۲هـ)

الجواب: (الف) دوا می اجاره مطلقاً جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اجارہ میں مدت معینہ ہونی چاہیے، اگر چہدت طویلہ ہو، اور وقف میں اجارہ طویلہ؛ بعنی اراضی میں تین برس سے زیادہ اجارہ پر دینے کومنع فرمایا ہے، لیکن اگر مصلحت اجارہ طویلہ میں ہو، اور نفع وقف کا اس میں ہوتو عقو دمخلفہ کے ساتھ کیا جائے،

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر، ص: ۱۵۰ القاعدة السادسة: العادة محكمة . ومنها عدم الجهالة فلو وقف في أرضه شيئًا ولم يسمه كان باطلاً (الهندية ٣٥٥/٢ شرائط الوقف)

<sup>(</sup>٢) وشرطه شرط سائر التبرعات أفاد أن الواقف لا بدَّ أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا الخ (ردالمحتار ٢/٠١٠ كتاب الوقف - شرائط الوقف) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه (قواعد الفَّقه، ص:١١ دار الكتاب ديوبند)

یعنی ہرایک عقد اجارہ تین برس کا ہو، اس کے بعد پھر تین برس کا؛ مثلاً اگر تمیں برس کا اجارہ ہوتو وس عقد ہوں، اور اس میں بھی اختلاف ہے، پس احوط یہ ہے کہ تین برس سے زیادہ کا اجارہ نہ کرے۔ در مختار میں ہے: ویعلم النفع ببیان المدة الغ، أی مدة کانت وإن طالت الغ ولم تزد فی الأوقاف میں ہے: ویعلم النفع ببیان المدة الغ، أی مدة کانت وإن طالت الغ ولم تزد فی الأوقاف ملی شارت سنین فی الضیاع، وعلی صنة فی غیرها کما مر فی بابه والحیلة أن یعقد عقودًا متفرقة الغ (۱) (ب) اس قدرا جارہ طویلہ ایک مرتبہ وقف میں جائز نہیں ہے۔ فقط

## موقو فہز مین میں سے پچھز مین حق دار کو دے دی گئی تو بقیہز مین کا وقف باقی رہے گا

سوال: (۳۳) ایک شخص نے وقف نامہ لکھا، واقف کے پاس ایسی زمین داری بھی کہ جو ناجائز طریق سے خریدی گئی، اور دیگر زمین داری جائز طریق سے خریدی گئی، دونوں کو ایک وقف نامہ سے وقف کردیا، عدالت سے ناجائز زمین داری نکل گئی، اور زمین دار برحق کو دلائی گئی، اور جائز زمین داری باقی رہی؛ ایسی صورت میں کل وقف نامہ کا لعدم ہو گیایا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۲۰۱ھ)

الجواب: ایما وقف جائز ب، اور جواراضی مستحقین کودینے کے بعد ملک واقف میں باتی رہے وہ وقف ہوں باتی رہے وہ وقف ہو جواراضی مستحقین کودینے کے بعد ملک واقف میں باقی رہے وہ وقف ہو جوار مائٹ اللہ و قب الواقف الابد ان یک و ناملک اوشفعة النج (۲) ان یک و ناملک اوشفعة النج (۲) آخری جملہ وید قبض السنج سے واضح ہوا کہ جس قدر حصد وسر شخص کا نکلا اور اس پراس کا استحقاق خابت ہوا ای جھے میں وقف اور فی گا، اور واقف کے مملوکہ حصہ کا وقف ہونا باتی رہے گا۔ فقط

وقف میں سے اولا دصغار کے لیے خور دونوش اور شادی وغیرہ کے بہقدر لینے کی شرط لگا نا

سوال: ( ۲۲۲ ) ایک شخص اپنا ثلث مال اس شرط پروقف کرنا جا ہتا ہے کہ اس کی جواولا دصغار ہے

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٨/٩ في بداية كتاب الإجارة .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٠/٦ كتاب الوقف. شوائط الوقف.

وتف كابيان

وہ اس مال مو**تو نہ ہے ت**بل بلوغ و بعد بلوغ اپنے خور دونوش وشادی وغیرہ میں خرچ کرنے کے لیے لے؛<sup>868</sup> تو ان کو لینا کیا جائزے اور وقف کرنا اس شرط ہے جائزے یا تہیں؟ (۱۳۳۸/۳۲۵ھ)

الجواب: وقف کرنااس شرط سے جائز ہے، اور حسب شرط واقف متولی کوعمل درآ مد کرنا چاہیے، اور بیوقف علی الا ولا دہوجائے گا، واقف کو چاہیے کہ خصص ان اولا دیے جن کوآمدنی وقف دینا چاہتا ہے مقرر کر دے۔فقط

#### وقف نامے میں تع کی شرط لگانا

سوال: (۴۵) مرض الموت میں جب کہ مریضہ کے ہوش حواس بھی بدحال تھے،کسی حیلہ ہے ڈولی میں ڈال کر بہ ہمرابی ایک عورت عدالت میں لے جا کراس سے وقف نامہ میں متولی وقف کوحق بیج بھی دیا گیا کہ جس وقت جا ہے اسے فروخت کرسکتا ہے؛ آیا بیدوقف صحیح ہے یا باطل اور بطلان وقف کی صورت میں وہ مکان داخل ترکہ ہوگایا نہ؟ (۱۳۴۲/۲۹۵۸ھ)

الجواب: اس صورت مين وقف مذكور شرعًا باطل ب، كون كرت كي كشرط وقف كوباطل كردي به كما في الدرال محتار: ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه (در محتار) وفي الشامي في الخصاف: لوقال: على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو على أن أهبها وأتصدق بثمنها ..... بطل الوقف ..... ولو اشترط في الوقف استبداله صح وسيأتي بيانه الخ (۱) وفي البحر عن الظهيرية: امرءة وقفت منزلاً في مرضها الخ جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين فيقسم الثلثان بين الورثة (۲) (شائ) فقط

#### وقف میں تاحیات ما لک رہنے کی قیدلگا نا

سوال: (۴۶) ایک شخص کا ایک مکان ہے؛ وہ اس کو اس طریق ہے وقف کرنا چاہتا ہے کہ تا حیات میں مالک رہوں، اور میری زوجہ تاحیات اس میں رہے، اس کی دولڑ کیاں ہیں اس کے مرنے کے بعدتمام اٹا ثد دونوں لڑکیوں کا ہے اس شرط کے ساتھ وہ وقف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۴۶/۹۵۵)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢ / ٣١١ كتاب الوقف، قبيل مطلبٌ في وقف الموتدّ والكافر.

 <sup>(</sup>۲) الشامي ۲/۲۱۵ كتاب الوقف - مطلبٌ في وقف المريض.

الجواب: صورت مسئولہ میں اس شرط کے ساتھ وقف کیا جاسکتا ہے ورت تاحیات اس میں رہے، اور اس کے بعداس کی آمدنی وونوں لڑکیوں کو ملے یا وہ رہیں لیکن وہ اس کوفر وخت و ہبدنہ کرسکیں گی؛ کیونکہ وہ وقف ہے۔ فقط

#### ناجائز آمدنی سے خریدی ہوئی جائدادگووقف کرنا

سوال: (٣٥) زيدى جائداد ناجائز كمائى كى ہے،اب دہ اپناس بيشہ سے تائب ہوگيا ہے،ادر اس جائداد كو وقف كرنا جاہتا ہے؛ تو كوئى صورت الى ہوسكتى ہے كہ جائداد ناجائز جائز ہوكر وقف ہوجائے؟ (١٣٣٤/٣٥٩هـ)

الجواب: اگر ناجائز آمدنی ہے زمین اور جائدادخریدی تو وہ خرید نے والا اس زمین و جائداد کا الک ہوگیا، اگر چہ ملک خبیث ہوئی، پس وقف کرنا اس جائداد کا صحیح و نافذ ہے؛ یعنی وہ جائداد وقف ہوجائے گی(۱) اور جورو بیتر مام کمائی کا اس نے صرف کیا اس کا ضان اس پرلازم ہے کہ مالکوں کو یا ان کے وارثوں کودیوے یاان سے معاف کرائے(۲)

#### واقف کی شرا نط کالحاظ رکھنا ضروری ہے

سوال: (۴۸) ایک شخص اپنی جا کداد کا ایک جزویا آمدنی کا ایک جزوایک مدرسه و معجد و دیگر کار تواب پر وقف کر دیتا ہے، اس طور پر کہ بعد بکر کے اس تواب پر وقف کر دیتا ہے، اس طور پر کہ بعد بکر کے اس کے ورثاء پر جوشر عامتی ہوں بہ حصہ شرعی جا کداد کی آمدنی تقسیم ہوا کرے، اور ورثاء ذکور میں جوسب کے ورثاء پر جوشر عامتی مول بہ حصہ شرعی جا کداد کی آمدنی تقسیم ہوا کرے، اور متولی علاوہ اپنے جھے کے اجرت بھی لیا کرے جو کے لئی ہوا در ین دار ہوو ہی متولی ہوا کرے، اور متولی علاوہ اپنے جھے کے اجرت بھی لیا کرے جو دیگر ورثاء کی رضا مندی پر مخصر ہے؛ یہی قاعدہ ہمیشہ جادتی رہے، اور درصورت عدم بقاء کی وارث کے،

<sup>(</sup>۱) وشرطه شرط سانر التبوعات أفاد أن الواقف لا بدَّ أن يكون مالكًاله وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسبب فاسد (فتاوى ابن عابدين ٢/٠١٠ كتاب الوقف - شرائط الوقف)

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن الا يكون دينار والا درهم الحديث الخ (مشكوة شويف، ص:٣٥٥ باب الظلم)

پیجا کدادغر باءمساکین ومساجدو مدرسه میں صرف کی جائے ؛ اور متولی کوئی دین دار محف ہوگا؛ پیجا ئز ہے یانہیں؟ (۱۳۰۰/۱۳۰۰هـ)

الجواب: یہ جوصورت اور جوشرا کط اور کیفیت وقف کی اور تولیت کی آپ نے کھی ہے سب سیجے ہے اور معتبر ہے؛ اس طریق سے وقف کر دینا سیجے ہے، فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ مراعات غرضِ واقفین لازم ہے، اور واقف جوشرا کظ کرے وہ معتبر ہوتی ہیں، لہذا اس میں اور کسی ترمیم کی حاجت نہیں ہے۔(۱) سوال: (۴۹) ایک شخص نے جا کداد وقف کی ، اور اپنے لڑکے کو متولی بنایا، وہ لڑکا اب متولی موجود ہے ، اور واقف نے یہ شرط کھی کہ آئندہ بھی میری نسل سے اولا د ذکور متولی ہوں گے بہ شرطیکہ مجمع متعین نہیں کیا کہ کہاں کے رہنے والے مراد ہیں ؛ کشیرامل براوری کا اس کو قابل تولیت تسلیم کرے۔ یہ مجمع متعین نہیں کیا کہ کہاں کے رہنے والے مراد ہیں ؛ کشیرامل براوری کا اس کو قابل تولیت تسلیم کرے۔ یہ مجمع متعین نہیں کیا کہ کہاں کے رہنے والے مراد ہیں ؛ کشیرامل براوری کا اس کو قابل تولیت تسلیم کرے۔ یہ مجمع متعین نہیں کیا کہ کہاں کے رہنے والے مراد ہیں ؛ کشیرامل براوری کا اس کو قابل تولیت تسلیم کرے۔ یہ مجمع متعین نہیں کیا کہ کہاں کے رہنے والے مراد ہیں ؛ اور ایسی شرط پر مل کرنا شرغا جائز ہے یا نہیں ؟ کیونکہ براور کی میں نزاعات بہت ہیں۔ (۱۹۵۶) ۱۳۲۱/ ۱۳۶۱ھ)

الحجواب بیامرتومسلم اورمصرے ہے کہ جب تک اقارب واقف میں ہے کو تحق الاق تولیت موجود ہوتو ای کومتولی مقرر کیا جاوے، جیسا کہ سوال اول میں گذرا، اور بیجی تقریح ہے کہ شرا اکا واقف کی رعایت ضروری لازی ہے، پس جوشرط واقف نے کی کہ آئندہ بھی واقف کی اولا و ذکور میں ہے جو لائق تر ہواس کومتولی مقرر کیا جاوے؛ بیشرط واقف کی معتبر ہے، اور واجب العمل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس انتخاب کی دوصور تیں ہو عتی ہیں کہ یا حاکم اس کومتعین کردے یا کشرت رائے ہے وہ متخب ہو، اس لیے اس شرط کی بھی رعایت کی جاوے گی؛ یعنی اولا د ذکور واقف میں ہے جس شخص کو کشرت ہے اہل برادری لائق تر مجھیں اس کومتولی مقرر کرلیا جاوے، اگر اس میں اختلاف کا خوف ہوتو کسی کو کم مقرر کرلیا جاوے، اگر اس میں اختلاف کا خوف ہوتو کسی کو کم مقرر کرلیا جاوے، اور اس کی المدر المحتار: شرط الو اقف کنص المشادع ای اور اس کے فیصلہ کو واجب العمل به النے (۲)

<sup>(</sup>۱) صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة (الشامي ۵۲۱/۲ مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة الخرجة الخرجة والمجلة ووجوب العمل به واجبة الخراك والمحتار ٥٠٨/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع)

<sup>(</sup>٢) الدرالمختارمع الشامي٦/٨٠ كتاب الوقِف \_ مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

سوال: (۵۰) احمد صن نومسلم پسر لالدمر لی دهرجین اگر وال ساکن دیوبند نے به موجودگی بهت سے اشخاص بطیب خاطر قبل از وفات کها تھا کہ میری جائداد منقولہ وغیرہ منقولہ بعد میری وفات کے وقف فی سبیل القدر ہے گی، اور سروست اس کے نتظم اور متولی '' ڈاکٹر شخ عظیم الدین' نائب صدر خلافت ویوبند رہیں گے، اور حسب رائے مسلمانوں کے، محاصلِ جائداد صرف ہوگا، اور آئندہ حسب صواب دید مسلمانوں کے ردوبدل وصرف آمد فی جائداد موقو فیہ وقا فو قنا ہوتا رہے گا؛ کیا متوفی کا ایسا کہنا شرعاً داخل وقف وقف فوقت ہے، اور مسلمان اس کے انتظامات میرعا داخل وقف وقف ہے، اور مسلمان اس کے انتظامات میں یانہ؟ (۱۳۲۲/۲۳۲۸)

الجواب: اس صورت میں تمام جائداد منقولہ وغیر منقولہ، احمد صن صاحب متوفی نومسلم کی وقف فی سبیل اللہ ہوگئی، اب اس میں کسی کو بیج و رہن وغیرہ کا اختیار نہیں ہے، جیسا کہ یہ جملہ مشہور ہے اور ورفتار وغیرہ میں ندکور ہے کہ الملو قف لا یُملَكُ وَلا یُملَكُ وَالا یُملِک عِین شِیْ مِوقو فہ اور حسب تصریح واقف متولی اور منظم ملک میں نہیں رہتی، اور کوئی تصرف مالکانہ اس میں جائز نہیں ہوتا، اور حسب تصریح واقف متولی اور منظم جائداد موقو فہ چول کہ وقف کرنے کے بعد ملک واقف سے خارج ہوگی اس لیے اس میں وراثت جاری نہ ہوگی (۲)

#### واقف کی شرا نظر پھل کرنا ضروری ہے

سوال: (۵۱).....(الف) بعض جائداد محض ورثاء حاجت مند کوانی حیات میں دینا اور ورثاء متطبع کونه دینا،اوربعض وقف فی سبیل الله کرنا درست ہے پانہیں؟

(ب) زیدگی ایک وختر اورایک بھائی اورایک بہن ہیں؛ زید چاہتا ہے کہا پی جا کداد وقف علی انتفس وعلی الا ولا دکروں،اوراس کا منافعہ بعد وفات صرف اس کی دختر ،اوراس کی اولا داوراولا دِاولا دکو پہنچتا رہے، بھائی و بہن جوغیر حاجت مند ہیں،ان کودینانہیں چاہتا ہے؛ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) فإذا تم ولزم لاَ يُمْلَكُ وَلاَ يُمَلُّكُ (تنوير الأبصارمع الشامي ٣٢١/٦ كتاب الوقف)

<sup>(</sup>٢) قولهُ على حكم ملك الله تعالى قدر لفظ الحكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف الخ (ردالمحتار ٢/٨٥٨ في بداية كتاب الوقف) وفيه: شوائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع (١٢/٢ كتاب الوقف)

(ج) وقف نامہ فی سبیل اللہ میں اگر لکھا جائے کہ متولی ما بعد، جملہ مصارف سے پیشتر، آمدنی جاکداد موقو فہ سے فدیہ قضائے صوم وصلاۃ تعداداتنا ذمگی مقر،اداکرے گا،اور حج بدل مقر کی طرف سے کرائے گا،اس کے بعد آمدنی مصارف وقف میں خرج ہوتی رہے گی، یہتح ریقابل نفاذ و پابند متولی کی ہے پانہیں؟ (۱۳۳۷/۱۷۳ه)

الجواب: (الف، ب) بعض وارثوں کو دینا اور بعض کو نه دینا براہے، اس کو حدیث میں جور فرمایا ہے جسیا کہ جملہ لا اشھد علی حور (۱) اس پر دال ہے؛ باقی جو حصہ جائداد کا کل یا بعض وقف کیا جائے، بید رست ہے؛ اور وقف علی النفس وعلی الا ولا دواولا دِاولا دِ جائز ہے۔

(ج) شرائط واقف قابل عمل ہونی ہیں لہذا جوشرائط واقف نے کیس بہ نسبت ادائے فدیہ صوم و صلاۃ وجج وہ نافذ ہوں گی،اور پوری کی جائیں گی۔

## واقف کا پیشرط لگانا که 'جب تک میں زندہ رہوں گا وقف کی آمدنی اینے خرچ میں لایا کروں گا''

سوال: (۵۲) وقف میں بیشرط بڑھالینا'' کہ جب تک میں زندہ رہوں اس وقف کی آمدنی خواہ کل یانصف یا تہائی مثلاً میں اپنے خرچ میں لایا کروں گا'' بیدرست ہے یانہیں؟ (۲۵/۲۵۷-۱۳۳۱ھ) الجواب: درست ہے۔فقط

## غيرشرعى اورجعلى وقف نامے كاحكم

سوال: (۵۳) چندخودغرض غیرخاندانی اشخاص کا به عدم موجودگی وارث جائز شرکی ؟ کسی مساقه بیوه سے مرضِ موت میں به حالت سکرات و بے ہوشی اس کے جمیع ترکه کا وقف نامه کرالینا، یا بعد الموت جعلی طریقہ ہے کسی اور مساق کو پردے میں بٹھلا کراس مساق متوفیہ کی جانب سے فرضی طریقہ سے رجسٹری کراکر وقف نامه کی تکمیل کرالینا کیا ہے؟ اور بیوقف صحیح ہوگا یانبیں؟ اور ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ، (۱) عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الله بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطیت مثل هذا قال: لا، قال: فلا أشهد علی جور (الصحیح لمسلم ۲۵/۲ کتاب الهبات – باب كو اهدة تفضیل بعض الأو لاد فی الهبة)

تحكم بي؟ اورايسے وقف كى آمدنى كار خير ميں صرف ہوگى يا دار ثوں كو ملے گى؟ (١١٨١/ ١٣٥٠ هـ)

الحجواب: سکرات اور بے ہوشی کی حالت میں کوئی تصرف نافذنہیں ہوتا، پس صورت مسئولہ میں مساۃ سے وقف نامہ پر جو دستخط کرائے گئے وہ شرعًا کالعدم ہیں، اس کے تمام ترکہ کے مالک شرعی حیثیت سے اس کے وارث ہیں، ان کی اجازت کے بغیر محبداور کسی کار ٹیر میں پچھ صرف نہیں کیا جا سکتا، اور جن لوگوں نے اس جعلی وقف نامے کوشرعی بنانا چاہا ہے وہ سب گندگار ہوئے، جس میں اصل بانی اور شہادت و نے والے سب شریک ہیں، البتہ یہ مساۃ اگر بہ حالت در شکی ہوش وحواس وقف نامے پر دستخط کردیتی تو پھراس کا اجراء تبائی مال میں ہوتا، بقیہ کے پھر بھی ورثاء ہی مالک تھے۔فقط

# وقف شدہ یانی کے فل میں خرابی پیدا ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: (۵۴) ایک پانی کائل وقف ہے، واقف نے زید کے مکان میں لگواد یا تھا کہ گھنٹہ آ دھ گھنٹہ آ دھ گھنٹہ کے لیے سبح وشام دیگر اہل محلّہ کے لیے بھی کھول دیا جائے ، اس پر عمل درآ مد ہوتا رہا، مگر اب اس میں کچھ خرابی آئی ہے؛ یعنی نل میں، اگر ایک لوٹا پانی کا ڈالا جائے تب پانی آتا ہے، اور بہت جلد پانی اتر جاتا ہے؛ اس صورت میں کوئی اہل محلّہ پانی نہیں بھر سکتا، کیونکہ ایک لوٹا پانی کا ہمراہ لانا محال ہے تو اب اس نل کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۱۹۲۱ھ)

الجواب: حسب شرط واقف صبح وشام کھول دینا جا ہے، کوئی پانی تھرے، یا نہ تھرے، جو کوئی لوٹایانی کاہمراہ لاوے گاوہ تھرلے گا۔ فقط

#### اموال موقو فیدمیں سے پُرائے ہوئے روپے کا ضمان لازم ہے

سوال: (۵۵) زیدایک جائدادموقوفه کا متولی ہے، اوراس کی آمدنی کوغاصبانہ طور سے کھارہا ہے، اس جائداد کی آمدنی میں سے عمر نے جو کہ ملازم انتظام موقوفه کا ہے، پچھروپیہ چرایا؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۲/۷۷ه)

الجواب: عمر کے ذمے صان اس روپے کا جواس نے چرایا لازم ہے، اور عند اللہ وہ گنہ گار وماخوذ ہے، تو بہ کرتا ہے تواس کا مؤاخذہ ہے، تو بہ کرے، اور روپیہ چرایا ہوا واپس کرے؛ متولی اگر خیانت مال وقف میں کرتا ہے تواس کا مؤاخذہ اس پر ہے، اور اس کا متولی رکھنا جا کرنہیں ہے۔

تجارت میں لگائے ہوئے اوقاف کے مال میں نقصان ہوجائے تو نفع کی طرح نقصان بھی اس مال میں محسوب ہوگا یانہیں؟

سوال: (۵۲) زیدنے اپنے مال کا تہائی حصہ بہ قصد حنات جاریہ ودیگر کار خیر کے لیے جدا کیا اور خود متولی رہا اور یہ بھی لکھا کہ اس کی آمدنی تجارت میں لگائی جائے تا کہ نفع ہو؛ چنا نچہ متولیوں نے اس کو تجارت میں لگایا ایک دفعہ نفع ہوا دوسری بار نقصان ہوا تو آمدنی مذکورہ کو نقصان لاحق ہوتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۱۰۷۷)

الجواب: اس صورت میں جیسا کہ نفع اس روپے کو پہنچا نقضان بھی اس پر پڑے گا؛ کیوں کہ یہ کام تجادت کا بداجازت کیا گیاہے۔

#### وقف کےمصارف میں ردو بدل کرنا

سوال: (۵۷) عاجی جلال شاہ نے ایک دکان وقف کی، کرایہ دکان ہیں روپے تھا، اس ہیں دوروپے پھوپی سا حبکو — کیونکہ یہ یوہ ہیں — دیتے رہے، اور ایک روپیجاتے رہے؛ اور یہ خدمت اور چودہ آنہ ججرہ اور مدرسہ ہیں، اور باقی ماندہ حاجی جلال شاہ کی ہمشیرہ کو پہنچاتے رہے؛ اور یہ خدمت حاجی محووصا حب تھی والے کے سپردتھی، اب عرصہ کے بعداس کا انتظام مولوی محمد عثان کے حوالہ کردیا، مولوی صاحب موصوف بدستورسابق سب کو وظیفہ مقررہ پہنچاتے رہے، اب حاجی جلال شاہ نے لکھا مولوی صاحب کا وظیفہ بند کردیں، اس میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۰۵ ۱۳۳۲ساہہ) الجواب: اگر واقف نے مصارف ندکورہ مقرر کردیے تھے تو بلاکسی وجہ کے اس کا خلاف کرنا ورست نہیں ہے، جیسا کہ عبارت در مختار: من سعی فی نقض ماتم من جھتہ فسعیہ مو دو د علیہ (۱) سے واضح ہے، اور شرط واقف مثل نص شارع کے ہے، اس کا خلاف کرنا درست نہیں ہے؛ البت اگر واقف نے یہ شرط کی ہے کہ تاحیات متولی میں خودر ہوں گا، اور مجھ کو اختیار ہے کہ جس طرح چا ہوں صرف کروں، نو چھراس کو تغیر و تبدل کا اختیار ہے۔

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الرد ٢/٥٠٣ كتاب الوقف – مطلبٌ : من سعى في نقض ماتم الخ .

# موقو فہ زمین کے درخت بھی وقف کے حکم میں ہیں

سوال: (۵۸) مسیان زیرو بکرنے اپنے خرج سے معجد تیاری محن معجد بختہ بلا چہار دیواری ہے،
معجد کے ہر چہاراطراف صحن، اور پچھم کی دیوار سے پچھ دور بہٹ کرا خاطہ خام زمین میں ہے؛ صحن اور
احاطہ کے درمیان افتادہ زمین میں زید و بکر نے درختان انبہ وغیرہ نصب کیے ہیں، اور تاحین حیات
درختوں پر قابض و مضرف رہے، بعد و فات زید، ان کے فرزند مسمی خالد دی سال سے؛ اور بعد و فات
بکر، ان کے بھا نجے و جانشین و مو ہوب الیہ مسلی عمر عرصہ چار سال سے بستور سابق قابض و متصرف
ر ہے، امسال تمام مسلمانان و یہدنے ان درختوں پر قبضہ و تصرف سے خالد و عمر کورو کا، اور و کوی کرتے
ہیں کہ یہ درخت مبحد کے لیے وقف ہیں، اب فرمائے کہ احاطہ مبحد کے اندر جو درخت ہیں ان پر خالد و عمر کا قبضہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱ه)

الجواب: جوز مين احاط مجد مين بي؛ ظاهر بكدوه وقف ب؛ اور وقف مين جو ورخت بين وه بحى حكم وقف مين اور وقف مين جو ورخت بين وه بحى حكم وقف مين بين ، تصرف كرناان مين كى كو درست نبين بين ان درخول كى آمدنى مجد مين صرف كرنى چا بيد عورس فى المسجد أشجار اتشمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلاً فتباع لمصالح المسجد، قوله وإلا أى وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها للمسجد أو لم يعلم غرضه بحرعن الحاوى (1) (شامى)

#### موقو فه جائدا دميں مالكانه تصرف كرنا

سوال:(۵۹) قبرستان ومساجد وتکیه جهاں قبریں بنی ہوئی ہیں،اوراب بھی بنتی ہیں کیا یہ متینوں وقف ہیں؟(۱۳۳۲/۵۷۱ھ)

سوال: (۱۰) ایک بزرگ نے یہ وصیت کی کہ کل اراضی میں سے ایک چوتھا کی برائے خرج معجد وروضہ للد ما تحت 'یس، ن' سجادہ شین کے رہے گی؛ یعن''س، ن' کی ملکیت تصور ہوو ہے، اور باقی تین مطلب الدر المعتار والشامی ۲/۲۰۵ کتاب الوقف – مطلب: استأجر دارًا فیھا اُشجار .

چوتھائی ہر سہ بسران کی ملکیت ہوگی۔ کیا متذکرہ بالاحصہ اراضی کا''س،ن'' کی ملکیت ذاتی ہوگی،اور اس کے بعداس کی اولا دکوتقسیم ہوگی یانہیں؟(۱۳۲۲/۱۳۲۱ھ)

الجواب: موصی نے ایک چوتھائی اراضی جو برائے خرچ مجد وغیرہ معین کی؛ تو بیمقدار برائے خرچ مجد وغیرہ معین کی؛ تو بیمقدار برائے خرچ مجد وردف وقف ہوگئی، پس''س، ن'اس کے متولی ہوں گے،اراضی فدکورہ موقو فدیعنی ایک چوتھائی ان کی ملک نہ ہوگی، اور ان کے بعد جو کوئی متولی اور سجادہ نشین ہوگا، وہ اس کے بعد جو کوئی متولی اور سجادہ نشین ہوگا، وہ اس کے قبضہ میں ای حثیت سے رہے گی کہ وہ اس کی آمدنی کو مجداور روضہ پرخرچ کرتا رہے، اس میں ملکبت کی کی نہ ہوگی، اور تقرف ما لکانہ کی کا اس میں صبحے نہ ہوگا؛ کیونکہ وقف کسی کی ملک نہیں ہوتااً اُو قف لا یُملک وَلا یُملک وَلا یُملک (الدر مع الرد ۲۲۱/۲ کتاب الوقف)

سوال: (۱۱) تین بھائی اور بہنیں تھیں؛ تینوں بھائی ایک اراضی وقف مجدکوا پنی حیات تک معجد پرصرف کرتے رہے، بعد فوت ہونے ان بھائیوں کے، ان کے ورشہ نے اپنی ملک قرار دے کر ہقسیم حصہ کرکے، بدذریعہ بچے ور بمن خورد و برد کرلیا، اور قابض ہیں؛ اول تو وہ ملک نہیں تھی، اور جب کہ ایسامان کرید کیا گیا تو یہ دونوں بہنیں یاان کے ورشاس میں حصہ پانے کے مستحق ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۲-۱۳۳۱ھ) الجواب : اراضی موقو فہ معجد پرکسی کا مالکانہ تصرف درست نہیں ہے، اور اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے؛ اس کو بدستور وقف کی حالت میں چھوڑ ناچا ہے۔ فقط

# موقو فهاراضي كي تقسيم درست نهيس

سوال: (۱۲) زمینات کی تقیم جائز ہے؟ یا جوآمدنی اس ہے آتی ہے خرچ اخراجات وضع کر کے اس کو تقسیم کرلینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۸۱/۱۲۸۶ھ)

الحواب: اوقاف مين آمدني كتقيم موافق شرط واقف كے ہوتى ہے، اراضي كي تقسيم نہيں ہوسكتى۔

#### واقف کا بیٹاوقف شدہ مکان کوواپس نہیں لےسکتا

سوال: (۱۳) زیدنے بہ خیال نفع اخروی ایک مکان کا زر کرایہ بلاتحریکی وقف نامہ کے ایک کار خیر میں دینا اختیار کیا، اور چندے متولی صاحب کا رخیر نے زر کرایہ ندکور وصول کیا، لیکن بعدا نقال زیداس

Desturdub Ooks.

کے بیٹے بکرنے مکان مذکورمتولی کارخیرے واپس اپنے قبضہ وتصرف میں لے لیا،متولی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، مگر بکرنے دوروپے ماہوار چندہ دینا مقرر کیا،اورادانہیں کیا،اس صورت میں مکان مذکوروقف ہوا یانہیں؟اگروقف ہوگیا تو قبضہ بکر کے متعلق کیا تھم ہوگا؟ (۱۵۷۲/۱۵۷۱ھ)

الحواب: اس صورت میں مکان ندکور وقف ہو وہ کی کی ملک میں داخل نہیں ہوسکتا لِأَنَّ الْوَقْفَ لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلِّكُ (در مختار مع شامی ۲/۳۲۱) اور قبضه مالکانه زید کے وارثوں کا اس پر شیخ نہیں ہے شامی کا سی میں ہے: فرع: یشت الوقف بالضرورة وصورته ان یوصی بغلة هذه الدار للمساكين النح فان الدار تصير وقفا بالضرورة النح (۱)

#### وقف کر کے اس سے رجوع کرنا صحیح نہیں

سوال: (۱۴) مساة عظیمن بنت شخ نبی کریم نے اپی حیات میں اپنادین مہراپیخ شوہر شخ محمد مصطفیٰ کومعاف کردیا، بعدممات مساۃ ندکورہ کے شخ نبی کریم نے اپنی بیٹی کے دین مبرکی نالش محمد مصطفیٰ پردائز کرنا چاہا، چونکہ مصطفیٰ نے مساۃ مرحومہ سے کوئی دستاویز نسبت معافی دین مبرکے کمل نہیں کرائی تھی، اس لیے بہ خیال بچانے اپنی جا کداد کے نالش سے اپنی کل جا کداد کوحتی کہ مکان سکونتی کو بھی مصلحتا مسجد میں وقف کردیا، اورخودم تولی ہے، جب فریقین میں صلح ہوگئ جب مصطفیٰ نے ایک دستاویز جمنیخ نامہ واسطے میں وقف کردیا، اورخودم تولی ہے، جب فریقین میں سرتر دیرشر عا جا کرنہوئی بانہیں؟ (۱۳۳۱–۱۳۳۱ھ)

الجواب: رجوع كرناوتف سے جي نہيں ہے ، كل جاكداد جُونص ندكور نے وقف كى وہ وقف ہوگئ، اب بميشہ كو وقف رہ كا يُملَكُ و لا يعار اب بميشہ كو وقف رہ كا يُملَكُ و لا يعار ولا يعار ولا يميشہ كو وقف رہ كا يملك أى لا يكون مملوكا لصاحبه و لا يملك أى لا يقبل ولا يو بالنامى: قوله لا يملك أى لا يكون مملوكا لصاحبه و لا يملك أى لا يقبل التحليك لغيره بالبيع و نحوه لا ستحالة تمليك الخارج عن ملكه الن (٢) (شامى) وفيه أيضًا: قوله و جعله أبو يوسف كا لا عتاق فلذلك لم يشترط القبض و الإفراز النح أى فيلزم عنده بمجود القول كا لا عتاق النج (٣) (شائى: ٣١٥/٣) وفي الفتح: أن قول أبي يوسف أوجه

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٣٠٩/٦ كتاب الوقف - مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة .

 <sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٢٢١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ مهم : فرق أبويوسف بين قوله موقوفة .

<sup>(</sup>٣) الدر والرد ٣١٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في الكلام على اشتراط التأبيد.

عندالمحققين (شام) (۱) وفي الدرالمختار: والأخذ بقول الثاني أي أبي يوسفّ أحوط الله والمنافي الدرووط المنافي وأقره المصنف (۱)

سوال: (٦٥) ایک شخص نے اپنی جا کداد کو وقف علی الاولا دکیا، اور دستاویز تحریر کر کے رجسڑی کرادی، اور خود تاحین حیات متولی بنا، پانچ ماہ کے بعد اس وقف سے رجوع کرنا چاہتا ہے کیا وقف کر کے رجوع کرنا درست ہے؟ (١٣٣٥/٤٨٤)

الجواب: وقف كرك ال برجوع كرنا درست نهيل ب، اوراييا كرنا جائز نهيل ب- درمخار ميل ب: لا يجوز الرجوع عن الوقف الع (٢)

سوال: (۱۲) ما لک کابیان کہ جس میں وہ جنازہ گاہ کودوسرے مقدمہ میں مانتاہے، کیااثر رکھتا ہے؟ اس اراضی جنازہ گاہ کا وقف ہونامتصور ہے یانہ؟ ما لک کہتا ہے کہ میں نے وقف نہیں کیااس واسطے وقف نہیں، حالاں کہ عرصہ دس سال سے بموجب اندراج کا غذات مال مبحد جنازہ گاہ درج ہوتے چلے آئے ہیں، اورعوام الناس کے زیراستعمال نماز جنازہ رہی، اوراذان وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے، اوراب محض اہل ہنود کے ہاتھ فروخت کرنے کی غرض ہے اس کو مسارکر دیا گیا ہے؟ (۱۹۳۷/۱۹۳۷ھ)

الجواب: ما لک کااس اراضی کو دوسرے مقدمہ میں جنازہ گاہ تسلیم کرنا، اس کے وقف ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور بعداس کے کہ جنازہ گاہ ہونااس اراضی کامسلم ومعمول بہ ہو چکا ہے، اور ما لک نے دوسری جگہ اس کوتسلیم کرلیا ہے؛ تواب میہ کہنا ما لک کا کہ میہ جنازہ گاہ وقف نہیں ہے، اور میں نے اس کو وقف نہیں کیار جوع عن الوقف ہے جو شرعًا صحیح نہیں ہے۔ فقط

سوال: (٦٤) زینب نے اپنا صه ٔ جائداد که جوحق زوجیت میں پہنچا تھا بنام مسجد وقف کردیا، مگر چندروز کے بعد بداغواءا پنے بھتیج کے نام بہدکردیا؛ اب مسماۃ وقف سے انکار کرتی ہے تو یہ وقف جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۲۸ھ)

الجواب: رجوع كرناوقف سے جائز نبيس ب، اور بعد وقف ہوجانے كے جاكدادموقوف، واقفه كى، ياكى كى ملك نبيس ہوكتی جيسا كەكتب فقد ميں ہے: الْوَفْفُ لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَك (الدرمع الرد ٢٠١/٦ كتاب الوقف)

<sup>(</sup>١) الدروالشامي ٣٢١-٣٢٠ كتاب الوقف - مطلبٌ مهم : فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الخ . (٢) الدرالمختار مع الرد ٣٣١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ لا يجوز الرجوع عن الشروط .

#### وقف كاا نكارمعتبرنهيس

سوال: (۱۸) اگر چندا شخاص مصلحاً اپنی جائداد کو وقف کرویوی اور جائداد مشاع ہو، بعض شریک بوجہ عدم رضاء دستخط نہ کریں، اور وقف کے احکام جاری نہ ہوئے ہوں، تو صرف ایسا اقرار لکھ دینے سے جائداد وقف ہو علق ہے؟ باوجود یکہ مقران بعد لکھ دینے کے مثکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے صرف دفع شرکے لیے وقف لکھا تھا؛ شرعا کیا تھم ہوگا؟ (۱۳۳۱/۳۷ھ)

الجواب: اس صورت میں مفتی بہ قول کے موافق وقف صحیح ہوجاوے گا اور وقف ہونا اس کامسلم ہوگا!انکار،ان منکرین کامعتر نہ ہوگا۔فقط

#### موقو فه مكان واقف كووايس دينا درست نهيس

سوال: (۱۹) نقونے ایک قطعہ کا وصیت نامہ تحریر کیا جس میں مکان وقف کیا ہے کہ جب تک نقو زندہ ہے مکان کا مالک وقابض رہے گا، گررہن وئے کا مجھ کو اختیار نہ ہوگا، بعد میرے پنچایت قبرستان کے واسطے اراضی خرید کریں، اس مکان کوفر دخت کرکے اراضی خریدی، یا اور مبجد کے کار خیر میں صرف کریں، بعد تحریر وصیت نامہ مجھ کو یا میرے وار ثان کومکان سے پچھ واسطہ وتعلق نہ ہوگا؛ اب نقویماری سے شفایا ہوگیا، اور چا بتا ہے کہ مکان واپس مل جائے اگریے مکان اس کو واپس دے دیا جائے تو کیسا ہے؟ (۱۳۲۸/۸۰۴ھ)

الجواب: مكان ندكورموافق وصيت مذكوره كےوقف ہوگيا؛ واپس ديناواقف كو درست نہيں ہے۔

# موقو فه کتابول کوواپس لینا صحیح نہیں

سوال: (۷۰) زید نے چند کتابیں کی مدرسہ میں وقف کیں، اور کتابوں پر مہر مدرسہ کی کردی،
بعد کچھایام کے واقف کا جھگڑا اہل مدرسہ کے ساتھ ہوجانے کی وجہ سے واقف نے کتب مذکورہ کو کتب
خانہ سے نکال کر اپنے قبضہ میں رکھا، پھر چندیوم کے بعد ان کو اپنے دوست کے پاس امانت رکھا؛
آیاصورت مسئولہ میں کتابوں کا مدرسہ سے لوٹانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۲۵ھ)
الجواب: وقف کردینے کے بعدوہ کتابیں اس شخص کی ملک سے نکل گئیں، اوراب اس کوحق

## وقف كي تنتيخ كاكسي كواختيارنهيس

سوال: (۷۱) متولی ما بعد کو جائداد موقوفه کی واپسی جائز ہے یانہیں؟ اور متولی کو وقف نامے کی تنسیخ کاحق ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۷۴۰)

الجواب: وقف كي تنيخ كاكسي كواختيار نبين ہے؛ نه دا قف كوادر نه كسي متولى مابعد كو\_

# غصے کی حالت میں وقف کر دہ جا کداد کا حکم

سوال: (۷۲) زید نے تنہاکل جائدادکو بیاری وغفلت اور غصہ کی حالت میں مدرسہ کے لیے وقف کر دیا، اورلڑکی موجودہ کے حصہ کا کچھ لحاظ نہ کیا؛ اس حالت میں وقف نامہ کہاں تک صحیح ہے؟ چونکہ زید سے خلطی ہوگئ ہے، وہ لڑکی کا حصہ دیتا چاہتا ہے؛ اس لیے الی صورت میں لڑکی کو حصہ بہنچ سکتا ہے باہیں؟ اور وقف الی صورت میں قائم رہ سکتا ہے یانہیں؟ (۳۱/۲۱۱۵)

الجواب: جب كه زير نے اپن جاكدادكو وقف كرديا، اور كمل درآ مدوقف كا موكيا؛ تويد وقف صحح ونافذ موكيااب اس ميس ميراث جارئ نبيس موسكتى، اور زيدكويا اس كے ورثاءكواس جاكدادموتو فيه ميس تصرف كرنے كا يجھا فتيار شرغانبيس ہے۔ ورمخار ميں ہے: فياذا تسم ولسزم لا يُسملك وَلا يُملَك ولا يُملك أى لايعار ولايوهن النع شامى ميس ہے: قوله لايملك أى لايكون مملوكا لصاحبه ولايملك أى لايقبل التسمليك لغيره بالبيع و نحوه النج (٣) اور جب كه وقف ندكور سحح و نافذ مو چكا ہے تو زيد كى (١) الدرالمختار مع الشامى ٢/ ٢٢١ كتاب الوقف – قبل مطلب فى شرط و اقف الكتب أن لا تعار الا برهن . (٢) الشامى ٢/ ٣٢٠ كتاب الوقف – مطلب فى نقل كتب الوقف من محلها .

لڑکی کا اس میں کچھ حصہ شرعاً نہیں ہے؛ البتہ اگر کچھاور جائداد زید کے پاس علاوہ جائداد موتو فہ کے ہے تو اس میں سے زید کی لڑکی کو حصہ شرعی ملے گا۔ فقط

#### مرض موت میں اپنی جا کداد وقف کرنا

سوال: (۲۳۷) اگر کسی نے مرض الموت میں بیکہا ہوکہ میری جا کداد مصرف خیر میں صرف ہو،
اور متولی بھی متعین کرویا ہو، اور گواہ بھی موجود ہوں تو آیا تمام وقف ہوجائے گی یا ثلث؟ (۱۳۰۱هی)
الجواب: متولی کا مقرر کرنا اس کام کے لیے کہ مصارف خیر میں آمدنی اس جا کداد موصی بہا کی
صرف کرے؛ دلیل اس امرکی ہے کہ غرض موصی کی وقف کرنا ہے، لبندا ایک ثلث جا کداد کا وقف ہوگیا،
متولی ندکور اس کی آمدنی کو مصارف خیر میں صرف کرے، اور وارثوں کو اس ثلث میں تصرف کرنے کا
اختیار نہیں ہے، درمختار میں ہے: ورک ند الألف اظ المحاصة اللح شامی میں اس کے تحت میں نقل کیا
ہے: و منها ما فی الفتح حیث قال: فرع یشت الوقف بالضرورة و صورته أن یوصی بعلة هذه
الدار للمساکین أبدًا اللح (۱) (۳۵۹/۳)

### مرض موت میں وقف کرنے کا حکم

سوال: (۲۲) مساة لا دُوبیگم کے ورثاء میں ایک حقیقی بہن، اور دوسری بہنون کی اولا دموجود ہے، مساة لا دُوبیگم بیار ہوئی، اور بہ حالت بیاری اپنی جا کداد غیر منقولہ کو وقف علی الاولا دکیا، اور وقف نامہ پرمساة نور بیگم بہن حقیقی کا انگوٹھا بھی لگوالیا، اور نور بیگم نے بچھا نکار نہیں کیا، اس بیاری میں لا دُوبیگم فوت ہوگئی، کچھ دنول بعد اس کی بہن نور بیگم نے عدالت میں درخواست دی کہ میں اپنی بہن لا دُوبیگم کی وارث ہول، اور وقف نامہ پرانگوٹھالگانے سے میر احق ساقطنہیں ہوا، میں بعد میں اپنی بہن لا دُوبیگم کی وارث ہول، اور وقف نامہ پرانگوٹھالگانے سے میر احق ساقطنہیں ہوا، میں بعد وفات لا دُوبیگم کے، مستحق ترکہ کی ہوئی ہول، اور مسمی امیر محمد خال نے جو بہن کا نواسہ ہے، اور نصف آ مدنی جا کداد میں جا کداد میں اور نصف آ مدنی میر اضف حصہ ہے وہ علی الا ولاد کی واقفہ کی جا کداد میں میر اضف حصہ ہے وہ علی دو اور تقیم کر دیا جائے؛ بید عوی تقیم کا صبح ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ردالمحتار:٢/ ٢٠٩ مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة .

(الف) لا ڈوبیگم کی جا کداد کی وارث اس کی بہن نوربیگم ہوسکتی ہے یانہیں؟

(ب) نوربیگم نے جولا ڈوبیگم کے وقف نامہ پرانگوٹھالگایاس سے وہ لا ڈوبیگم کی جا کداد سے محروم ہو کتی ہے یانہیں؟

- (ج) باتی ور ٹاء کا بھی کوئی حق ہے یانہیں؟
- (٤) لا دُوبيكم كا تصرف إني جائداد مين به حالت مرض الموت جائز موايانبين؟
- (ھ) امیرمحمد خان جس کو واقفہ نے نصف آمدنی کا بطور وقف علی الاولاد مستحق کیا ہے؛ جا کداد مذکورہ کی تقسیم کرانے کامستحق ہے یانہیں؟

(و) دا قفہ نے دقف نامہ میں لکھ دیا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد ہرایک فریق آپس میں جائداد کوتقسیم کرلیں ،اوراپنے اپنے حصے پر قابض ہوجادیں تو جائداد موقو فہ کوتقسیم کرکے فریقین قابض ہو کتے ہیں یانہیں؟(۱۳۲۵/۸۳۵ھ)

الجواب: (الف-و) مرض الموت كوقف كاظم وصيت كمثل هو؛ كما گرور شراضى نه بول توايك ثلث مين صحيح و نافذ هوگا، اور دو ثلث ور شكو ملح گا، اور دار شاس صورت مين صرف لا و ويگم كي حقق بهن نوريگم هه، اس كي سواء سب ذوى الارحام بين؛ جوكد ذوى الفروض كي موجود گي مين محروم هوت بين؛ اور نور بيگم كاعذر صحيح من وصيت مين ور شكا به حيات موصى راضى به وجانا معتبر نهين هه، بعد مرف مورث كي دار تون كوانتيار حاصل بوتا مه كروصيت كل كوجائز ركيس يا نه ركيس قال في الدر المختار: إعتاقه و محاب ته و هيته و وقفه النح كل ذلك حكمه كحكم و صية فيعتبر من الثلث النح قوله حكمه كحكم و صية أي من حيث الاعتبار من الثلث النح (۱) (رد المحتار ۱۹ أن تجيز و رفته بعد موته و لا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلاً بل بعد و فاته (۲) (در مختار) اور علاوه برين شان انگوشالگادينايا نام لكهنا وقف نامه پردليل رضا شرعًانبين ميد و داند (۱) و در مختار) اور علاوه برين شان انگوشالگادينايا نام لكهنا وقف نامه پردليل رضا شرعًانبين ميد

پس جب کہ معلوم ہوا کہ ایسا وقف ایک ثلث میں جاری ہوتا ہے، لہٰڈ ااس ایک ثلث کو علیحدہ کرکے متولی کے سپر دکیا جائے ، اور اس کو موافق شرط وقف نامہ صرف کیا جاوے ، اور جس قدر حصہ یعنی ایک

<sup>(1)</sup> الدر المختارمع الرد ٣١٣/١٠ كتاب الوصايا - باب العتق في المرض.

 <sup>(</sup>٢) الدرالمختار شرح تنوير الأبصار مع الشامى ٢٤٩/١٠ في أواثل كتاب الوصايا .

وقف كالهان

ثلث جود تف ہو گیاوہ کی ملک اور قبضہ میں نددیا جاوے گاموافق قول مشہور اَلْوَ فَفُ لا یُـمْلَكُ وَ لاَ مُـملَكُ وَ لاَ مُسلَكُ وَ لاَ مُسلَكُ وَ لاَ مُسلَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

#### مرض موت میں اپنی تمام جا کداد وقف کرنا

سوال: (24) ایک شخص نے مرض موت میں مرنے سے جاردن پہلے اپنی تمام جا کداد مجد کے نام کرادی ؛ توبیتمام مال متوفی کامسجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہ؟ (۱۲۲/۱۷۱۶ھ)

الجواب: مرض موت میں وقف کرنااگرور شاس کو جائز ندر کھیں؛ توایک ثلث میں نافذ وضیح ہوتا ہے، پس ایک ثلث اس میں ہے مجد کے لیے وقف ہوگااس کوعلیحدہ کردیا جاوے، اور اس کی آمدنی معجد میں صرف کی جاوے، اور دو ثلث ور شد کو حسب حصص شرعیہ تقسیم کیے جائیں۔ سے مافی اللو المعتار باب العتق فی الموض (۲) فقط

## بیاری اور بے ہوشی کی حالت میں وقف کرنا

سوال: (۷۶) زیدنے حالت بیاری و بے ہوشی میں ایک مکان معجد کے نام وقف کیا ؛ پی جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۲۸ھ)

الجواب: بدوتف مح ہے مرایک ثلث میں جاری ہوگا جیسا کدوصیت ایک ثلث میں جاری ہوتی ہے۔ فقط

# مرض موت میں مشترک زمین میں سے اپنا حصہ وقف کرنا سوال: (۷۷)زیدنے مرض الموت میں اپی ایک زمین کے تعلق ہےومشترک ہے مابین عمر

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢٢/١٦ كتاب الوقف - قبل مطلب في شرط واقف الكتب الخ :

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٣١٣/١٠ كتاب الوصايا - وفي كتاب الوقف منه الوقف في موض موته كهبة فيه من الثلث مع القبض فإن خرج الوقف من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل و إلابطل في الزائد على الثلث الخ (الدرمع الرد٧٩/٣٥-٣٤) كتاب الوقف مطلب الوقف في مرض الموت)

وخالد کے \_ اپ قلم سے بیلھا کہ میر ہے کسی دارث کواس میں سے بچھ نددیا جاوے، میر سے ایصال تو اب کے داسطے رہے، اس تحریر کے چار پانچ روز بعد زید کا انتقال ہو گیا، یتحریر وقف ہے یا دصیت؟ اور اگر وقف ہے تو وقف مشترک کا صحیح ہے یانہ؟ (۱۳۳۵/۲۹۰۲ھ)

الحجواب: امام ابو یوسف کزد یک وقف مشاع بقدر حصد واقف صحیح ب، امام محد ناجائز فرماتے بی، اور قول امام ابو یوسف مفتی به ورائح به واحتلف النسر جیسح و الأحذ بقول الثانی أحوط و اسهل (۱) (در محتار) لیکن بیصورت جوسوال کی بهاس سے وقف ثابت نه بوگا، بلکه بیوصیت ب جو که شک تک جاری بوگی، پس اگر وه حصه جس کی زیدنے وصیت کی ب، زید کے ایک ثلث ترکه سے زیادہ نہیں ہے تو اس میں بیروصیت جاری ہوگی، اور فقراء پر به غرض ایصال ثواب اس کوصد قد کیا جاوے گا۔ فقط

# موقو فه مكان ميں وراثت جارى نہيں ہوتى

سوال: (۷۸) ایک شخص لا ولد نے اپنے دومکان اس شرط سے وقف کردیے کہ دونوں میاں بیوی کی حیات تک یا ایک کی حیات تک؛ دونوں مکان اس کے قبضہ وتصرف میں دہیں گے، بعد وفات دونوں کے ہر دومکان وقف کردہ کی آمدنی متولیوں کے قبضہ میں رہے، اور کھولوڑ کے مدرسہ یا مسجد یا میتم بچوں بیواؤں کے فرج میں؛ جس میں زیادہ ثواب ہوخرچ کریں؛ بیوقف سیح ہے یا نہیں؟ بعد ممات دونوں کے وارث اگر دعوی ورافت کا کریں توضیح ہے یا نہیں؟ (۱۸۱۳/۱۸۱۳ھ)

الجواب: وقف ندكور حج ب، اوربة قاعده اللوقف لا يُسلَكُ وَلا يُسلَكُ (٢) اس ميس ميراث جارى نه وگى، اور اقرباء كا دعوى ورافت باطل و ناجائز ب، اور واقف في جوشرط كى بوه معتبر ب، اى كرموافق عمل موگا، لأن شرط الواقف كنص الشارع (٣) (در مختار وشامى)

سوال: (۷۹) زیدنے حقیقی بھتیجوں کومحروم کر کے جدی جائدادمسجد کے نام وقف کردی؛ میشر مًا

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢٠٠/٦ كتاب الوقف - مطلب مهم : فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الخ .

<sup>(</sup>٢) تنوير الأبصار مع الشامي ٢/ ٢٢٠ كتاب الوقف - قبيل مطلبٌ في شرط واقف الكتب أن الاتعار إلا برهن ..... الخ. (٣) الشامي ٢/ ٥٠٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

جائز ہے یانہیں؟ اور وارث دعویٰ کرکے واپس لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولی مسجد کو واپس کرنا جا کداد<sup>© کو</sup> موقو فہ کا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۸۳/۱۳۸۳ھ)

الحجواب: وقف مذكور محج موكيا، اوروارثول كادعوى محج نبيس ب؛ باطل بـداور متوليان وقف كو درست نبيس بكداس جائداد موقو فدكووارثول كوديوي رحماف كتب الفقه: ألْوَ فَفْ لا يُمْلَكُ وَلاَيْمِلْكُ (الدر مع الرد ٢١/٦ كتاب الوقف)

سوال: (۸۰) عمرنے اپنا مکان مسکونہ مجد میں وقف کیا،اورسات متولی مقرر کیے،اورسات برس تک ڈیڑھ روپیہ ماہوار کرایہ متولیان کو دیتے رہے،اب عمرنے لاولد انتقال کیا،عمر کے بھائی زیدو بمرکتے ہیں کہ مکان مذکور میں ہمارا بھی حصہ ہےان کا حصہ ہے یانہیں؟ (۳۱/۹۴۸–۱۳۴۷ھ)

الجواب: وقف کسی کی ملک نہیں ہوسکتا اور وقف میں وارثوں کا بچھ حصہ ملکیت کے طور سے نہیں ہوسکتا جیسا کہ درمختاروغیرہ میں ہے: اُلْوَ قُفُ لا بُسْمَلُكُ وَلا بُسْمَلُك (۱) یعنی وقف کسی کی ملک میں نہیں آسکتا اور وقف میں بچھ تصرف نیچ و ہبہ وغیر ہما کا نہیں ہوسکتا ، پس زید اور بکر کا دعوی ملکیت کا اس میں شرغاصحے نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۸۱) کسی متوفی کی وقف کردہ زمین کواس کے وارث تر کہ میں تقسیم کرلیس تو جائز ہے یا نہیں؟ (۹۹۰، ۱۳۲۸ه)

الجواب: زمین موقوفه کسی کی ملک نہیں ہو علی، اور میراث اس میں جاری نہیں ہوتی۔ اُلوقف لائملک وَلا یُملک (الدرمع الرد ۲۱/۲ کتاب الوقف)

سوال: (۸۲) ایک گاؤں کے باشندوں نے پندرہ بیگہ زمین مجد کے لیے بدیں نیت وقف کی ہے کہ جو شخص اس مسجد کا امام ہوگا وہ اس زمین کی آمدنی کواپنے مصرف میں لائے گا؛ اب زیدامام مسجد فوت ہو چکا، اس کا پوتاز مین مذکور سے بطور درا ثت اپنا حصہ لینا چاہتا ہے؛ آیا زمین مذکورہ زید کے ورثہ پرتشیم ہوگی؟ (۱۸۹۰/۱۸۹۰ھ)

الجواب: جوامام ہوگا وہی اس زمین کی آمدنی کا مستحق ہوگا، زید کا پوتا جومد کی وراثت ہے؛ دعوی

<sup>(</sup>١) فإذا تم ولزم لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَّكُ (الدرالمختارمع الرد ٣٢١/٢ كتاب الوقف \_ قبل مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن)

اس کا باطل ہے، اور وہ زمین زید کے ورثہ پرتقسیم نہ ہوگی ، اور وقف کا کوئی بھی مالک نہیں ہوسکتا ،صرف اس کی آمدنی امام کو ملے گی۔فقط

# نومسلم کی موقو فہ جا کدا دمیں اس کی کا فراولا دورا ثت کا دعوی نہیں کرسکتی

سوال: (۸۳) احد حسنومسلم نے اپنی کل جائداد وقف فی سبیل الله زبانی مرنے ہے قبل کردی سوال: (۸۳) احد حسن انومسلم نے اپنی کل جائداد وقف فی سبیل الله زبانی مرنے ہے میں متوفی کا پسر جائز وارث ہوں، باوجود وقف زبانی کے کیاوہ وارث ہوسکتا ہے، اگر بالفرض وقف ثابت نہ ہواور نہ اس کا پسر وارث ثابت ہوتو ایسی حالت میں شرع کیا تھم دیتی ہے؟ (۱۳۳۲/۲۳۲۹ھ)

الجواب: زبانی وقف کردیئے ہے بھی وقف ہوجا تاہے،اوروقف میں توریث جاری نہیں ہو کتی، وراگر بالفرض جائداد ندکورہ مملوکہ احمد حسن نومسلم وقف نہ ہوتی تب بھی است رام کی طرف نتقل نہ ہوتی، جب کہ است رام ندکورا پنے ند ہب کفر پر قائم ہے؛ کیوں کہ بیمسئلہ شریعت اسلام کا ہے کہ'' کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا''(۱) فقط

#### کا فرگور نمنٹ کامسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کرنا

سوال: (۸۴).....(الف) كافر گورنمنٹ استيلاء كرے مسلمانوں كى مملوكہ جائداووں اور وقاف پر قبضه كر لے توووما لك ہوجاتی ہے یانہیں؟

(ب) جب کہ مسلمان اس کا فرحکومت کے ہاتھ ہے چھڑانے پر قادر نہ ہوئے تو اس حالت میں گرگور نمنٹ نے ایک شخص کی جائداد دوسرے کے ہاتھ ، یا وقف کوکسی کے ہاتھ فروخت کردیا تو اس خریدار کو باوجوداس علم کے کہ یہ فلال شخص کی مغصو بہ جائداد ہے ، یا وقف ہے ، خرید نا اور اس سے نفع اٹھا نا جائز ہے یا نہیں ؟

ا) شم إن أبها يوسف يقول: يصير وقفًا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق حنده وعليه الفتوى (الشامي ٣٠٨/٣ في (الشامي ٣٠٨/٣ في ١٠٠٠ كتاب الوقف) ..... فيه لزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه (الشامي ٣٠٨/٣ في داية كتاب الوقف) عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرث المسلم الكافر والكافر المسلم (متفق عليه، مشكوة، ص ٣١٣٠ باب الفرائض)

(ج) اگر کسی معجد کی جائداد موقوفہ سرکار نے کسی ہندو کے ہاتھ فروخت کردی تھی تو اس کو کوئی مسلمان اس غرض ہے کہ ہندو کے پاس رہنے ہے اچھا یہ ہے کہ مسلمان کے پاس رہے، اپنی ذاتی ملکیت کے لیے خرید سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۷۷۵ھ)

الجواب: (الف) اوقاف مين يهم جارى نه هوگا؛ كيون كه اَلْوَقْفُ لا يُسْلَكُ وَلا يُسَلَّكُ وَلا يُسَلَّكُ وَلا يُسَلَّكُ وَلا يُسَلِّكُ وَلا يُسَلِّلُ وَلا يُسَلِّكُ وَلا يُسَلِّكُ وَلَا يُسَلِّكُ وَلا يُسْلِكُ وَلا يَسْلِكُ وَلا يُسْلِكُ وَلا يُسْلِكُ وَلا يَسْلِكُ وَلا يُسْلِكُ وَلا يُسْلِ

(ب) جائدادمملوکہ میں بی قاعدہ جاری ہوگا کہ بعد تسلط کفار مشتری کے حق میں تصرف جائز ہے، لیکن اوقاف میں بی قاعدہ جاری نہ ہوگا ،اوقاف کومصارف اوقاف میں صرف کرنالازم ہوگا۔

(ج) وقف اس کی ملک ذاتی نہ ہوگا، بعد خرید نے کے اور ہندو کے قبضہ سے نکالنے کے اس کو وقف سے مطال زم ہوگا؛ غایت ہے کہ مشتری کا جو کچھنرچ ہواوہ آیدنی وقف سے وصول کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ١٩٨/٢ كتاب الجهاد - باب استيلاء الكفار .

besturdubooks.wordbress

# وقف کےمصارف کا بیان

# وقف کی آمدنی ان ہی مصارف میں صرف ہوگی جووقف نامے میں درج ہیں

سوال: (۸۵) زید نے ایک حقیت (ملکیت) فی سبیل اللہ وقف کر کے تاحیات اپنی تولیت رکھی، اور وقف کر نے کے وقت بیزیت کی کہ تاحیات اس کی آبد فی اپنے صرف میں لائے گا، اور بعد وفات آبد فی فی سبیل اللہ خرچ ہو، پھیل کا غذی رجٹری وغیرہ کی وجہ سے الفاظ وقف نامہ میں نفاف روز تخریر سے رکھا، ایسی نیت ووقف شرغا درست ہے یانہیں؟ اگر درست ہے تو الفاظ وقف نامہ کے خلاف اور نیت کے موافق تا حیات آبد فی اپنے صرف میں لانا؛ زید کو جائز ہے یانہیں؟ اور وقف صحیح ہوگا یا نظیری؟ (۱۲۳۷/۱۵۲)

الجواب: جوالفاظ واقف نے زبانی کے ہوں یا تحریر میں ہوں اس کے موافق عمل درآ مد ہوگا؛ نیت واقف کا لحاظ نہ ہوگا،اور وقف صحیح ہوگا،اور جب کہ کوئی لفظ آمدنی وقف کواپنے ذاتی صرف میں مانے کے متعلق نہ زبان سے کہا،اور نہ تحریر میں لایا تو وقف کرنے کے بعدوہ آمدنی ان ہی مصارف میں مرف ہوگی جووقف نامہ میں درج کیے گئے،اپنے نفس پرخرج نہ کرسکے گا۔

موقو فہ زمین کی آمدنی معینه مصارف کے بجائے زائدامور میں صرف کرنا سوال: (۸۲) زمین موقوفہ کی آمدنی کودیگرزائدامور میں بھی صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۸۲هماه) الجواب: جوزمین جن مصارف خیر کے لیے وقف ہے اس کی آمدنی کوان ہی مصارف میں صرف کرنا چاہیے، دیگرزائدامور میں جو کہ غرض واقف کے خلاف بوں اس میں صرف کرنا نہ چاہیے، البتہ اگر آمدنی زیادہ ہے اور مصارف معینہ میں صرف کر کے بچتی ہے؛ تو اسلام کی دوسری ضرورتوں میں بھی خرچ وتف کابیانی مرس

كرنااس كأجائز بيهه فقظ

# وقف كامصرف ختم ہوجائے تو جمع شدہ آمدنی كہاں خرچ كی جائے؟

سوال: (۸۷) ایک مسماۃ نے اپنی جائدادایک اسکول کے لیے وقف کی الیکن وہ اسکول بند ہو گیا؛ تو اس کی جو آمدنی جمع ہے وہ واقفہ کی ملک میں آسکتی ہے؟ تا کہ وہ دوسرے کار خیر میں صرف کرے؟ (۱۳۲۱/۱۱۰۵ھ)

الحواب: اس صورت میں وہ جمع شدہ آمدنی، اوروہ جائداد موقوف، واقفہ کی ملک میں نہیں آسکتی؛
البتہ جب کہ مدرسہ مذکورہ میں ضرورت نہیں تواس آمدنی کا دوسرے مصرف خیر میں صرف کرنا درست ہے، فیاذا تسم ولزم لا یُملَّكُ وَلا یُملَّكُ الْنِح (درمخار) أی لایک و ن مملو گالصاحبه النج (۱) شامی) لیکن واقف کی غرض کا ملحوظ رکھنا ضروری امر ہے، لہذا اس آمدنی کو دینیات ہی میں صرف کرنا چاہیے، مواعاة غرض الواقفین واجبة (۲) (شامی)

# واقف اور جہت وقف ایک ہوں تو ایک وقف کی آمدنی دوسرے پرخرچ ہوسکتی ہے

سوال: (۸۸) واقف نے اپنی جائداد زرقی اوردومکانات کی آمدنی وقف کی، زرقی جائداد کی آمدنی موقف کی، زرقی جائداد کی آمدنی ہوتی ہے، اور متولی اس کو حسب وقف نامہ خرج کرتا ہے، لیکن ایک مکان کی بالکل آمدنی نہیں ہے، اس میں مدرسة تعلیم قرآن کا ہے، اور دوسرا مکان چارآنہ کرائے پراٹھار کھا ہے، لیکن اس کی آمدنی مرمت کے لیے ناکافی ہے، جب مرمت نہ ہوگی تو مکانات کا مسمار ہونا ضروری ہے، تو زرقی جائداد کی آمدنی ہے ان کی مرمت کرانا جائز ہے؟ (۲۲/۲۵۲ه۔)

الجواب: جب کہ داقف ایک ہے، اور بظاہر جہت وقف بھی ایک ہے، تو یہ جائز ہے کہ ایک وقف کی آمدنی وقف کی آمدنی وقف کی آمدنی وقف کی آمدنی دوسرے پرخرچ کی جائے، منظمین وقف باہمی مشورے سے زرعی جائداد کی آمدنی

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٢١/٦ كتاب الوقف – بعد مطلبٌ مهم : فرق أبويوسف بين قوله موقوفة .....

<sup>(</sup>٢) الشامي ٥٢١/٦ كتاب الوقف - مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة .

141

مكانات پرخرج كر كتے بيں، بلكه ان كے ابقاء كے ليے بيضرورى ہے، اس صورت ميں غرض واقف بھى أُ قيام مدرسہ وغيره كى شكل ميں پورى ہوتى رہے گى، اور وقف بھى باقى رہے گا، ابطال وقف سے بہركيف احرّ از لازى ہے۔ درمخار ميں ہے: اتب حد الواقف والبجهة وقبل مرسوم بعض الموقوف عليه النح جاز للحاكم أن يصرف من فاصل الوقف الآخر عليه لانهما حينئذ كشى واحد النج(۱)

# ایک وقف کی آمدنی دوسرے اوقاف کی تغمیر میں صرف کرنا

سوال: (۸۹) زید کے پاس خود کا اوقاف ہے، اور ایک مکان بکر کا وقف ہے، گرزید کا وقف ایک مدرسہ معینہ پر ہے، اور بکر کا مکان مدرسہ فدکورہ پر وقف نہیں، وہ مکان کی آمدنی خرچ کرنے کے لیے زید کو اختیار د ہے گیا تھا کہ جہاں کا رخیر میں زید جا ہے صرف کرے، پھر جب زید نے اپنا وصیت نامہ تیار کیا، اس میں لکھ دیا کہ جب مکان فدکور بکر کا تعمیر کیا جائے تو میرے مدرسہ کی آمدنی سے روہیہ خرچ کرے مکان فدکور کو تعمیر کیا جاوے؛ اب مدرسہ کی آمدنی سے مکان فدکور تعمیر کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۱/۳۶۳ھ)

الحواب: مدرسه كاوقاف كى آمدنى سے مكان مذكور تغير كرنا موافق روايات كتب فقهيه كے جائز نہيں ہے۔ كمافئى الدر المحتار: وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا و مدرسة ووقف عليهما أوقافًا لا يجوز له ذلك (٢) فقط

#### ایک وقف کی آمدنی ہے دوسرے وقف کی مرمت کرنا

سوال: (۹۰) ایک شخص اساعیل نے مدرسہ جاری کرنے ، اور اپنے بھائیوں کی اولا دکی خوراکی ، شادی و نمی پرصرف کرنے کے لیے ایک وقف نکالا ، اور اس وقف کے خود بھی ایک متولی ہے ، اور دوسرے ، و تین شخصوں کو بھی متولی بنایا ، اور وقف نامے میں مذکورہ شرائط بھی درج کیس ، اور ایک مدرسہ قائم کرکے یہ وقف اس مدرسے کے نام پر کردیا ، فذکورہ شرائط کے ساتھ اپنی حیات میں اس وقف کا اجراء بھی کردیا ، اب اساعیل کے بھائی نے بھی ایک وقف نکالا ، اور اساعیل کوکل اختیار ات کے ساتھ اس وقف کا متولی بنایا ،

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٣٣١/٦ كتاب الوقف. مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه .

<sup>(</sup>٢) حوالهُ سابقه

اب اساعیل بیار ہوا تو اس نے اپنے بھائی کا وقف ، اپنے واقف بھائی کے ایک لڑے کے سر دکر دیا،

یوفت سر دگی لڑکے نے اپنے بچپا اساعیل سے کہا کہ آپ ایک اقرار نامہ اس مضمون کا لکھ و بیجے کہ اگر

مجھے اپنے والد کے وقف کی مرمت یا از سرنو تغییر کرانی پڑے تو آپ کے وقف کی آمدنی سے خرچ کیا جائے ،

اس وقت اساعیل کے پاس چار پانچ آ دمی اور ایک عالم بیٹھے تھے، اساعیل نے اقرار نامہ لکھ کر دستخط

کردیے ؛ یہ اقرار نامہ صحیح ہے یا نہیں ؟ اور اساعیل کے وقف سے اس کے بھائی کے وقف کی مرمت

یا تغییر میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں ؟ اور اساعیل کے وقف سے اس کے بھائی کے وقف کی مرمت

یا تغییر میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں ؟ (۱۳۳۱/۵۲۵ھ)

الحواب: درمخاركتاب الوقف مين ب: وإن احتلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدين ورجل مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسة و وقف عليهما أوقافًا لا يجوز له ذلك \_\_\_ وفيه قبل سطر\_\_أن يصرف من فاضل الوقف على الوقف الآخو الخ (١) پس معلوم بوا كماس صورت مين اساعيل ك وقف كى آمد في مين سے، دوسرے وقف مين صرف كرنا درست نہيں ہے، اور اقرار نامه اساعيل كا اس بارے مين نافذ اور مح نه بوگا۔ فقط

# ایک وقف کی آمدنی دوسرے اوقاف کے حساب و کتاب میں صرف کرنا درست نہیں

سوال: (۹۱) وقف عامہ کے حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے،اگرکوئی مناسب رقم آمدنی وقف میں ہے خرچ کی جائے تو شرعًا جائزے یانہیں؟

الجواب: جس وقف کے حساب و کتاب میں پچھرقم صرف ہو، وہ رقم ای وقف کی آمدنی میں سے لینا جائز ہے، اور بید درست نہیں ہے کہ ایک وقف کی آمدنی دوسرے اوقاف کے حساب و کتاب میں صرف کی جائے۔ فقط

### واقف بھی مصارف وقف میں تبدیلی نہیں کرسکتا

سوال: (۹۲) ہندہ نے اپنی جائداد میں سے ایک جزواس طور پروقف کیا کہ تا حیات خوداس کی

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٣٣١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه .

آرنی اپنے صرف میں لاوے گی، اور بعد وفات منجد میں صرف ہوگی، جب کہ منجد مذکور حاجت مند نہیں ہے تو وہ اپنی موقو فدکسی اور مصرف خیر میں صرف کرنا چاہے تو جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۲-۱۳۳۳ھ) الجواب: ہندہ نے جومصرف بوقت وقف کرنے کے مقرر کردیا، اس کو بدل نہیں عمّی نقط متولی کے قبضہ سے پہلے واقف کا جہت وقف میں تبدیلی کرنا

سوال: (۹۳) زیدگی ایک افتادہ زمین تھی، جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ اس میں مدرسہ و کتب خانہ تغییر کرائے، مگر دفعۂ اس کا انتقال ہو گیا، بعدہ اس کے وارث نے اس کو مجد میں وقف کیا، اور وقف نامہ متولی مسجد کے حوالہ نہیں کیا تھا کہ واقف کے خیال میں تبدیلی واقع ہوئی؛ اب وہ اس زمین کو مدرسہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے؟

(الف) بعالت موجوده واقف كوتبديلي جهت وقف كاحق حاصل بي انهين؟

(ب) دوسر نفاذ تحميل وقف كى قبل قبضه متولى كه وجاتى به يانهيں؟ (١٥١٣٣-١٣١٥) الجواب: (الف) واقف كو بعد وقف كرنے كتبديل جهت وقف كاحق حاصل نہيں به والف وقف وحت وقف تحق مذہب كه موافق، بدون تليم الى المتولى وبدون قبضه متولى كه موجاتى به وجاتى به ورختار ميں به المبحوز المرجوع عن الموقف إذا كان مسجلا المخقوله إذا كان مسجلا المخقولة إذا كان مسجلا مسجلا المخقولة إذا كان مسجلام أن الوقف لا يلزم قبل الحكم و التسجيل و مر أن المفتى به قوله ما المختار و جعله أبو يوسف كالإعتاق قوله ما المختار و جعله أبو يوسف كالإعتاق قوله و جعله أبويوسف المخفلة لك لم يشترط القبض و الإفراز ..... أى فيلزم عنده بمجرد القول المخاري والمؤخذ بقول الثاني (أي أبي يوسف) أحوط وأسهل بحروفي الدرر و صدر الشريعة وبه يفتى المخ وفي المشامى عن الفتح: أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين (٢)

وقف کرنے کے بعد واقف کا شرا نظ میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل کرنا سوال: (۹۴) ایک شخص نے جائداد وقف کر کے اس کے شرائط اور مصارف بیان کردیے،اور

 <sup>(</sup>۱) الدرالمختار والشامي ۵۳٦/۲ كتاب الوقف ــ مطلب: القيم والمتولى والناظر بمعنى واحد.
 (۲) الشامي ۳۱-۳۱۹ كتاب الوقف ــ مطلب شروط الوقف على قولهما.

مسودهٔ وقف رجسری کرادیا،اب وه جاہتا ہے کہ اس کے شرائط ومصارف میں اپنی حیات میں قانونا وشر عا جائز کمی بیشی و تبدل وتغیر کا میری حیات تک مجھے اختیار رہے، کیا یہ سیح ہے؟اور کی بیشی کا اس کو اختیار ہے یائبیں؟ (۱۳۳۵/۱۶۹ھ)

الجواب: قال فی ردالمحتار: عن الإسعاف و لا يجوزله أن يفعل إلا ماشرط وقت العقد العقد النخ شم قال بعد السطر وفی فتاوی الشيخ قاسم وما کان من شرط معتبر فی الوقف فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقرره و لا سيما بعد الحكم فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لايصح إلا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط مرة واحدة الغ (۱) عبارت مُدكوره سے واضح م كه واقف نے جوشر وط وقت وقف مقرركين ان مين تغير وتبدل كى وبيشى كرنا بعد مين درست نہيں م، اور واقف اس بات كا مجاز نہيں م كه وقف كرنے كے وقت مقرركى موئين شرائط كے علاوه بعد مين ويكرشروط كا اضافه كرے، كه اس كو بعد وقف كرد ينے اور شروط مقرر كرد يئے شرائط كے علاوه بعد مين ويكرشروط كا اضافه كرے، كه اس كو بعد وقف كر دينے اور شروط مقرر كرد يئے مين التي التي وقت مقرركم و يكا، شرائط مين سكان خارج ہو چكا، شرائط مين سكان خارج ہو چكا، شرائط مين ملك التسجيل (۱) (شامی)

واقف اگر مختاج ہوجائے تو وقف کی آمدنی سے اس کی اعانت درست ہے

سوال: (۹۵) ایک شخص نے ایک مکان بایں شرط وقف کیا کہ متولیان وقف مذکورہ؛ وقف شدہ مکان کی آمدنی میں سے واقف مکان مذکور کی اولاد اگر غریب ہوں تو ان کی اعانت کریں، بعد ازاں طلبہ کی امداد کی جائے، بعد ازاں رمضان شریف میں غرباء کی افطاری کرائی جائے، اگر واقف مکان مذکورخود محتاج ہوجاوے تو وقف مذکور سے اس کی اعانت کی جائےتی ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۹۹۳ھ)

الجواب: واقف اگرخود محتاج ہوجاوے تواس کی اعانت آمدنی وقف سے درست ہے، اور قرض جو واقف کے ذمہ بعد وقف کے ہوا؛ واقف کے مرنے کے بعد وہ قرض آمدنی مکان موقوف سے ادا خبیس کیا جا سکتا۔ در مختار میں خانیہ سے منقول ہے: أو صبی لىر جل بمال وللفقراء بمال والموصی له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء احتلفوا والأصح نعم وفی الشامی وأفتی الحانوتی

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٥٣٤ كتاب الوقف - مطلبٌ لا يجوز الرجوع عن الشروط.

فی الوقف بمثله الخ (۱) الغرض اس وجہ سے کہ واقف مختاج ہو گیا ہے؛ غرباء اور فقراء میں داخل ہوکر مصرف آمد نی وقف مذکور ہوسکتا ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کا دین اواکرنے میں تملیک فقیر نہیں ہے۔

# واقف كاوقف كي آمدني كوذاتي مصارف مين خرچ كرنا

سوال: (۹۲) رئيد نے اپنی جا كداد غير منقوله واسطے مصارف مجدوقف كردى؛ تو كيا زيداس وقف شده جا كدادكى آمد فى كواپنے خاكى و ذاتى مصارف ميں لاسكتا ہے يانه؟ (۱۳۳۱-۳۳۳ه ما الله علی الله الله قوله: لايملك أى لايكون مملوكا لصاحبه و لايملك أى لايقبل التمليك لغيره الخ(۲)

# واقف کے سویم وغیرہ میں متولی کا اموال وقف میں سے خرج کرنا

سوال: (۹۷) ایک مساۃ نے اپ مرض الموت میں اپ تمام مال منقولہ وغیر منقولہ کو دومساجد

کے لیے وقف کر دیا، اور وقف نامہ میں یہ بھی تحریر کر دیا کہ تاحیات میں متولی ربوں گی، اس کے بعد متولی

فلاں شخص ہوگا، لیکن از وقت تحریر وقف نامہ تاوفات، مساۃ کی تیار داری کا صرفہ مال موقوفہ میں سے

برادشت کیا گیا، مساۃ کی وفات کے بعد جہیز و تکفین کا صرفہ ایصال ثواب کے واسطے متولی نے اپنی ناواقفی سے مال موقوفہ میں سے کیا؛ شرعًا یہ امر جائز ہے یانہیں؟ بہصورت عدم جواز متولی پرضان ہے یا نہیں؟ رہوں تعدم جواز متولی پرضان ہے یا نہیں؟ بہصورت عدم جواز متولی پرضان ہے یا نہیں؟ (۱۲۳۸ احد)

الجواب: اگر مسماۃ نہ کورہ نے اپن حیات تک اپناخرج بھی وقف کی آمدنی میں ہے مقرر کیا ہے،

جب تو بہ قدر خرج مسماۃ کے مشتنیٰ جوکر باق آمدنی مسجد میں صرف ہوگی، اور اگر مسماۃ نے اپناخرج اس

میں ہے نہیں رکھا، اور پچھ حصد اپنا مقرر نہیں کیا، تو پھر کل آمدنی وقف کی، مسجد کے لیے ہے، اور متولی نے

جو پچھ مسماۃ متو فیہ کے بعد اس کے سویم وغیرہ میں صرف کیا اس کا وہ ضامن ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختار والشامي ٧/٥٠٤ كتاب الوقف - مطلبٌ : وقف النصف على ابنه زيد إلخ

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد٢/٣٢١ كتاب الوقف - بعد مطلبٌ مهم: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة إلخ.

# موقو فید د کان کی آمدنی ہے اولا دِ واقف کی امداد کرنا

سوال: (۹۸) مولابخش نے ایک دکان وقف کر کے اس کے مصارف کی اس طرح تشریح کی کہ چوہیں روپے سالانہ واسطے خرچ تبیل مکہ معظمہ، اور بارہ روپے سالانہ واسطے خرچ تربائی ملہ معظمہ میں بھیج دیا کریں، اور بارہ روپے سالانہ نجیب النساء بمشیرہ خودکوتا حیات مسماۃ ندکورہ، اور چوہیں روپے سالانہ مساۃ محمدی خواہر زادی خودکو دیے جا کیں، بعد فوتگی نجیب النساء مبلغان ندکور؛ اخراجات مسجد واقع محلّه 'مطفیرہ' میں صرف ہوں؛ اور بعد فوتگی مساۃ محمدی؛ زرسالانہ اس کا مدرسہ مکہ معظمہ میں صرف ہوا کرے، اگر کسی وقت آمدد کان ندکور میں کمی ہوتو زرسالانہ مسما تان میں کمی نہ کی جائے، دیگر اخراجات میں حصہ رسد کمی کردی جائے اور بہ حالت از دیادِ آمدسوائے زرسالانہ مسما تان، ویگر اخراجات میں حصہ رسد کمی کردی جائے اور بہ حالت از دیادِ آمدسوائے زرسالانہ مسما تان، ویگر اخراجات میں حصہ رسد کمی کردی جائے اور بہ حالت از دیادِ آمدسوائے زرسالانہ مسما تان، ویگر اخراجات میہ معظمہ و قربائی میں صرف کیا جائے؛ دریافت طلب بیا مرہ کہ کہ اولا دواقف ہوجہ اپنی میں صرف کیا جائے؛ دریافت طلب بیا مرہ کہ کہ وقد نہ کورہ تے متولی افلاس بہ چاہتی ہے کہ موقو فیہ نہ کورہ سے ان کی امداد کی جائے؛ کیا ان تصریحات کے ہوتے ہوئے متولی آمدنی موقو فد کہ کورہ کے کا دریافت کی اداد کی جائے؛ کیا ان تصریحات کے ہوتے ہوئے متولی آمدنی موقو فد کا بچھ حصدان پرصرف کرسکتا ہے؟ دریافت موقو فد کا بچھ حصدان پرصرف کرسکتا ہے؟ کیا ان تصریحات

الجواب: شرائط مصرحه واقف ك خلاف آمدنى دكان موقوفه كى كى دوسر مصرف ميس صرف كرناء يا ولا دواقف كى امداد كرناء اوران كودينا، جائز نبيس ب در مخاريس ب: شرائط المواقف معتبرة إذا لم تحالف الشرع الخ (الشامى ٣/٢/٦ كتاب الوقف) شرط الواقف كنص الشارع (الشامى ٥٠٨/٦ كتاب الوقف)

موقو فہ جائداد کی آمدنی کوامور خیر میں صرف کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۹۹) کوئی واقف اپن شئے موقو فد کا محاصل مندرجہ ذیل مصارف میں ہے کسی نوع میں صرف کرنے کی وصیت تحریر کردے تا کہ صدقہ جار بیر ہے،اور واقف موصی کوثو اب دائمی پہنچتار ہے،اگر کسی خاص نوع کوتر جیم ہوتو مصارف میں کی بیشی کی جائے؟

(الف)مصارف معجد؛ فرش دروشیٰ مع دیگرضروریات \_

(ب)اطعام مسافرين واردين مسجد محلَّه واقف؛ جس كالقاق شاذ ہوتا ہے۔

(ج) محف تعلیم قرآن شریف؛ جس کا انتظام بطور مکاتب و پسے قصبے میں پہلے ہے ہے، مگر بمقابلہ زمانہ گزشتہ کم ہے اورمستقل بھی نہیں۔

( د ) تعلیم علوم عربیه جس کامطلق انتظام قصبه مذا مین نبین \_ (۲۵/۴۲۱ – ۱۳۲۱ه)

الجواب: یہ جملہ امور مذکورہ فی السوال امور خیر ہیں، ان میں سے کل یابعض کے لیے آمد فی جا کداد موقو فہ کو معین کرنا کار ثواب اور صدقہ جاریہ ہے کہ داقف کو ہمیشہ ثواب پنچتار ہے گا، کیکن اس میں شک نہیں کہ بالخصوص اس زمانے میں تعلیم علوم دینیہ عربی زیادہ ضروری داہم ہے، اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اور سلسلہ اس کے ثواب کا دائی وقوی ترہے۔ فقط

#### وقف کی زا کدآ مدنی ہےمظلوم کی مدد کرنا

سوال: (۱۰۰) ترکوں کی بیوہ اور مظلوم بچوں کی امداد دقف کی زائدرتوم سے کرنا جائز ہے یانبیں؟ جو خت مصیبت اور تکالیف میں ہیں؟ (۱۳۳۹/۱۵۹۷ھ)

الجواب: بے شک اوقاف کی زائدرقوم سے امدادان مظلومین کی جائز وموجب اجرب - فقط

# مساجدواوقاف کی ضرورت سے زیادہ آمد تی سے مجاہدین اور مظلومین کی مدد کرنا

سوال: (۱۰۱) ماقولكم \_\_\_\_ دام فضلكم \_\_\_ في إعطاء منافع الأراضى والأموال الموقوفة على ضرائح الأولياء والمساجد والمدارس والرباطات وغيرها نقدًا ومحضولات معينة كانت مصارفها أولا عونًا لغزاة أنغورا و جيوش المصطفى كمال ليتوسلوا بها في حروبهم، وصونًا لمظلومي سمرنا وكذلك دفع الزكاة والصدقات الواجبة إليهم هل يجوز أم لا؟ (١٣٣١/٤٠٤)

الحجواب: فقہاء نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اگر مساجد وغیرہ کے موقو فات کی آمدنی جمع ہو، اور ضرور یات مساجد اور مصارف اوقاف سے زیادہ ہو؛ تو اس کواعانت غزاۃ اور مظلومین میں صرف کرنا، اور مجاہدین اور محاربین اعداء اللہ کی امداد میں صرف کرنا، خواہ بطریق قرض یا بلاقرض ورست ہے۔ فقط

# مستحق تک رقم پہنچانے کے لیے منی آرڈر کرنا اوراس کی فیس وقف کی آمدنی میں سے اداکرنا

سوال: (۱۰۲) ایک خفس نے پچھاراضی وقف کی، جس کی آمدنی کے مصارف حسب شرائط وقف نامہ''شروانی قوم'' کے ارامل اور یتامی ہیں، بعدازاں طلباء؛ اس طرح کہ اول آمدنی شروانیوں کی ہیوہ عورتوں اور میں مورت کی جائے، پھراگر نیچ تو طلبہ پرصرف کی جائے؛ آیا اس شردا کی روسے تمام ہووا ور تیں مورت کی جائے، گاراگر نیچ تو طلبہ پرصرف کی جائے؛ آیا اس شردا کی روسے تمام ہووا کے گا؟ ہوداور تیں مورت کرنا آمدنی کا واجب ہے؟ یابعض ترقیم کرنے سے واقف کی شرط پرل موجائے گا؟ اگر بوجہ بعد صافت روپیہ بذر بعد محتی آرڈ روقف کی آمدنی سے دے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۲/۲۳۳۱ھ)

الجواب: کتب فقد میں بی تصری کے کہ شرط الواقف کنص الشادع (۱) (شامی و در محتاد)

لبذا موافق شرط واقف کے آمدنی وقف ندکورے اول ارائل و بتای قوم شروانی پرصرف کی جاوے، پھر

اگر کچھ باقی رہے تو طلبہ کودی جاوے، اور قوم شروانی کے بتامی وارائل میں محتاج اور غیر محتاج دونوں

پر آمدنی وقف ندکور صرف کی جاوے، اور استیعاب تمام بتامی اور بیوگان قوم ندکور کا شرط نہیں ہے،

اور بوجہ بعد مسافت بدذر بعیمنی آرڈر بھی روانہ کر سکتے ہیں، اور فیس منی آرڈ رکی بھی اس میں سے دے

سکتے ہیں۔ فقط

# وقف کی آمدنی کا جو حصہ غرباء کی ادویہ کے لیے خاص کیا گیاہے اس کوغیرادویہ میں صرف کرنا درست نہیں

سوال: (۱۰۳) ہندہ نے اپنی جا کدادوقف کی ،اور کچھ صدوقف کا غرباء کوادویہ کی تقسیم کے لیے معین فرمادیا،اور متولی اپنے زوج کو کیا؛ ہندہ انتقال کر گئی ، زوج حیات ہے، چھ ماہ ہوئے کہ زوج نے زید کو چائیس روپے اپنی ملک سے قرض دیے تھے، اب زید کا انتقال ہو گیا، ور شرزید کے نادار ہیں ،اور اس قرضہ کی ادائیگی کا وعدہ کرتے ہیں ،ایک روز زوج ندکور نے زید سے کہا کہ میرے پاس وقف ادویہ اللہ رمع الرد ۲ / ۲۰۵۸ کتاب الوقف – مطلب فی قولھم شوط الواقف کنص الشادع .

ے ایک رقم کثیر صرف ہے باقی رہ گئی ہے، اگر جائز ہوتو میں اس رقم قرضہ کواس وقف ادویہ میں محسوب کردوں، تو ورثاء زیداس بارے سبکدوش ہوجائیں گے ۔۔ تو جناب سے عرض میہ ہے کہ میہ جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ واقف کا وقف محض ادویہ کے لیے ہے؟ (۱۳۳۷/۵۳۱ھ)

الجواب: جوحصہ آمدنی کا واقف نے غرباء کی ادوبیہ کے لیے معین اور خاص کیا، اس کوغیر ادوبیہ فقراء میں صرف کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ قاعدہ کلیہ شرط الواقف کنص الشارع (الشامی ۱۳/۲ کتاب میں میں اللہ قف) اور شرائط الواقف معتبرة إذا لم تحالف الشرع (الشامی ۱۳/۲ کتاب الوقف ) سے ظاہر ہے؛ پس متولی ندکورکو درست نہیں ہے کہ ورثاء زیدکوا داء قرض کے لیے اس قم ادوبیہ میں سے پچھ دیوے یا محسوب کرے فقط

## جوجا کدادمسکینوں کی دواؤں کے لیے وقف کی گئی ہے اس کے مصارف

سوال: (۱۰۴).....(الف) جس جائداد کوادویات مساکین کے صرف کے لیے واقف نے وقف کیا ہے، اور زیداس کا متولی ہے؛ اور زید نے عمر کے کہنے ہے دس رو پے عمر کود یے کہ بیدو پیدیمر کو دے دیا تا کہ وہ اپنے علاج میں صرف کرے؛ عمر نے وہ رو پید لے کرا پنے مصارف خانگی میں صرف کرلیا، اور بکر کونہ دیا؛ بعدہ عمر نے زید ہے کہا کہ وہ رو پیدتو میر صرف میں آگیا، اور اب میرے پاس رو پیزیم بین جو میں آپ کو والیس دوں؛ آیا بعد از اطلاع زید و خاموثی زید عمر کوتو بہ کرنامؤاخذہ آخرت سے دیے کے لیے کافی ہے یا معاف کراناضروری ہے جب کہ عمر بھی مسکین ہے؟

(ب) ایسے روپیۂ ادویات ہے امراض رحی میں جو دایہ استعال کرتی ہے اس دایہ کے بلانے کی اجرت بھی دینامسکین مریض کو جائز ہے یانہیں؟

(ج) زچفر باء کوادویۂ تقویت اس روپیہ سے کھلا ناجائزے یائیں؟ (۱۳۳۷ه) الجواب: (الف) جب کہ زید نے دس روپے آمدنی وقف کی اس مدے دیے ہیں جوادویہ مساکین کے لیے معین ہے تو عمر نے چونکہ اس روپے کوغیر مصرف معینہ واقف میں صرف کیا ہے ؛ یعنی اپنے گھر کے مصارف میں صرف کرلیا ؛ حالا نکہ وہ اس میں امانت دارتھا پہنچانے کا ؛ تو اس روپے کا ضمان اس کے ذے لازم ہے ، جس وقت ہوادا کرے ، اور اداکر نے کی نیت رکھے ، اور تو ہہ واستغفار کرے ، زیرے معافی خاہنے سے صان اس روپے کا ساقط نہ ہوگا؛ البت اگروہ روپیہ زید کی ملک تھا تو زید ہے۔ معاف کرانا کافی ہے۔

> (ب) دایہ کے بلانے کی اجرت وفیس بھی ادو یہ میں داخل ہے لہٰذا درست ہے۔ (جی میں برچگی سے تقدیمی سی سیکھیں میں سیکھیں دوستان کے سیکھیں کا معامل کے لہٰذا درست ہے۔

(ج) بعدز چگی اوویئے تقویت کھلانا بھی اس مد کے روپیہ سے درست ہے۔ فقط

# واقف کا جائدا دکوا ہے نام پرروک کراس کی آمدنی معجد ومدرسہ اور فقراء کے لیے مقرر کرنا

سوال: (۱۰۵) ایک خض لاولد نے اپی صحت و تندر تی میں اپنی کل جائداد کو بمیشہ کے لیے اپنے نام پر روک کر، اس کی آمدنی کو محجد، مدرسه اسلامیه اور فقراء کے لیے مقرر کر دیا، اور متولی مقرر کر دیا؛ یہ وقف صحیح بوایا نہیں؟ (۱۳۳۹/۳۲۳) موایا نہیں؟ (۱۳۳۹/۳۲۳) الحواب: وہ وقف صحیح و تام ہوگیا، تصرف بج و بہہ وغیرہ اب اس میں صحیح نہیں ہے۔ کہمافی الدر المحتاد: الوقف کا یُملک و لا یُملک و لا یُملک و لا یُملک و لا یُملک کے الدر مع الود ۲۱/۲ کتاب الوقف ) اور جوشرا اکو واقف کنص نے مقرر کیں، ان پر ممل ورآمد برابر کیا جاوے گا۔ کہمافی اللہ دالم مختاد: شرط الواقف کنص المشادع الى خالخ (الشامی ۲۰۸/۲ کتاب الوقف) فقط

# واقف کی شرط کے مطابق موتو فہ جا کدا دفر وخت کر کے اس کی قیمت تغییر مسجد میں لگا نا درست ہے

سوال: (۱۰۲) ہندہ نے صد کمان اس شرط کے ساتھ مسجد میں وقف کیا کہ متولی کو بیا ختیار ہوگا کہ حصہ موقو فہ کوفروخت کر کے تغییر مسجد میں صرف کردے، حصہ موقو فہ نہایت قلیل، قابل منفعت نہیں ہے؛ آیا حسب شرائط واقفہ متولی اس کوفروخت کر کے زرشمن مسجد مذکور میں صرف کردے تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۳۰۸۱ھ)

الجواب: اس صدر موقو فدكو حسب شرط واقفه تع كركاس كى قيمت تعمير ومرمت مجديس صرف كرنا درست ب، لأن شرط الواقف كنص الشارع (الشامى ٥٠٨/٦ كتاب الوقف) فقط

# وقف شدہ شکتہ قر آن مجید کسی شخص کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں ، مالک بنانا حائز نہیں

سوال: (۱۰۷) ہمارے مدرسہ میں ایک قرآن شریف قلمی جلد شکتہ موجود ہے، اس میں کوئی شخص شوق سے نہیں پڑھتا؛ اگر وہ قرآن شریف زید کوبطور ملکیت دے دیا جاوے تو جائز ہے یانہیں؟ وہ اس قرآن کو درست کرکے پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے؟ (۱۳۲۱/۱۱۸۸ھ)

الحجواب: زیدکواس قرآن شریف کا مالک نہیں بنا سکتے ، پڑھنے اور درست کرنے کے لیے دے سکتے ہیں؛ کیوں کہ مسئلہ شہور ہے اور کتب فقہ میں مذکور ہے: الموقف لا یُسمَلَكُ وَلا یُسمَلُكُ (۱) (درمخاروغیرہ) فقط

#### جوموقو فدز مین واقف کی غرض پر پوری نداترے اس کوکیا کیا جائے؟

سوال: (۱۰۸) ایک شخص نے ایک احاط اس شرط پر وقف کیا که اس کی آمدنی ہے جورتم احاط منہ اور کی مرمت سے فاضل ہو، وہ فلال معجد پر صرف کی جائے ، نیز یہ کہ میں متولیان کواحاط کی بیج کی اجازت نہیں دیتا، چوں کہ بعد الوقف بالفعل آمدنی کی کوئی صورت نہیں ، لبذا متولیان ومصلیان معجد نے باہمی چندہ سے اس میں درخت نصب کرائے ، اور جو حصد دیوار کا منہدم تھا اس کی تغیر کرائی ، لیکن پھر تقریباً نصف حصد دیوار منہدم ہوگیا، اور درخت بھی بوجہ عدم حفاظت خراب ہوگئے ، اور باوجود یکہ وقف کو چند سال گر رہے اب تک آمدنی اتی نہیں ہوئی کہ احاط ہی کی مرمت کی جاسکے ، اور اب متولیان ومصلیان چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ، اور قبل کرائے پر وہ احاط کوئی نہیں لیتا۔ لبذا احاط میک نکورہ بیارے ، اور مقصود واقف بالکلیة فوت ہوگیا، لیس وقف ضخ ہوگیا یا باقی ہے؟ بر تقدیر نانی متولیان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور بر تقدیر اول متولیان اس کوفروخت کر کے قیمت کو متجد پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کرنا چاہیے؟ اور بر تقدیر اول متولیان اس کوفروخت کر کے قیمت کو متجد پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ورثاء مالک ہوگئے؟ (۱۳۲۲/۸۲)ھ)

<sup>(</sup>١)الدر الختارمع الرد ٢١/٦ كتاب الوقف .

غرض واقف اس عصاصل نبيس بي؛ تواس كوبهم قاضى فروخت كركاس كى جگدوه برامكان يازين فريد كروقف كروى جائے قال فى الشامى: إعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أولغيره أولنفسه وغيره فالا ستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقًا؛ والثانى: أن لايشرطه سواء شرط عدمه أوسكت لكن صار بحيث لايتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيئ أصلا أو لايفى بمؤنته فهو أيضًا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضى و رأيه المصلحة فيه (١) وفى الدر المحتار: وجاز شرط الاستبدال به أرضًا أخرى حينئذ أوشرط بيعه ويشترى بثمنه أرضًا أخرى إذا شاء الخ (١) فقط

## شابى اوقاف كى آمدنى كامصرف

سوال: (۱۰۹) ایک وقف شای کی آمدنی اس کے مصارف معمول سے زیادہ ہے، وقف نامہ کوئی موجود نہیں ہے جس سے وقف کی اغراض پورے طور پر معلوم ہوں، متولیان جونتظم وقف ہیں، ان کا تعامل مصرف کی بابت ہے ہے کہ مجدموتو ف کی تغیر، انظام آبادی مجد، آسائش مصلیان، اور نیز تعلیم دینیات میں صرف کرتے ہیں؛ ایسے وقف کا روپیز بینے اسلام میں صرف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۰۱ه ۱۳۰۵ه) الجواب: اس صورت میں تھم ہے ہے کہ جس طرح اور جن مصارف میں متولیان اب تک صرف کرتے رہے، ای طرح ان ہی مصارف میں آمدنی، وقف ندکور کی صرف کی جاوے، کی جدید مصرف میں اس کا صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ در مختار میں ہے: یسلك بسمنقطع النبوت المجھولة میں اس کا صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ در مختار میں ہے: یسلك بسمنقطع النبوت المجھولة شرائطه و مصارفه ما كان علیه فی دو اوین القضاۃ النج (۲) وفی د دالمحتاد: عن الذخیرة سند انسطہ و مصارفه ما كان علیه فی دو اوین القضاۃ النج (۲) وفی د دالمحتاد: عن الذخیرة یسئل شیخ الاسلام عن وقف مشھور اشتبہت مصارفه و قدر ما یصرف إلی مستحقیه قال یسئل شیخ الاسلام عن وقف مشھور اشتبہت مصارفه و قدر ما یصرف الی مستحقیه قال یسئل شیخ الاسلام عن وقف مشھور اشتبہت مصارفه و قدر ما یصرف الی میں حملون فیه والی من یصرفونه فیبئی علی ذلك الخ (۳) (شامی: ۲۰۳۳) فقط

<sup>(</sup>١) الدر المحتار والشامي ٢/ ٣٥٧ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في استبدال الوقف وشروطه .

<sup>(</sup>٢) الدر المختار والشامي ٢/ ٣٥٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في استبدال الوقف وشروطه.

<sup>(</sup>٣) الدرالمختار والشامي ٢/٢ ٣٨ كتاب الوقف - مطلب في حكم الوقف القديم المجهولة شو انطه و مصارفه .

# شاہی اوقاف میں شرائط وقف کا لحاظ ضروری نہیں

سوال: (۱۱۰) شاہی ارصادیا اوقاف جن کی منجانب واقف کوئی شرائط مصارف نبیس، اس کی آمدنی
کا انتظام ایک کمینی، جس کے چارممبر ہیں؛ کثرت رائے پر کرتے ہیں، اور تقر رمدرسین، امام، مفتی اور
واعظ باختیارخو دفر ماتے ہیں ایک شخص عالم واعظ؛ واسطے ہدا یت مسلمین محبوسان جیل سرکاری مقرر کرنا
چاہتے ہیں؛ پس شرغابیم مصرف تنخواہ وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ جب کددیگر مصارف قرض وغیرہ ویے کا
بھی ان کو اختیار حاصل ہے اور الی آمدنی ہے پرورش طلباء اور علماء اور پنشن وغیرہ کا بھی شرعاً اختیار ہے
یانہیں؟ (۱۲۵۰ میرہ)

الحجواب: جب كه مصارف وقف مفوض رائ حاكم اور ممبران پر مول تو جو يحدوه مصلحت مجميل تقرر واعظ وغيره كر سكتے بين ، اور فقهاء نے يہ بحى تقر ح مائى ب كه اوقاف امراء اور ملوك بين شرائط وقف كالحاظ ضرورى نہيں بروالحتار بين ب: وهذا: أى عدم الشقرير بغير شوط إذا لم يقل وقف على مصالحه ، فلوقال يفعل القاضى كل ماهو من مصالحه وهذا أيضًا في غير أوقاف المملوك و الأمراء ، أما هي فهي أوقاف صورية لاتراعي شروطها الخ (١) (شامي ٣١٥/٣) فقط

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٥١٠ كتاب الوقف – مطلبٌ : ليِس للقاضي أن يُقرِّر وظيفة في الوقف إلَّا النظرَ

besturdubooks.wordbresse

# اوقاف كى خريد وفروخت،استبدال اورابطال كابيان

#### موقو فہزین کوفروخت کرنا کب جائز ہے؟

سوال: (۱۱۱) ہندہ نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال تو اب کے لیے، ایک قطعہ ایک سوتمیں روپ میں خرید کر، جامع متحد میں بلاتخصیص کسی مدے وقت کیا، جومتولیان کے قبضہ وتصرف میں ہے، اس کی سالانہ آمدنی ۲۳۰ یا ۳۵ روپ آرہی ہے، اور متجد کے اخراجات میں صرف ہوتی ہے؛ قطعه مذکورا اگر اب فروخت کیا جاوے تو نوسوساڑ ھے نوسورو پے ملتے ہیں؛ کیوں کہ عیدگاہ بنانے کے لیے ضرورت ہے، اور قیمت مذکورہ لے کرجس کام میں بھی لگائی جاوے اس سے دو چند آمدنی ہو علی ہے اور متجد کا بہت نفع ہے؛ تو قطعہ زمین موقو فدکو برائے تھیرعیدگاہ با جازت واقفہ بہ نظر نفع متجد فروخت کرنا جائز ہے یا بہت نفع ہے؛ تو قطعہ زمین موقو فدکو برائے تھیرعیدگاہ با جازت واقفہ بہ نظر نفع متجد فروخت کرنا جائز ہے یا بہت نفع ہے؛ تو قطعہ زمین موقو فدکو برائے تھیرعیدگاہ با جازت واقفہ بہ نظر نفع متجد فروخت کرنا جائز ہے یا

الجواب: زمین موقو فی کوفر وخت کرنے، اوراس کی قیمت سے دوسری زمین وغیرہ تربیر کروقف کرنے کے جواز کے لیے فقہاء نے بیشر طاکعی ہے کہ وقف کرنے والا وقف کرنے کے وقت بیشر طاکر سے یالکھ دے کہ جس وقت واقف یا کوئی متولی چاہاس کو دوسری زمین سے بدل سکتا ہے، یااس کو فروخت کر کے دوسری زمین اس کی قیمت سے تربید کر وقف کرسکتا ہے؛ بدون اس شرط کے استبدال اس کا جائز نہیں ہے مگر جب کہ وہ وقف بالکل انتفاع سے فارج ہوجا و سے، اوراس سے بالکل نفع حاصل نہ ہوتا ہو، اوراس تبدال کرنے والا اوراس کوفر وخت کر کے دوسری زمین خربید کر وقف کرنے والا '' قاضی ہوتا ہو، اوراستبدال بد أرضا أخوری وجاز شرط الاستبدال بد أرضا أخوری اذا شاء النج و أما الاستبدال سے بدون حسند فی البحو خووجہ عن الانتفاع بالکلية و کون الشرط فی البحو خووجہ عن الانتفاع بالکلية و کون البحد عقارًا والمستبدل قاضی الجنة المفسر بذی العلم والعمل و فی النہو أن المستبدل

قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشي ضياعه و لو بالدراهم والدنانير الخ (١) فقط

#### موقو فه جائدادكو بيجنااور تبديل كرنا

سوال: (۱۱۲) زید کے والد نے ایک دکان خرید کرنصف دکان کا مالک زید کوکردیا، اور نصف کراید دکان کا اللہ واسطے مقرر کردیا، ای طرح پر ایک عرصہ ہے اس کاعمل درآ مد ہور ہا ہے؛ عرصہ چار سال کا ہوا کہ زید کے بھائی ہے ایک ہندو نے کہا کہ اس دکان کا تبادلہ کرلو؛ یعنی اس دکان کے برابر کی دکان لے او، اور بید دکان وے وو، اور بعوض تبادلہ کے میں تم کو دو ہزار روپ دوں ہ جب زید کے بھائی نے زید ہے کہا کہ میں تم کو پانچ سورو پے دول گا، اور ڈیڑھ ہزار میں لول گا، زید نے کہا کہ پانچ سورو پے کرید کے کہا کہ بانچ سورو پے کہ جس کا کراید آئے تک نصف نصف ہوتا رہا، اور جو کہ خرج ہوتا تھا، وہ نصف میں دیتا تھا، زید کے بھائی نے جواب دیا کہ میری معرفت گفتگو ہوئی میں اس کہ بخورج ہوتا تھا، وہ نصف میں دیتا تھا، زید کے بھائی نے جواب دیا کہ میری معرفت گفتگو ہوئی میں اس دیر جو برار کی جا کہ اور خرید کراس کا کرایہ بھی اللہ واسطے دول گا، اور والد ہی کے نام سے خریدول گا۔

زیدنے کہا کہ جس وقت اس تبادلہ کی بابت میں نے کہا تھا ای وقت میں نے نیت کر لی تھی کہ میں اس میں سے پانچ سورو بے کی جا کداد لے کر اس کا کرابیاللہ واسطے دوں گا، زید ریہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ میں نے شروع ہی سے نیت کرئی ہے؛ میں بیہ چاہتا ہوں کہ ان پانچ سورو بے کی جن کوتم کہدر ہے ہوا یک جا کہ اداس کے ساتھ میں یا علیحدہ خرید کر اس کا کرابیاللہ واسطے میں اپنے ہاتھ سے دوں، یا جیسے دیا جارہا ہا تھا، وہ ہا تی طرز پر ممل درآ مدکیا جائے، زید کے بھائی نے جواب دیا کہ اس جھڑ ہے کو میں نہیں جانیا تھا، وہ اس میں کچھر کھنا نہیں چاہتا میں اپنے والد کے نام سے جیسے کہ یہ نصف دکان ہے اس طرز پر اس کا کرابیہ بھی میں دوں گا۔

الحاصل بچھ عرصہ کے بعد دکان کا تبادلہ بعوض اڑھائی ہزار روپے کے ہوگیا اور ساڑھے بارہ سو روپے اس میں سے زیدنے لیے، اور ساڑھے بارہ سواس کے بھائی نے ،اس کے بعد زیدنے اپنے سو بھائی کو پانچ سوروپے دیے کہ ساڑھے بارہ سوکی جو جائداد خریدوگے، اس کے شامل یا علیحدہ ان پانچ سو کی بھی خرید لینا، اب روپے دیے ہوئے تقریبا دو سال کاعرصہ ہوگیا ہے نہ زید کے بھائی نے جائداد

<sup>(</sup>١)الدر المختار مع الشامي ٢٥٤/ ٣٥٠ كتاب الوقف - مطلبٌ في استبدال الوقف وشروطه .

خریدی ندروپییزید کوواپس دیا، اب زید بیر چاہتا ہے کہ اپنے بھائی ہے وہ پانچ سوروپے واپس کے کر اپنے طور پر جائدادخریدے اور القدواسطے دینے کا انتظام کرے؛ بیر جائز ہے یانہیں؟ اور اس روپے کی زکو قرید کے ذمہ لازم ہے یانہیں؟ (۱۲/۲۱هه)

الجواب: علامه شای نے نتج القدیر نے نقل کیا ہے کہ بھی وقف ضرورتا بدون تصریح وقف کے بھی ثابت ہوجاتا ہے، جیسا کہ یہ کہ کہ اس گھر کی آ مدنی مساکین کودی جائے ، یا فلال شخص کواوراس کے بعد مساکین کودی جائے ؛ تواس صورت میں وہ مکان وقف ہوجائے گا و عبار ته هکذا: یشبت الوقف بالمضرورة و صورته أن یوصی بغلة هذه الدار للمساکین أبدًا أو لفلان و بعده للمساکین أبدًا فان الدار تصیروقفًا بالضرورة بلی أن قال سے وقد سئلت عن نظیر هذه المسئلة فئ رجل أوصی بان یؤ خذ من غلة داره کل سنة کذا دراهم یشتری بھا زیت لمسجد کذا ثم باع الور ثة المدار و شرطوا علی المشتری دفع ذلك المبلغ فی کل سنة للمسجد فافتیت بعدم صحة البیع و بانها صارت وقفًا حیث کانت تخرج من الثلث الخ(۱) (شای : ۳۵۹ کتاب الوقف)

اس دوایت سے اور وقف مشاع کی صحت کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ نصف اس دکان کا بہ شرطیکہ زاکداز ثلث ترکہ نہ ہووقف ہوگیا، اس کی بجے اور استبدال ناجائز تھا، اس بچے کو کا لعدم ہجھے کر نصف اس دکان کا وقف ہجھنا چاہیے، اور زیدا پی نصف آمدنی کا مالک ہے، یہ جو پچھ معاملہ زید کے بھائی نے کیا ناجائز ہوا، اور بہر حال اگر زید کا بھائی رو بیہ واپس نہ کرے، اور واپسی بچے کی کوئی صورت نہ ہوتو زید اپنا جائز ہوا، اور بہر حال اگر زید کا بھائی رو بیہ واپس نہ کرے، اور واپسی بچے کی کوئی صورت نہ ہوتو زید اپنے حصے کے رو بے سے ایک دکان یا مکان خرید کر وقف کردے، اور آمدنی اس کی خواہ کل مساکین کو وینا مقرر کردے، اور جب تک زیداس رو بے دینا مقرر کردے، اور جب تک زیداس رو بے سے کوئی جا کداد خریدے اس وقت تک زکو قاس کے ذمہ ہے۔ فقط

#### وقف كرده جا كدادكو بيجنااور بهبه كرنا

سوال: (۱۱۳) مساۃ زاہدالنساء نے اپی کل جاکداد مجد، اور دیگرایسے امور کے لیے وقف کردی جوصد قد جاریہ میں داخل ہوں؛ لیکن وقف نامہ کی ابھی رجٹری ندہونے پائی تھی کہ عبیب الرحمٰن نے جو

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٩٠٦ كتاب الوقف \_ مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة .

واقفہ کے برا در حقیق کا پوتا ہوتا ہے، مساۃ ندکورہ پر ناجائز دباؤ ڈال کر جا کداد موقوفہ کا اکثر حصہ، اپنے بیٹوں کے نام اور کچھ حصہ اپنے خالہ زاد بھائی محمد حنیف کے نام بہہ نامہ کھواکر رجشری کرالیا تو واقف یا واقفہ کسی شئے کو بنام خدا وقف کرویئے کے بعد بیج وہبہ کر سکتے ہیں اور اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور جولوگ اپنے نفع کی غرض سے وقف کے خلاف ناجائز کارروائی کررہے ہیں یا ان کے مددگار میں وہ شرعًا کیسے ہیں؟ (۱۲۳۰/۷۵۲ھ)

#### واقف كوبھى وقف شده جائداد بیچنے كاحت نہیں

سوال: (۱۱۴) زید نے ایک جائداد مسجد کے نام وقف کردی تھی، پانچ چھسال کے بعد کسی وجہ ہے اس کوفروخت کرنا،اور کیچ کرنا چاہتا ہے تو اس حالت میں وقف کو بیچ کرنے کا مجاز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۲/۲۰۹)

#### الجواب: مع كرنے كاحق اس كوحاصل نہيں ہے۔ فقط

- (١) ردالمحتار ٢/٢١/٣ بعد مطلبٌ مهمّ: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة إلخ.
  - (٢) الدر مع الرد ٢/٨٠٨ في أوائل كتاب الوقف.
- (٣) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (الشامي ٥٠٣/٦ كتاب الوقف ـ مطلب: من سعى في نقض ....)

#### موقو فيداراضي كوفروخت كرناجا ئزنهيس

سوال: (۱۱۵)اراضی موقو فہ کوفروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۲۳۱–۱۳۳۳ھ) ا

. الجواب: ارائني موتوفي كوفروخت كرناجا تزنييل بير كسما في فتبح البقدير: إعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنها هو فيها إذا ورد عليه وقف الواقف(1)

سوال:(۱۱۱)مکان وقف مجد جس کے کرائے سے تیل وغیرہ کا انتظام ہوسکتا ہے،اور ہمیشہ آمد ہوتی رہے گی بعض شخص بھے کرنا جا ہتے ہیں؛ایی صورت میں مکان وقف بھے ہوسکتا ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۲/۱۶۰۰ھ)

الجواب: نَعْ كَرَنَا مَكَانَ وَقَفَ كَاجَا تُرْنِينَ هِ- چِنَا نَچِهُ كَتِ فَقَدَ مِيْنَ مَدُورَ هِ: فَإِذَا تَم وَلَوْم لا يُمْلَكُ وَلا يَعْمَلُكُ ولا يعار ولا يوهن (٢) (درمنختار) ثامى مين هے: ولا يعملك أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه (٢) فقط والله الحم

# موقو فہ زمین بیچنے ،خرید نے اوراس میں تعاون کرنے کا حکم

#### موقو فه جائداد كوأ دهار فروخت كرنا

سوال: (۱۱۸) ایک شخص نے کچھ جا کداد مصارف دینی میں صرف کرنے کے لیے عطاء کی ،اس کوزید نے خالد کے ہاتھ قرض فروخت کردی ، خالد مرگیا ، اور قیت وصول نہیں ہوئی ؛ اس روپے کی

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٩٩ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار والشامي ٢٢١/٦ كتاب الوقف.

وقف كأبياك

ادا ئیگی کا کون ذمہ دارہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۳ھ)

الجواب: اگراس جائدادکووقف کردیا تھا تواس کی بیج بالکل سیح نہیں ہوئی، واپس لینا چاہے،اور اگر وقف نہیں ہوئی، واپس لینا چاہے،اور اگر وقف نہیں کی تھی تو ہدون اجازت مالک کے جوزید نے اس کوفروخت کردیا،اور بعد فروخت کے بھی مالک نے رضامندی ظاہر نہ کی تو وہ بیچ باطل ہوئی، اس زمین کو واپس لینا چاہیے، اور اگر مالک راضی ہوگیا تھا تو بیچ جوگئ ؛ خالد کے ورثہ قیمت دینے کے ذمہ دار ہیں، جس طرح ہوان سے قیمت وصول کی جاوے، یاز بین ؛اور اگر وہ واپس کریں تو زمین واپس کی جاوے۔ فقط

# موقو فه کنویں کا یانی فروخت کرنا درست نہیں

سوال: (۱۱۹) ایک وقف شدہ زمین میں کنواں ہے،اس کا پانی واقف زمین نے عام لوگوں کے لیے وقف کردیا ہے، اور قیت اپنے وقف کردیا ہے، اور قیت اپنے صرف میں لاتا ہے؛ ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۷۷ه)

الجواب اس كے پانى كافروخت كرنادرست نہيں ہے لأن الْوَقْفَ لايُـمْ لَكُ وَلا يُـمَلَكُ وَلا يُـمَلَكُ (الدرمع الرد ٢١/١ كتاب الوقف) فقط

### وقف نام میں وقف کو بیچنے اور بدلنے کی شرط لگانا

سوال: (۱۲۰) وقف نامے میں شرط تیج واستبدال کرتا سیح ہے یانہیں؟ (۱۲۰سسے ۱۳۳۳–۱۳۳۳ه) الجواب: اگرواقف بوقت وقف الی شرط کرے تو درست ہے۔ درمخار میں ہے: و جاز شرط الاستبدال به أرضًا أخرى حينئلا أو شرط بيعه ويشترى أرضًا أخرى إذا شاء النج(۱) (درمختار)

المجمن یامدرے کے نام وقف شدہ ردی اخبارات کوفروخت کرنا

سوال: (۱۲۱) ایک انجمن یا مدرسہ کے نام وقف شدہ اخبارات، اور اس کے کاروباری تخریر شدہ روی کا غذات، جن کی اب ضرورت نہیں ؛ اگر موجودہ نرخ ہے ان کوفروخت کیا جاوے تو تقریبًا ۴۰۰ روپے کی رقم مل عتی ہے، جس سے غذہبی دری کتب خریدنے کا ارادہ ہے؛ آیا یہ کا غذات کسی ایسے شخص

(١) الدر المختارمع الشامي ٢٥٤/٢ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في استبدال الوقف وشروطه .

کے ہاتھ: جو بازاری طریقے ہے اشیاءفروختنی لپیٹ کر، عام لوگوں کے ہاتھ دیا کرتا ہے؛ فروخت کرنا '' جائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۵/۴۷۳هـ)

الجواب قال في ردالمحتار قال في الذخيرة وفي المنتقى قال هشام: سمعت محمدًا يقول الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضى أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره الخ (۱) يقول الدوالمختار وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف الخ (۲) يس جب كهوه اخبارات وكاغذات ردى غير كارآ مد مو گئ تو الن كافرخت كرنا، اور قيمت كومدرسه وانجمن كى دير ضروريات ميس صرف كرنا ورست ي

# وقف کے مال سے خریدی ہوئی ملکیت کو متجد کی تعمیر کے لیے فروخت کرنا درست ہے

سوال: (۱۲۲) بچیس ہزار روپے تھیر مجد کے لیے موجود تھے گرکام زیادہ ہوگیا، اور روپیہ ختم ہوگیا، اور مجد بہت باقی رہ گئ! اب وہ دوسری ملکیت جوآمدنی وقف سے خرید کروقف کی گئی ہے، اس کو فروخت کرنا درست ہے پانہیں؟ (۱۸۰۰/۱۳۳۳–۱۳۳۴ھ)

الجواب: پہلی صورت میں جب کہ آمدنی وقف سے دوسری ملکیت خریدی گئی ہو، اس خریدشدہ ملکیت میں دوروایت ہیں، ایک یہ کہ آمدنی وقف سے دوسری بلکیت میں دوروایت ہیں، ایک یہ کہ تجاس کی صحیح ہے، دوسری یہ کہ وہ وقف ہے۔ ویسجوز بیعها فی الأصح الخ (٣) (درمخار) و ذکر أبو اللیث فی الاستحسان یصیر وقفًا؛ هذا صریح فی أنه المحتار رملی قلت: وفی التتار خانیة: والمحتار أنه یجوز بیعها إن احتاجوا إلیه (٣) (شامی) اخیرروایت تا تار خانیہ کے موافق برضرورت عمارت مجد، تیج اس ملکیت خرید کردہ کی درست ہے۔

#### موقو فہ خام مکا نات کومسار کر کے پختہ مکان بنا نا

سوال: (۱۲۳) کیا یہ جائز ہے کہ مکانات خام کومسمار کرکے کوئی شخص اس اراضی پر پختہ مکان

- (١) الشامي ٣٨/٦ كتاب الوقف. قبل مطلبٌ في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته.
- (٢) الدر المختار مع الشامي ٣٨٣/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ سكن المشتري دار الوقف .
- (r) الدرالمختار والشامي ٢/ ٣٩٠ كتاب الوقف\_ مطلبٌ اشترى بمال الوقف دارًا للوقف يجوزبيعها.

(01572-77/201) 52 1:

الجواب: الركوئی شخص وقف کے لیے پختہ مكان بناد بوجائز ہے، بلكہ باعث اجر ہے؛ ليكن وقف كى زمين ميں اپنے ليے مكان بنانا، اور اس كودائماً اپنى ملك مجھنا بيد درست نہيں؛ كيول كداگر چه عارضى طور پر يه عمارت اس كى ہوگى؛ ليكن جب زمين وقف ہے تو متولى وقف جب اس كووقف كے ليے معنر سمجھے گا، قلع كراد ہے گا؛ البتة اگرا جارہ كاسلسلہ برابر قائم رہا، اور بيصورت أنْفَعُ لِلْوَفْف رہى تو عمارت بنانے والے كى ملك رہے گا۔

#### موقو فہ زمین میں اپنے مکان کی نالی بنانا

سوال: (۱۲۴) مجدیا دیگر وقف زمین میں اپنے مکانات کے غلیظ پانی کی نکای کے لیے کوئی بدر رَو (موری، نالی) نیچ کے طبقہ میں بنالینا شرعًا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۵/۹۸۷هـ) الجواب: وقف میں ایسا تصرف کسی کوجائز نہیں ہے۔ فقط

# موقوفہ چٹائیوں کوذاتی کام کے لیے استعال کرنا

سوال: (۱۲۵) چند بوریاو تفے مرد ماں بکارخود صرف نمودند، بعدازاں از جانب صار فاں بوریا بجائے وقف نہادند؛ آیاایں چنیں جائز است یا نہ؟ (۸۸۰/۱۳۳۵ھ)

الجواب: صرف کردن مال وقف به ضرورت ذا تنیه خود جائز نیست، وبعد صرف کردن لامحاله عنمان آن لازم است به

تر جمہ: سوال: (۱۲۵) بعض لوگوں نے وقف کی ہوئی چٹائیوں کواپنے ذاتی کام میں استعال کیا، پھران چٹائیوں کو وقف کی جگہ لا کرر کھ دیا؛ آیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: مال موقو فد (اورموقو فداشیاء) کو ذاتی ضروریات میں استعال کرنا جائز نہیں ہے، اگر استعال کرلیا تو بلاشبداس کا ضان ادا کرنالا زم ہے۔

# تحسى تخص كاموقو فهزمين اپنے نام كرالينا

سوال: (١٢٦) ايك بزرگ خواجه شكيب نے اپني زرخريداراضي ميں ايك مجد بنائي، اورايك باغيجه

بنا کراس کی آمدنی متحد کے مصارف کے لیے وقف کی محکیم احسان نے اراضی وقف کوریاست ہے اپنے نام کرالیا؛ کیا یہ کارروائی حکیم احسان علی کی شرعا درست ہے؟ (۲۰٬۱۰۱۰–۱۳۳۹ھ)

الجواب: یہ کارروائی حکیم احسان علی کی بالکل خلاف شریعت ہے، اور باطل ہے؛ وقف میں کسی کوتھرف مالکانہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور وقف کسی کی ملک میں داخل نہیں ہوسکتا؛ چنا نچہ کتب فقہ میں تصریح ہے: اَلْوَ فَفُ لا یُمْلُكُ وَلا یُمَلُكُ (الدر مع الود ۲۲۱/۲۵ کتاب الوقف ) لیس اہل اسلام کو لازم ہے کہ وقف سے تصرف مالکانہ حکیم احسان علی کا اٹھادیں، اور جومصارف وقف کے واقف نے مقرر کیے ہیں اس کے موافق عمل درآ مدکیا جائے۔ فقط

#### موفوقہ زمین پربہطریق موروثیت قبضه رکھنا ناجائز ہے

سوال: (۱۲۷) ایک شخص زمین وقف کوخود کاشت کرتا ہے،اور دخیل کارلکھا تا ہے،اور وہ متولی و مہتم کے خاندان کا ہے؛ایسی حالت میں اس کا قبضہ زمین موروثی پرعندالشرع جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۳-۳۲/۱۸۹۰ھ)

الجواب: زمين موقوفه پر قبضه ركهنا بطريق موروثيت حرام وناجائز ب،اس كے قبضه اس كو نظم النالازم بـ قبل في الشامى: وإن كان غير مأمون أخرجها من يده و جعلها في يد من يثق بدينه و كذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف أن يتلف في يده يبطل القاضى الإجارة ويخرجها من يد المستآجر فإذا كان هذا في الواقف فالمتولى أولى (١)

#### موقو فهمر ہونہ جائدا دکو مال وقف سے چھڑا نا

 عوض انفكاك ربمن دينے كاوعده كيا؛ كياا نقال جائدادموتو فيہ بذريعدر بن جائز ہے؟ (١٣٣١/٢٣٩٩هـ)

الجواب: انقال جائداد موقوفه بذریدر بن و تج وغیره درست نہیں ہے، زرر بن خاص ربن رکھنے والے سے لی جاوے، اور اگر کوئی مجوری بوشلاً یہ کہ اس سے وصول نہ ہو سکے تو بدرجہ مجبوری جائداد موقوفه کی آمدنی سے اس ربن کوچیڑ الیاجاوے کہ انفکاک اس کا ضروری ہے، اور جس وقت را بن سے وصول ہو سکے وہ رو پیدوصول کیاجاوے۔ در مختار میں ہے: فیاذا تم ولزم لا یُملَكُ وَلا یُملَكُ وَلا یُملَكُ ولا یُملَكُ ولا یُملَكُ ولا یُملَكُ ولا یُملَكُ ولا یہ مالوقف) فقط

### اوقاف کی آمدنی میں ہے کسی کوقرض دینا

سوال: (۱۲۹) جا کداد متعلقہ مساجد، زیراہتمام ایک کمیٹی وقف کے، منجانب گورنمنٹ انگلشیہ ہے؛ یہ بات کسی طرح معلوم نہیں ہوسکتی کہ واقف نے اس جا کداد کو کس غرض، یا کن اغراض متعلقہ مساجد کے واسطے وقف کیا ہے؛ روپیدان اوقاف کا کمیٹی کے پاس بہ تعداد معقول جمع ہے، اور کمیٹی نذکور اس حب وقف کیا ہے؛ روپیدہی بہ طور قرض حسنہ کے، ملاز مان کمیٹی کو بلاسود یا بلاکسی منافع کے اس روپ میں سے گاہے گاہے روپید بھی بہ طور قرض حسنہ کے، ملاز مان کمیٹی کو بلاسود یا بلاکسی منافع کے دیتی رہی ہے؛ ابسوال یہ ہے کہ کمیٹی منتظمہ کا ایسے مال وقف سے قرض حسنہ دینے کافعل شرعًا جا کز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۲ه)

الجواب: اوقاف کی آمدنی میں ہے متولیوں اور کمیٹی کو قرض دینے کا اختیار اور اجازت نہیں ہے، اور اگروہ ایسا کریں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے، اگر ضائع ہوا تو ضان اس کا ان پر لازم ہے۔ فقط

سوال:(۱۳۰) زید کے پاس مال وقف آ، نت ہے وہ اس میں سے قرض حسنہ دے سکتا ہے یا خود لےسکتا ہے؟(۱۳۴۲/۲۱۵۱ھ)

**الجواب: ایبانہ جاہے اوراگراس نے قرض دیا یا خودصرف کیا تو صمان اس پر لازم ہے اور بعد** ضمان ادا کرنے کے گناہ معاف ہوجائے گا۔

اموالِ وقف میں ہے اسلامی سلطنتوں کو بہضر ورت اورمسلمانوں کوسود ہے بچانے کے لیے قرض دینا سوال:(۱۳۱).....(الف)اگر مداوقاف میں زائداز حاجت نقدرہ پیموجود ہوتو ممالک غیر کی اسلامی سلطنت کوعندالضرورت اوقاف کے مال سے قرض حسنددینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) اوقاف کے مال سے مسلمانوں کو قرض حسنہ دے کر سود کے بارگراں سے بچالینا درست ہے یانہیں؟ (۳۲۳-۳۲/۳۲۳ھ)

> الجواب: (الف) اوّل صورت کی فقهاء نے به ضرورت اجازت دی ہے۔ (ب) دوسری صورت کی اجازت نہیں ہے۔ فقط

# قرض کی ادائیگی کے لیے موقو فہ جائداد کی نیلامی

سوال: (۱۳۲) ہمارے جدا مجد پیرصا حب امام شاہ کا تکیہ جس میں قبرستان عام ہے، اور فی الحال ہمارے برادر سیدقاسم نے کسی مہاجن ہے رو پیقرض لیا تھا لیکن تکیہ گروی نہیں رکھا؛ لیکن مجاور کی اولا و میں سے ہم ہیں، اس لیے ساہو کارنے نالش کر کے تکیہ نیلام پر چڑھادیا ہے؛ آیا اس صورت میں شرعی محکم کیا ہے؟ (۱۳۲۲/۱۳۸۳ھ)

الجواب: درمخار میں ہے: الموقف لا يُمْلَكُ وَلاَ يُمَلَك (الدرمع الرد ٢٢١/٦ كتاب الوقف) اس سے معلوم ہواكہ وقف میں كوئى انقال أنع و بهدور بن وغیرہ نہیں ہوسكتا؛ پس وہ زمین موقو فہ شرعًا نيلام نہیں ہوسكتى ، اوركوئى اس كاما لكنہیں ہوسكتا۔ فقط

### واقف كايوتا وقف كوفنخ نهيس كرسكتا

سوال: (۱۳۳) ایک شخص نے اپی کل جائداد وقف به ذریعه رجس به نام مجد و مدرسه کی ، اور اس میں اپنی تولیت نسلاً بعدنسلِ لکھی ، اب بیدوقف درست ہے یا نہ؟ اب اس منٹی کا انتقال ہوا ، اس کے پوتے نے اس وقف کور دکرنا چاہا کیا تھم ہے؟ (۳۳/۱۹۳۷ھ)

الجواب: وقف ندكور شيخ موسيا، أور بوتا ندكوراس وقف كوفنخ نهيل كرسكتا، أوراس كو پجيري ملكيت و وراثت اس ميس باقى نهيس ربا ـ كذا في الدر المعتار (1) فقط والله اعلم

<sup>(</sup>۱) فلا يجوز له إبطاله و لا يورث عنه وعليه الفتوى (الدرالمختار مع الردّ ٢٠٨/٣ كتاب الوقف. تعريف الوقف)

وقف كأجيان

#### موقو فه مكان و د كان كو واقف واپسنہيں لےسكتا

سوال: (۱۳۴) زید کی صرف ایک دکان ایک مکان ہے، اور پانچ لڑکے جیارلڑ کیاں؛ کل نو اولا و موجود ہے، جس میں سے دوبرو بے لڑکوں کے نام نصف مکان اور نصف دکان مہدکر دی، اس کے بعد زیدنے اپنامکان اور دکان مجد تغییر کرنے کے واسطے وقف کر دیا؛ یہ وقف تیجے ہوایا نہیں؟ اب زیداس کو واپس لے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۶۱۶ھ)

الجواب: اس صورت میں چوں کہ بہہ مشاع ومشترک کا ہوا، لبذاباطل ونا جائزہ، اور کا لعدم ہے، کیوں کہ بہہ مشاع کا صحیح نہیں ہوتا کتب فقہ میں ایسا ہی لکھا ہا اور جب کہ بہت صحیح نہیں ہواتو وقف کل مکان ودکا نات کا صحیح ونا فذہو گیا؛ یعنی مکان اور دکا نات صحیح کے لیے وقف ہوگئے، اور واقف نے جو شرائط وقف نامے میں لکھی ہیں وہ معتبر ہوں گی اور ان شرائط کے موافق عمل درآ مدکیا جاوے گا اور جب کہ وقف صحیح ہو گیاتو اب وقف باطل نہیں ہوسکتا اور مکان ودکا نات موقو فہ واپس نہیں ہوسکتیں۔ در مختار میں ہے: اُلُو قُفُ لا یُملک وَلا یُملک وَلا یُملک (۱) وفید ایست انسرط الواقف کنص الشارع (۲) شرائط الواقف معتبرة إذا لم تحالف الشرع (۳)

#### واقف كا كوئى بھى وارث وقف كو بإطل نہيں كرسكتا

سوال: (۱۳۵) ہندہ نے بحالت صحت وثبات عقل اپنی کل جائدادلوجہ اللہ وقف کردی، اس وقف کو دارث باطل کراسکتا ہے یانبیں؟ (۱۳۳۲/۱۸۳۲ھ)

الجواب: وقف مذكور مح بوگيا، كوئى وارث اس كو باطل نهيس كرسكتا: اوركوئى تصرف ما لكانداس ميس كسى وارث كالشيح ند بهوگا كسما في الدر المحتار: اَلْوَقْفُ لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَك (الدر مع الرد ٢١/٣ كتاب الوقف)

# استبدال وقف کی چندصورتیں اوران کا حکم

سوال: (۱۳۲) واقف اگر جا ہے تو وقف کے مکان کے ٹوٹے کے بعد دوسری زمین زیادہ نفع (۱۳۲) دالم حتار ۱۳۲/۲ کتاب الوقف (۲) الشامی ۱۳۱۲/۲ کتاب الوقف .

کی اس سے بدل لے تو یہ جائز ہے یانہیں؟ اور زمین موقوفہ بعد بد لنے کے واقف کی ملک میں لوٹ آئے گی یانہ؟ (۱۳۲۸-۱۳۲۸ھ)

الجواب: الروقف كرنے كوفت واقف نے بدلنے كى شرط كرلى تحى توبدل سكتا ہے ورنہيں قال فى الدر المختار: وجاز شرط الاستبدال به أرضًا أخرى ..... (١) وأما الاستبدال ولو للمساكين بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضى الخ (١) وفى الشامي وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا أن ينص له عليه (١)

سوال: (۱۳۷) زید نے ایک دکان ایک روپیه ماہوار کرایہ کی ،معجد ومدرسہ کے اخراجات کے واسطے وقف کی ہے، ای کے قریب ایک دوسری اراضی افقادہ موقو فہ بحق مدرسہ ومعجد ہے جس پر بازارلگتا ہے، اوراس کی آمدنی متذکرہ مصارف میں صرف ہوتی ہے؛ آیا دکان مذکورہ کا بدلنا یعنی اس کے بدلہ میں اگرواقف دوسری دکانات دید ہے قوجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۳۳۳ھ)

الجواب: جب که زید نے دکان مذکور بلاشرط استبدال وقف کی ہے؛ یعنی بوقت وقف بیه نه کہا تھا که اگر میں چاہوں تواس کا مبادلہ کرسکتا ہوں تواب ایسا کرنا واقف اور متولی کو درست نہیں ہے، اور بیہ معاوضہ اور مبادلہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل اس کی درمختاروشامی میں مذکور ہے۔ فقط

سوال: (۱۳۸) ہندہ اورطلحہ ایک گا وُل میں شریک ہیں، ہندہ نے اپنا حصہ ایک مجد کے خرج کے لیے وقف کردیا، طلحہ کے شوہر کا ایک دوسرے گا وُل میں ای قدر مالیت کا حصہ ہے، اور اس گا وُل میں طلحہ کے شوہر کا جو شریک ہے وہ ای معجد کے لیے اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے؛ کیا عندالشرع یہ جا تُز ہوگا کہ ہندہ اپنے حصہ موقو فہ کو طلحہ کے شوہر کے حصہ دوسرے گا وُل سے تبادلہ کر لے، تا کہ موقو فہ دونوں یکجا ہوجا کیں؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۴ھ)

الجواب: بعدوقف كردي كاس طرح تبادله درست نبيس بـمـهكذا في كتب الفقه.

محض وقف کی نیت کی تھی ، وقف نه کیا تھا تو استبدال جا ئز ہے سوال: (۱۳۹) زیدنے ایک قطعہ اراضی کو جوتمیں بیگہ خام ہے، اس کا منا فعہ سالانہ بیش روپے (۱) الدر المعتار و رد المعتار ۲/۲۵۷-۴۵۸ کتاب الوقف مطلب فی استبدال الوقف و شروطه ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ دس رو پے محلّہ کی متجد میں صرف ہوا کریں، اور گیارہ رو پے غرباء و مساکین کے بچوں کی تعلیم میں، اور گیارہ رو پے بتیمان و بیوگان کی تیاری پار چہ و غیرہ میں صرف کیے جائیں، اپنے دل میں مذکورہ مصارف کی نیت کر کے وقف کر دیا؛ لیکن وقف کے متعلق کوئی تحریفیں کھی؛ اب زید چاہتا ہے کہ قطعہ مذکورہ سے عمدہ ایک قطعہ جس کی آمدنی زیادہ ہے، بجائے قطعہ مذکورہ کے وقف کردے یہ صورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۵-۲۵ میں)

الجواب: اگرزبان سے ابھی بچھ نہیں کہاتھا، اور زبانی وقف نہ کیاتھا یعنی یہ نہ کہاتھا کہ میں نے فلال قطعہ اراضی کو وقف کر دیا؛ بلکہ محض نیت تھی کہ فلال قطعہ زمین کو بہ تفصیل ہذا وقف کروں گا، تو ابھی وہ زمین وقف نہیں ہوئی، اس کی جگہ دوسری زمین کو وقف کرسکتا ہے، اور اگر زبان سے بلاشر طاستبدال وقف کردیاتھا اگر چہ تحریز نہیں ہوئی تھی تو وہ زمین وقف مؤبد ہوگئ، اب اس کو اپنی ملک میں داخل نہیں کرسکتا: بال میہ ہوسکتا ہے کہ دوسری زمین بھی اسی کے ساتھ وقف کردے، دونوں وقف ہوجا کیں گی؛ لیکن پہلی زمین موتو فہ کا پھر مالک نہیں ہوسکتا۔ فقط

# واقف کی شرط کے موافق متولی اشیاء موقو فہ لودوسری جگہنتقل کرسکتا ہے

سوال: (۱۳۰) زیدگی تولیت میں پھھ اشیاء منقولہ، باقی رہنے والی، قابل انتفاع خلائق ؛ اس کے والد خالد کی وقف کردہ تھیں، زید نے اپنے پسر عمر کواس وقف کا متولی قرار دیا، اور وقف نامہ لکھ کر، علاء اور قاضی شہر کی مواہیر (یعنی مہروں) سے مکمل کرا کے، عمر کے حوالہ کیا، اور اشیاء موتو فہ کواس کی تولیت میں سپر دکر دیا، کئی سال بعد زید واقف کا انتقال ہو گیا، عمر متولی زیدگی زندگی سے شرائط وقف کا پوار لحاظ کرتا رہا، اور جس قدر نفع رسانی اشیاء موتو فہ سے مکن ہو تکی کرتا رہا، اس وقف نامہ میں مجملہ دیگر شرائط وقف، شرائط ذیل بھی ہیں، جن کا خلاصہ بیہ ہے۔

(۱) اگرمتولی کو بسبب حوادث زمانه وطن ہے ججرت کا اتفاق پیش آوے ، اور تحفظ اشیاء کی کوئی قابل اظمینان صورت متولی نہ مجھے، تو اشیاء موقو فہ کواپنے جمراہ رکھ سکتا ہے۔

(٢) متولى اشياءموقو فه كواپيخ اطمينان كى جگه جہاں مناسب سمجھے وہاں ر كھے۔

(r) غیرے دست تقرف میں ہرگز نہ جانے دے۔

اس وقت زیرمتولی اوّل کے انتقال سے تقریبادوسال بعد، عمر متولی نانی کودین و دنیوی ضرورت اور حوادث زماند کی وجہ سے وطن سے جمرت کا اتفاق ہوا، اور دوسری جگه اقامت اختیار کی، متولی اشیاء موقو فدکو ابنا وطن چھوڑ کر تحفظ کا کوئی انتظام قابل اظمینان سجھ میں نہ آیا، اور نہ کسی کو قابل اظمینان ایسا جانتا ہے کہ اشیاء کی حفاظت تا مراجعت وطن اس کے سپر دکرد ہے، اور نیز ان اشیاء موقو فدکو وطن میں بند کرنے ہے، علاوہ خطر ہ چوری کے نہ خوومنفع ہوسکتا ہے، اور نہ اہل حاجت کو نفع پہنچانے کا قابل اظمینان انتظام کرسکتا ہے؛ البتہ جائے اقامت میں عمر متولی ان سب امور کا انتظام اچھی طرح کرسکتا ہے؛ نظر برآ ں عمر متولی اشیاء موقو فدکو بناء برشرائط ندکورہ ؛ آیاشر عا ہمراہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور درانداز وں کا مانع آنا سے جن کواس وقف میں کسی طرح کا دست تصرف کا حق نہیں ہے ہے کیا معتبر جومتولی اشیاء موقو فدکا عن اب و جدید چلاآتا ہے؛ مردصالے ہے اس کی رائے کے خلاف بدلوگ اس وقف کے انتظام میں آیاد خیل و نقطم ہو کتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۵۰ کا ۱۳۳۲ میں)

الحواب: قال في ردالمحتار: على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة (الشامي ٥٠ / ٥٢١ كتاب الوقف) وفيه أيضًا: فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع (الشامي ٥٠ / ٢١٣ كتاب الوقف) وفي ردالمحتار: شرط الواقف كنص الشارع أى فى السمفهوم والدلالة الغ قوله فى المفهوم والدلالة . كذا عبر فى الأشباه والذى فى البحر عن العلامة قاسم فى الفهم والدلالة الغوهوالمناسب الغ (١) (ردا لمحتار: ٣٠ / ٢١٦) وفى الدرالمختار: وإن وقف على المسجد جاز ويقرء فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد؛ وبه عرف وإن وقف على المسجد جاز ويقرء فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد؛ وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها، والفقهاء بذلك مبتلون، فإن وقفها على مستحقى وقفه لم يجز نقلها، وإن على طلبة العلم وجعل مقرها فى خزانته التى فى مكان كذا ففى جواز النقل تردد الذى تحصل من كلامه أنه إذا وقف كنبًا وعين موضعها، فإن وقف على اهل ذلك الموضع لم يجز نقلها منه لالهم ولا لغيرهم، وظاهره أنه لايحل لغيرهم الانتفاع بها، وإن وقفها على طلبة العلم فلكل طالب الانتفاع بها في محلها وأما نقلها منه ففيه تردد ناشئ مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين من أنه لو وقف المصحف على المسجد أى بلا تعيين أهله، قيل: يقرء فيه أى القولين من أنه لو وقف المصحف على المسجد أى بلا تعيين أهله، قيل: يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله، قيل: يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء فيه أى المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء أنه أله ، قيل : يقرء أنه أله المسجد أى بلا تعين أهله ، قيل : يقرء أله أله المسجد أى بلا تعين أله المسجد أله المسج

يختص بأهله المترددين إليه ، وقيل: لا يختص به أى فيجوز نقله إلى غيره ، وقد علمت تقوية القول الأول بما مر عن القنية ، وبقي ما لوعمم الواقف بأن وقفه على طلبة العلم لكنه شرط أن لا يخرج من المسجد أو المدرسة كما هو العادة ، وقدمنا عند قوله ولا يرهن عن الأشباه أنه لو شرط أن لا يخرج إلابرهن لا يبعد وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن على المعنى اللغوي تبعًا لما قاله السبكى ويؤيده ما قدمناه قبيل قوله والملك يزول عن الفتح من قوله إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية ، وله أن يخص صنفا من الفقراء وكذا سياتي في فروع الفصل الأول أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع أى في المفهوم والدلالة و وجوب العمل به قلت لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد كتابة ذلك على ظهرالكتب كما هو العادة فلا يثبت به الشرط، وقد أخبرني بعض قوام مدرسة أن واقفها كتب ذلك ليجعل حبلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع والله سبحانه أعلم (١) (دالمحتار: ص ٢٢١)

وفى العالمغيرية: ثم فى وقف المصحف إذا وقفه على أهل المسجد يقرء ونه أن يحصون يحوز وإن وقف على المسجد يجوز ويقرء فى هذا المسجد وذكر فى بعض المواضع: لا يكون مقصورًا على هذا المسجد كذا فى الوجيز للكردرى واختلف الناس فى وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفترى كذا فى فتاوى قاضى خان (٢) (عالمغيرية)

روایاتِ ندکورہ سے بہوضہ حت نابت ہے کہ عمر متولی ان اشیاء موتو فہ کو دوسری جگہ نتقل کرسکتا ہے ؟

بلکہ شرط واقف کے موافق بہصورت ندکورہ ضروری ہے کہ ان اشیاء کوا پنے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے،
اور مخلوق کو نفع پہنچاوے، کہ غرض واقف کی بدون اس کے حاصل نہیں ہوسکتی، اور غرض واقف کی رعایت کرنا
لازم دواجب ہے، کہ ما موعن الدر المعتار وغیرہ، مانع آنابعض ناس کا جن کواس وقف میں کچھ تصرف کا اختیار نہیں ہے ؛ شرعًا معتبر نہیں ہے، اور عمر متولی جس پر کسی قتم کی خیانت اور تصرف بے جاکا
الزام نہیں ہے، اس کے خلاف کس کو کچھ مداخلت انظام وقف فدکور میں، جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) الدرالمختار و ردالمحتار ٢ ٢ ٣٣٠-٣٣٨ كتاب الوقف\_ مطلبٌ: من ذكر للوقف مصرفًا ...

 <sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ٣١١/٣ كتاب الوقف \_ الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لايجوز \_\_

Destudibooks.wordbress

# وقف کی تولیت کے مسائل

# متولی کون ہوسکتاہے؟

سوال: (۱۲۱) (الف) متولی کون ہوسکتا ہے؟ (ب) بعد انقال متولی کے اب کون متولی ہوگا؟ ۱۳۳-۲۲/۱۷۱۴)

الجواب: (الف) جو شخص امانت دار ہو، اور امور تولیت کو بہ خوبی انجام دے سکے، وہ متولی ہوسکتا ہے، اور فروخت کرنے والا جا کداد موقو فہ کا خائن ہے اس کو معزول کرنا ضروری ہے، وہ لائق متولی ہونے م کے نبیں ہے۔ (ب) جو شخص امانت داری سے کار تولیت کو انجام دے اس کو متولی مقرر کیا جاوے (۱)

### وقف کی تولیت کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۱۲۲) کی معجد کے متعلق کی مکان اور کھے پرتی (غیر مزروعہ) زمین تبل ہے وقف ہے، زیرا رمیجد کے لیے مؤذن مقرر ہوا، اس نے اس پرتی زمین کے کھے جھے پراپخ ترج سے چند کو تھری واسطے اتراجات سجدو کارثواب کے، بنا کروقف نامہ رجنری کرادیا، اور ازخودا ہے کو متولی اس کا قرار دیا؛ آیا زید کو ان مکانات اور زمین پر کوکھری بنانے سے حق تولیت عاصل ہوسکتا ہے یانہیں؟ قرار دیا؛ آیا زید کو ان مکانات اور زمین پر کوکھری بنانے سے حق تولیت عاصل ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس اس مسلمانوں کو اس محض کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس کومتولی رکھ سے ہیں یانہیں؟ (۱۳۵ / ۱۳۵ سے اول دکا، یا جس کو افقوں نے متولی بنایا ہو، وہ تصرف حسب شراکط وقف کرے گا، زیدان مکانات وزمین اولاد کا، یا جس کو افقوں نے متولی بنایا ہو، وہ تصرف حسب شراکط وقف کرے گا، زیدان مکانات وزمین موقوف میر بنائے وہ ملحق بہاصل وقف موقوف میر بنائے وہ ملحق بہاصل وقف موقوف میر بنائے وہ ملحق بہاصل وقف النظر، افسال فی الاسعاف: و لا یولی إلا أمین قادر بنفسہ أو بنائبہ لأن الو لایة مقیدة بشرط النظر، ولیس من النظر تولیة العاجز لأن المقصود لا یہ حصل به ولیس من النظر تولیة العاجز لأن المقصود لا یہ حصل به ولیس من النظر تولیة العاجز لأن المقصود لا یہ حصل به ولیس من النظر تولیة العاجز لأن المقصود کے عصل به وردالمحتار ۲۳۵۳/۲ کتاب الوقف ۔ مطلب فی شروط المتولی)

ہوجائیں گے، زیدکومسلمانان اہل صلاح اگر لائق تولیت کے مجھیں، اور وہ اہل اس کا ہو؛ تو سے بہ شرطیکہ پہلے سے کوئی متولی نہ ہو سے متولی بنا سکتے ہیں، اور اگر اندیشہ اس کے تصرف مالکا نہ کا ہو، اور خیانت کا شبہ ہوتو کسی دوسر مے مخص کو جولائق تولیت کے ہو، اور امانت دار ہومتولی بنادیں۔ فقط

### وقف کی تولیت کامستحق کون ہے؟

سوال: (۱۴۳) ایک شخص نے اپنی زمین وقف کی ،اور کاغذات رجسری کے اوپر طریقہ تی یعنی اہل سنت والجماعت کے تبضہ میں ہے جو مخالف اہل سنت والجماعت کے تبضہ میں ہے جو مخالف ائمہ اربعہ نے ماننے والے کو کہتے ہیں یاغیر کو؟ اور اس وقف کی گرانی کے مستحق اہل سنت ہیں یامخالفین؟ (۱۳۳۹/۲۰۰۰)

الجواب: اس وقف کی نگرانی وتولیت کی مستحق جماعت اہل سنت ہے؛ جو کہ انکہ اربعہ رضوان اللہ علیہ ماجعین کے مقلدین واُ تباع ہیں اورعقا کدان کے مطابق عقا کداہل سنت و جماعت ہیں۔فقط

## جماعت مسلمین کامتولی مقرر کرنا درست ہے

سوال: (۱۲۳) قصبه کیرانه ضلع مظفر گرمیں ایک مجد شاہی وقت کی بی ہوئی ہے، جس کو کسی بیگم نے بنایا ہے، جو "مجد سرائے" کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق مکان و دکا نیں جانب غرب و جنوب و شال ہیں، اور بانی کی اولا دمیں سے عرصۂ دراز سے کوئی باتی نہیں ہے، اور نہ بیہ معلوم ہے کہ اس جنوب و شال ہیں، اور بانی کی اولا دمیں سے عرصۂ دراز سے کوئی باتی نہیں ہے، اور نہ بیم بر پرور" تھا وہ بازار جبال مسجد ہے، اس وقت تک" مہر آباد" کے متولی ہوئے، سنتے ہیں کہ اس کا نام" مہر پرور" تھا وہ بازار جبال مسجد ہے، اس وقت تک" مہر آباد" کے نام سے مشہور ہے، چوں کہ بانی اور اس کی اولا دکا بالکل نام و نشان ایک عرصہ سے نہیں ہے، اس لیے اس جا کہ ادر موقو فہ متعلقہ مسجد کی تولیت عرصہ تخیینا چالیس بینتالیس سال سے اس طور پر کہ سلمانان قصبہ کیرانہ باہم مل کر کسی کو متولی مقرر کرد سے ہیں، اب اخیر میں "چودھری او جالا" ایک شخص متولی تھا جو تخیینا عرصہ دس سال کا ہوا فوت ہوگیا، اور انتظام مصارف مسجد و دکان و وصول کرا یہ وغیرہ کا بالکل غیر منظم و خراب ہوگیا۔

للذامسلمان قصبہ نے محرم سنہ ٣٦ ه میں یا نج شخصوں کومتولی مقرر کردیا،متولیان نے ای وقت

ے اس کا تظام شروع کردیا، مکان اور دکانوں کا کرایہ نامہ با ضابط لکھا کر کرایہ نامجات رجس کی کرائے،
اور کرایہ وصول کر کے اس کو مصارف مجد میں صرف کرتے ہیں، ایک کرایہ داراہل ہنود میں ہے جس کے قبضے میں متولی سابق کے وقت ہے دود کا نیس تھیں، ایک دوسرے کے نام علاوہ متولیان مقرر کرایہ نامہ لکھ کر رجسٹری کرادیا، اب ماہ دسمبر سنہ ۱۸، میں متولیان نے اس کرایہ دار پر عدالت میں مبلغ ایک سو اشی روپے کی نالش سے بابت تین سال کے کرائے کی ۔۔ وائر کی، وکلاء مدعاعلیہ نے عدالت میں یہ اعتراض پیش کیا کہ متولیان مدعیان چوں کہ متولیان جائز نہیں ہیں؛ اس واسطے ان کو اختیار نالش کا حاصل نہیں؛ اب سوال یہ ہے کہ تقرر فدکور بالا منجانب جمہور اہل اسلام شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ اور جمہور اہل اسلام شرعًا متولی مقرر کر کتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۱۳ھ)

الجواب: ددالمحتار المعروف بالشامى بين تحتاس قول در مخارك و لاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه الخ يقل كياب: شم ذكر عن التتار حانية ما حاصله ، أن أهل المسجد لو اتفقواعلى نصب رجل متوليا لمصالح المسجد، فعند المتقدمين يصح، ولكن الأفضل كونه بإذن القاضى، ثم اتفق المتأخرون: أن الأفضل أن لا يعلموا القاضى فى زماننا الخ (۱) اس عبارت معلوم مواكه المل مجدوج مبورا الل اسلام متولى مقرركر كتة بين، اوران كا بنايا موامتولى كار توليت انجام درست اورمنافع وقف عمتعلق جواموروه كرده ومعتر وسيح بين، البذاصورت مسئوله عن متوليان ندكورين كا نالش كرنا وصول كرائ كيارے مين درست اور جائز مياور وه متوليان ؛ جائز متولى بين، اورعذر وكلائ مدعا عليه كا غلط اور باطل بيد فقط

# کیا جمہوراہل اسلام قاضی کے قائم مقام ہیں؟

سوال: (۱۴۵) مسٹرامیرعلی نے جوشرع محمدی لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جمہوراہل اسلام کو بھی وہی اختیارات ہیں جو قاضی کو ہیں، اور عالمگیری کا حوالہ دیا ہے، اور طبیب نے اس کا خلاف کیا ہے کہ جمہوراہل اسلام کو اختیار نہیں ہے؟ (۱۳۳۷/۳۱۲ھ)

الجواب: متولى بنانے كمتعلق بدام صحيح بك جمهور ابل اسلام واہل مجدمتولى مقرر كريكتے ہيں،

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/ ٣٩٦ كتاب الوقف مطلب: الأفضل في زماننا نصب المتولى بلا إعلام القاضي الخ.

اور جیسا کہ قاضی کو اختیار ہے متولی بنانے کا بعض صورت میں اہل محبد واہل اسلام کو بھی ہے، نہ یہ کہ جملیہ امور میں جمہوراہل اسلام بدمنزلہ قاضی کے ہیں۔ فقط

# خانقاه وغيره كى توليت كسى قوم اورخاندان كے ساتھ خاص نہيں

سوال: (۱۳۷) ''میراسیوں'' کا قبضہ خانقاہ مقدسہ ہے ہٹا دینا چاہیے یانہیں؟ یہاں کے علاء متفق ہیں کہ میرای وغیرہ کمینی قوم کومبحد کا یا خانقاہ کامتولی بنانا جائز نہیں ہے؟ (۱۳۲۰/۱۳۲۰ھ) المجواب: تولیت کسی قوم اور خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پس جس میں شرائط تولیت یعنی امانت داری وغیرہ پائی جاویں وہ متولی ہوسکتا ہے، اور تولیت کے بارے میں شرط واقف کا بھی اعتبار ہے،اس کے خلاف کسی کومتولی نہیں بنا کتے۔ فقط

### واقف کی اولا د تولیت کی زیادہ حق دار ہے

سوال: (۱۲۷) عمر نے ایک چھوٹی مسجد کو وسیع کرایا، اورکل انظامات مسجد فدکورہ کے بلا مداخلت احدے (کسی کی مداخلت کے بغیر) اپنی ذات سے بحثیت متولی انجام دیتاتھا، نیز چہار قطعہ ملکیات اپنے ذاتی صرفے سے تیارکراکرمصارف پیش امام ومؤذن میں وقف کردیا، اورمجد کا سائبان اورصحن اور احاطہ بنوادیا، اور حجرہ اور تمام وغیرہ جملہ ضروریات مسجد کو تیار کیا، بعد وفات عمران کی بی بی بندہ اور فرزند خالد اپنی موتوفہ جائداد ومجد توسیع کردہ کو سرکار عالی صیغهٔ امور نہ بی (یعنی ند بہی معاملات کا محکمہ) کو تفویض کر کے اور پوتا احمد کو بمراہ لے کر بھرت کرگی؛ اب واقف کا پوتا احمد مین معنورہ میں پجیس سال رہ کر واپس آیا ہے، اور مجد فرکورہ کی تولیت واپس ما نگتا ہے؛ وہ شرغا اس کا مستحق ہے یا نہیں؟ (۱۳۵۰–۱۳۳۷ھ) واپس آیا ہے، اور مجد فرکورہ کی تولیت واپس ما نگتا ہے؛ وہ شرغا اس کا مستحق ہے یا نہیں؟ (۱۳۵۰–۱۳۳۷ھ) فی المسجد اولی من القوم بنصب الإمام والمؤذن فی المسجد اولی من القوم بنصب الإمام والمؤذن وعشیر ته اولی من غیر ہم (۱) (د دالمحتار للشامی ۳:۳) پس معلوم ہوا کہ واقف کا پوتا اس صورت میں احق ہے تو لیہ تا البانی الواقف کا پوتا اس صورت میں احت سے تولیت میں د فال میں خوالی من غیر ہم (۱) (د دالمحتار للشامی ۳:۳) پس معلوم ہوا کہ واقف کا پوتا اس صورت میں احت سے تولیت میں د فور کیا والم من غیر ہم (۱) (د دالمحتار للشامی ۳:۳) پس معلوم ہوا کہ واقف کا پوتا اس صورت میں احت سے تولیت میں د فور کیا ہو کہ دورہ کیا ہو کہ کا میں حت کو لیت میں د کورکا۔ و ما دام احد یصلے للتو کیة من اقار ب الواقف لا یہ جعل المتولی

من الأجانب (٢) (ورمخار)

<sup>(</sup>١) الدر والرد٧/٥٠٥ كتاب الوقف \_ قبيل مطلب في الوقف المنقطع الأول الخ.

 <sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٢/٣٩٩ كتاب الوقف – مطلب: لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف.

# متولی کی اولا دنہ ہوتواس کے مرنے کے بعد وقف کا متولی کون ہوگا؟

سوال: (۱۴۸) زید نے ایک مبحد کے لیے چاردکان وقف کیں، بکرکومتولی مقرر کیا، وقف نامہ میں شرط کی کہ متولی افراجات مبحد پورے کرے، اورا پنی گذراوقات کرے، اور بیحق نسل بعد نسل میں وصیت کی کہ بجائے میرے، خدمات جاروب کشی وغیرہ کی مستحق ہوگی، اورا آمدنی کرایددکان سے مثل میر مے تفیض ہوگی، اوراس کا خدمات جاروب کشی وغیرہ کی مستحق ہوگی، اوراس کی کرایددکان سے مثل میر مے تفیض ہوگی، اوراس کا کہ عمر سے جوا، بطن بندہ سے اور صلب عمر سے خالد پیدا ہوا، عمر نے دوسرا نکاح کرلیا، اس دوسری بی بی کے تین ال کے پیدا ہوئے، عمر و ہندہ فوت ہوگئے، ہندہ اور عمر کی اولا دکو یعنی خالد وغیرہ کواس تولیت میں کوئی حق ہے یانہیں؟ (۱۳۳-۳۲/۱۷ میں)

الجواب: ہندہ اوراس کا شوہر عمر اوراس کا پسر خالد، اور عمر کی اولا د( دوسری زوجہ سے ان ) کو پھوٹ تولیت کاموافق شرط واقف کے نہیں ہے، بکر متولی اگر لاولد مراہے تو واقف کی نسل میں سے جو مستحق تولیت اورابل تولیت ہواس کو متولی مقرر کیا جاوے، ورندابل اسلام واہل محلّہ جس کولائق سمجھیں متولی مقرر کریں۔

### واقف کی اولا د کے بجائے دوسر ہے تخص کومتولی بنانا

سوال: (۱۴۹) ایک محص نے مدرسہ تعلیم اسلام کے لیے کھولا، اور وہ وقف ہے، مگراس کا متولی خود ہی ہے، اور بعداس کے مرنے کے متولی نہ کور کا فرزند ہے، اب اس کو بدل کر دوسرا متولی بنانا چاہتے ہیں : تو کیا جرأ متولی نہ کورکو دوسرے لوگ بدل سکتے ہیں یا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۷/۲۵۰۳ھ)

الجواب: کت نقه میں ہے کہ واقف اپنی حیات میں خود متولی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اولا دوا قارب میں سے جولائق تر ہووہ متولی ہوگا، اور بہ موجودگی اقارب واولا دواقف کے غیر شخص متولی نہیں ہوسکتا، البتہ اگر متولی نذکور سے کچھ خیانت ٹابت ہوتو عام اہل اسلام اس کومعزول کرکے دوسر فے خص صالح ولائق کومتولی بنا سکتے ہیں۔ فقط

#### واقف کا اینے لڑ کے سے بجائے دوست کے لڑ کے کومتولی بنانا

سوال: (۱۵۰)ایک شخص اپنے ولدصالح کوچھوڑ کراپنے دوست کے لڑکے کومتو لی بنانا جاہتا ہے، اور زمین داری وقف کرنا جاہتا ہے؛ بیشر عاً جائز ہوگا یانہیں؟اوراس کے ولدصالح کو پچھی تولیت پنچے گا یانہیں؟ (۱۲۰۱/۱۲۰۱ھ)

الحواب: بورى عبارت ورمخارى بيه: ولاية نصب القيم إلى الواقف، ثم لوصيه الخراب المواقف، ثم لوصيه الخراب الدامات المشروط له بعد موت الواقف، ولم يوص لأحد؛ فولاية النصب للقاضى إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية كما مر، ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل الممتولى من الأجانب الخ (۱) اللي بورى عبارت واضح بوگيا كمتولى بنان كاختياراصل ميل واقف كوب، جمل كوواتف متولى بناديو به وه متولى بوجاوك اوراگرآئنده كوبهى كوئى شرطاورترتيب توليت كى اللي خمين كى جق آگوبهى اللي شرط كموافق عمل درآمد بوگا، اور جب كه واقف فوت بوگيا، اوراس كى طرف سي شرط بهى بحضيين سي حق بحرقان واختيار متولى بنان خاص، كين قاضى كو جا بي كه جو احد بي قاضى كو جا بي كه دواقف كو اجابين قاضى كو جا بي كه دواقف كو احد الله ميل سي كوئى شخص لائق توليت كے موجود بي تو اجنبيول ميل سي متولى مقرر نه كر بي به مطلب عبارت اور مسئله واضح بوگيا۔

# مقبرے کے اخراجات کے لیے جوجاگیردی گئی ہے اس کا متولی کون ہوگا؟

سوال: (۱۵۱) حفرت سید غلام قاسم صاحب قادری کوزمانه سجادگی میں سرکارے ایک جاگیر عطاء ہوئی، اس کی سندد کیھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ معطی کی غرض اعطاء جاگیرے مقبرہ کے عود وگل وغیرہ کے مصارف ہیں نہ معطی لہ یعنی سید غلام قاسم صاحب کے ذاتی مصارف، اس سے معلوم ہوا کہ اعطاء جاگیر بطور تملیک نہیں ہے، بلکہ محض بطور اعانت علی الحذمة بلاتملیک ہے۔

بھریہ جاگیر مع سجادگی و جملہ اوقاف میرے والد کی طرف منتقل وتفویض ہوئی ، ایک زمانہ میرے والد جا گیروغیرہ پر قابض رہے ، میں ابھی حمل میں ہی تھا کہ میرے والد اس عالم سے چل ہے ، اپنے (۱) الدر مع الرد ۲۹۲/ ۲۹۹- ۲۹۹ کتاب الوقف ۔ مطلب: ولایة نصب القیم إلی الواقف الخ .

انتقال سے پہلے حاضرین کے سامنے اپنے علاقی بھائی سیدمحمد مرتضی صاحب کو وصیت فرمائی کہ اگر میرے گھراڑ کا ہوتو سے جا گیر مع سجاد گی و جملہ اوقاف اس نومولود بچہ کوتفویض کرنا، تو میرے علاقی چیاسید محمد مرتضی صاحب نے اس وصیت کو قبول فرمایا، خدا کی شان ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو چیا صاحب نے خیال فرمایا کہ جو پچھ غیب سے ملاہے وہ اگلنا پڑے گا، اس لیے اپنی ذاتی و جا ہت سے میری صغرشی میں حکام وقت کو دھو کہ دے کرا ہے اور اپنے فرزندوں کے نام جا گیر مذکور کی جدید سند کر الی صرف سجاد گی بعدی شعور واپس کی۔

اب دریافت طلب بید مسئلہ ہے کہ کیا وصی کو وصیت میں خلاف منشاء موصی اس طرح تغیر کر کے پچھ وصیت پورا کرنا ؛ یعنی سجاد گی مجھ کو دینا اور پچھ وصیت طاق نسیانی پررکھنا ؛ یعنی جا گیروغیرہ ایں جانب ہضم کر لینا باوجود موصی لہ یعنی میرے مطالبہ کے مجھ کوئید دینا از روئے شرع شریف جائز ہے؟ اور حکام وقت کا دھوکہ کھا کرسید مرتضی صاحب کے نام جدید سند کردینا کیا قابل اعتبار ہے؟ اور بیا عطاء جدید لیمن کتب له اسمه فی الدیوان کا کیا مصداق ہوسکتا ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۰۵)

الجواب: جب کسندجا گیر مذکورے بی حقق ہے کہ جا گیر مذکور معطی لہ کی ملک نہیں کی گئی، اور نہ اس کو وقف کیا گیا ہے؛ جیسا کہ پہلے کا غذات سے جواس کے متعلق آئے ہیں ثابت ہے، کیوں کہ سرکار فیصرف آ مدنی ایک موضع کی مثلاً مصارف مقبرہ خاص کے لیے متعین کردی ہیں کہ اس قدرر و پیر آ مدنی نلال موضع کی فلال مقبرہ کے اخراجات کے لیے دیا جاتا ہے؛ تواس حالت میں وہ جا گیر وقف بھی نبیں ہے، بلکہ جیسے پہلے ملک سلطانی یا ملک بیت المال تھی اب بھی رہی، ایسی حالت میں اگر معطی یااس نبیں ہے، بلکہ جیسے پہلے ملک سلطانی یا ملک بیت المال تھی اب بھی رہی، ایسی حالت میں اگر معطی یااس کے جواز کو اب کی جانب سے اس کا انتقال دوسر مے خص کی طرف کردیا جاوے؛ ظاہر ہے کہ اس کے جواز سے کوئی امر مانع نہیں ہے، بناء علیہ جو جد پیسند بنام سیدمجھ مرتضی صاحب منجانب سرکارعطاء ہوئی وہ معتبر ہوگی، اگر چسید مرتضی صاحب نے دھو کہ دے کراییا کرایا ہو، وقف شامی میں ہے: قال الشیخ قاسم: بوگی، اگر چسید مرتضی صاحب نے دھو کہ دے کراییا کرایا ہو، وقف شامی میں ہے: قال الشیخ قاسم: و تبطل بمو تمہ او اخر اجہ من الإقطاع لأن للمسلطان أن یخر جہا منه المخ (۱) و تبطل بمو ته أو إخر اجه من الإقطاع لأن للمسلطان أن یخر جہا منه المخ (۱) (دالمعتار ۳۹۲/۳) فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٢٦ كتاب الوقف \_ مطلب مهم في وقف الإقطاعات .

#### واقف كى بيوى كومتولى بنانا

سوال: (۱۵۲) ایک شخص نے ایک جائداد وقف کی ہے، اور اپنی زندگی میں وہ خودمتو کی تھا، اور وقف نامہ میں تحریر کیا ہے کہ میرے انتقال کے بعد جس شخص کو برادری کے تین دین دار آ دی متولی بنائیں وہی متولی ہوگا، اب واقف نہ کور کے انتقال کے بعد مسمی عبدالحمید جو کہ واقف نہ کور کے بھائی کا پوتا ہے متولی ہونا چا ہتا ہے، اور عبدالحمید نہ کور بیاج کالین دین کرتا ہے اور فراش بھی ہے۔ اور داقف کی برادری کے تین دین دار شخص واقف کی زوجہ کو جودین دار تہجد گذار ہے متولی بتاتا جا ہے ہیں، اس صورت میں مستحق تولیت کا کون ہے؟ (۱۳۳-۳۲/د)

الجواب: اس صورت میستی تولیت کی واقف کی زوجہ ہے، بیسیج کا بیٹا جو قاس ہے تی تولیت کا نہیں ہے، شامی میں ہے: قال فی الإسعاف: ولا یولی إلا أمین قادر بنفسة أو بنائبه، لأن الله لاية مقیدة بشرط النظر، ولیس من النظر تولیة الخائن، لأنه یخل بالمقصود، و كذا تولیة العاجز لأن المقصود لایحصل به، ویستوی فیه الذكر والأنثی و كذ الأعمی والبصیر الخ (۱) اس عارت ہے واضح ہے كم صورت مذكوره میں واقف كی زوجہ متولیہ بنائے جانے كلائق ترہ، اورزیاده مستحق ہے، بلكه اس كی موجودگی میں عبدالحمید مذكور کومتولی بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ بی میں میں ہے كہ جومتولی بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ بی میں ہے كہ جومتولی بنانا چاہتا ہے اس کومتولی نہ بنایا جاوے۔ وقالوا: من طلب التولیة علی الوقف لا یعطی له الخ (۱)

### عورت بھی اوقاف گی متولی ہوسکتی ہے

سوال: (۱۵۳) خاندان سجادہ ومتولی اوقاف میں محض ایک عورت ہندہ نوای باتی رہ گئی ہے، جس کا نسب عدالت فوق وقحت سے ثابت ہو گیا ہے، اور مدعا علیہ غاصب جائداد کا غصب کرنا عدالت نے بھی تشکیم کرلیا ہے، پس ازروئے شرع شریف ہندہ تولیت مسجد وغیرہ کے حقوق پاکرا پی جانب سے انتظام کاروبار متعلقہ اوقاف کی مرد کے ذریعہ سے کراسکتی ہے یانہیں؟ اور حق تولیت اس کو حاصل ہے یا

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢ ٣٥٣/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في شروط المتولى .

نبين؟ (١٦٢٤/٢٣-١٣١٥)

المحتولية من الأجانب (۱) شرط الواقف كنص الشارع (۲) وفي الشامي: قال في الإسعاف: المعتولي من الأجانب (۱) شرط الواقف كنص الشارع (۲) وفي الشامي: قال في الإسعاف: ولا يولي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظرتولية المخائن، لأنه يخل بالمقصود، وكذا تو لية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوى فيه المذكر والأنشى، وكذا الأعمى والبصير، وكذا المحدود في القذف إذا تاب لأنه أمين، وقالوا: من طلب التولية على الوقف لا يعطى له، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد انتهى (٣) ان روايات عيندا موركتق بهوئ اول يدرج به تك واقف كا قارب من عيك في تُحق لا لكا ظركن من ولي بنائي على متولى ند بنايا جاوب، دوسرت بيك: واقف كي شرائط كا لحاظ كرنا من عروري من تبيرت بيك: متولى امانت داركوبنايا جاوب جوخوداس كام كوامانت دارك سي كرسك يا عورت بهي متولى بوعتى بي، اگراس من شرائط توليت كوليت كي ليم دكي خصوصيت نبيس ب عورت بهي متولى بوعتى ب، اگراس من شرائط توليت كتي موجود بون؛ كيونكه وه كارتوليت دوسرت مردول كوريك وربيك بي تاكب كوروك من بوعتى به، الراس من شرائط توليت كافت وربي بي تنفيل ب كريك من بي تفصيل ب كريك من بي مردول كور وربي الكراك الله والت كريك المناخ وربي بي تفصيل ب كديتكم اس مردول كوريك في الكراك والله والت كامن ند بنايا جاوت، اوراس من بي تقصيل ب كديتكم اس وقت ب كيشرائط واقف كرموني الكروك ند بورس ويت بي من الكراك والت كامن بي تفصيل ب كديتكم اس وقت ب كيشرائط واقف كرموني الكروك ند بهو

#### نابالغ كومتولى بنانا

سوال: (۱۵۴) دومتولیوں میں ہے ایک کا انقال ہوا، دوسرامتولی ہی کافی ہوگا، یامتولی متونی کی جگہ کو کی اورمتولی مقرر ہونا ضروری ہے، اگر ضروری ہے تواس کا پسر نابالغ ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۲۱۵) الجواب: متولی متوفی کی جگہ دوسرامتولی ہونا موافق شرط واقف کے ضروری ہے، اور نابالغ متولی

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢/٩٩/ كتاب الوقف \_ مطلب لا يُجعَل الناظرُ من غير أهل الوقف .

<sup>(</sup>٢) الدرالمختارمع الشامي ٢/ ٥٠٨ كتاب الوقف ـ مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٢٥٣/٢ كتاب الوقف \_ مطلب في شروط المتولى .

نہیں ہوسکتا،اس کے بالغ ہونے تک کسی دوسرے کومتولی بنایا جاوے۔فقط

# بھائیوں کی موجود گی میں بہن یا بھانچہ بھانجی متولی ہوسکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۵۵) بھائیوں کی موجودگی میں بہن، یا بھانچہ، بھانجی متولی ہوکر کسی نوکر کے ذریعہ سے درگاہ یا مسجد کا کام انجام دے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۸۲/۱۲۸۶ھ)

الجواب: تولیت کے بارے میں موافق شرط داقف کے مل درآ مد ہوگا، اگر داقف نے اولا دذکور میں تولیت کو قائم کیا ہے، توانہیں میں تولیت رہے گی، اور اگر تولیت کو مطلقًا اولا دمیں قائم کیا ہے، تواناث بھی اس میں داخل ہیں، فرض جو قیود وشروط وقف نامہ میں درج ہیں ان کے موافق عمل ہوگا۔

# جس شخص کے بھائی فاسق ہوں اس کومسجد کا متولی بنانا

سوال: (۱۵۶) جس شخص کے حقیقی بھائی تارک صلاۃ اور زانی ، راشی ہوں اور چوری کا مال ان کی معرفت خرید وفروخت: وتا ہو؛ ایسے شخصوں میں سے بیموجودگی سید ھے اور سیچ مسلمانوں کے؛ قابل مبتمم مسجد بنانے کے ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۳۳ھ)

الجواب: الله تعالى فرماتا ہے: وَلا تَنزِدُ وَاذِرَةٌ وَذُرَ ٱلْحُوى (١) كَدُوكَى نفس دوسرے كَ تَناه مِيں نہ كِرْ اجائے گا، پس بھا يُوں كى بے دينى كى وجہ سے اس پرمؤاخذہ نہيں ہے۔

# ترک تعلق کرنے والے کی تولیت کا حکم

سوال: (۱۵۷) کسی شخص مسلمان ہے کوئی شخص اتفاقیہ لڑپڑے، بلکہ نوبت دونوں جانب سے زدوکوب کی ہوجائے،ان میں ہے ایک شخص پھر سمجھ کرسو بچاس آ دمیوں کے مجمع میں اللہ اور اللہ کے رسول کا واسط دے کرمعافی چاہتا ہو،اور از حد درجہ کی عاجزی کرتا ہو،اس پر بھی وہ دوسر شخص رضا مند نہ ہواور عدالت میں رشوت دیکر ارادہ اس مسلمان کی ایذاء رسانی کا کرے ایساشخص قابل اہتمام مسجد کے ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۴ه)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بنی اسرائیل آیت:۱۵\_

#### ا پنی لڑکی کی شادی نہ کرنے والے کومتولی بنانا

سوال: (۱۵۸) ایک شخص متولی مسجد ہے، اس کے گھر میں ایک لڑی ہے، جواس کے سالے ک ہے، جب اس نے گودلیا تھا تو اس کی عمر ۵یا۲ سال کی تھی، اب اس کی عمر ۲۶ یا ۲۷ سال کی ہے نہ اس کی شادی کرتا ہے نہ مثلنی کرتا ہے، وہ صوم وصلوۃ کا پابند ہے؛ کیاوہ متولی مسجد ہونے کے لائق ہے یانہیں؟ ۱۳۳۸/۱۷۸۱ه

الجواب: تولیت کے بارے میں شرعابہ کلم ہے کہ متولی ایسے محص کو بنایا جاوے؛ جو کہ امانت دار ہواور تولیت کا کام امانت داری سے انجام دیوے، خیانت نہ کرے، پس اگر شخص نذکور میں بیاد صاف موجود ہیں تولائق عز لنہیں ہے ورنہ لائق عزل ہے۔

# قاضي ٔ شهر کا خود به خودمتولی بن جانا درست نهیس

سوال: (۱۵۹)" مارواز" کے ایک شہر میں جامع مسجد شاہی زمانے کی بنی ہوئی ہے، شہر کا قاضی متولی اپنے کو قر اردیتا ہے، حالا نکہ اس کے پاس کچھ شبوت متولی ہونے کانہیں ہے، در بارصا حبان کی سند میں اس قدر تھم ہے کہ نماز جمعہ وعیدین کی قاضی پڑھاوے، نہ آج تک جمیع مسلمان شہرنے متولی معین کیا، اب قاضی شہرنے اپنی تولیت قائم کرنے کی غرض سے ممبران کمیٹی پر دعویٰ کیا ہے کہ میں متولی ہوں، اور اس

<sup>(</sup>١) مشكوة صُ ٢٢٤ باب ما يُنهى عنه من التهاجر والتَّقاطُع واتِّباع العوراتِ .

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح ٢٢٨ باب ما يُنهى عنه الخ.

جامع معجداوراس کی دکانوں پر ہماری حق داری ہے، اور حال میں شہر کے کتنے ہی مسلمانوں کو اپنا جانب داركر كے محضر نامه لكھا كر،ايخ ثبوت ميں پيش كيا ہے؛ان صورت ميں حكم شرعى كيا ہے؟ (١٠٣٥/١٠٥٥) هـ) الجواب: کوئی شخص بدون متولی بنانے واقف کے یااس کے وصی کے پاحا کم وغیرہ کے متولی نہیں ہوسکتا، پس قاضی شہر جو کہ امام جامع معجد ہے، اور نکاح خوانی وغیرہ اس کے متعلق ہے، وہ بدون شرط واقف كمتولى نهيس ب، در مختار ميس ب جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع، وكذا لو لم يُشترط الأحد فالولاية له عند الثاني، وهو ظاهر المذهب الخ (١) وفيه أيضًا ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه الغ (٢) اورشاى نے صاحب بحرفق كيا ہے كما كرامل محد متفق ہوجاویں کی شخص کے متولی بنانے پرتو وہ متولی ہوجاتا ہے شم ذکر عن النتار خانیة ما حاصله: إن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل متوليًا لمصالح المسجد فعند المتقد مين يصح، ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي، ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لايعلموا القاضي في زمانها لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف الخ (٢٠٩/٣ كتاب الوقف) (٣)ال روایت سے معلوم ہوا کہ اگر اہل معجد متنق ہوکر کسی شخص صالح کومتولی بناویں تو وہ بھی متولی ہوجا تا ہے، پس جس کونہ واقف نے متولی بنایا، اور نہ حاکم نے متولی بنایا، اور نہ اہل متجد واہل شہرنے بالا تفاق متولی بنایا، وه متولی نہیں ہے،اس کا دعویٰ متولی ہونے کا باطل ہے۔فقط

سوال: (۱۲۰).....(الف) کسی کو قاضی، نکاح خواں، اور امام جعه وعیدین مقرر کیا جاوے تو اس سے وہ جامع معداوراس کی دکا نوں کا متولی ہوگا مانہیں؟

(ب) نکاح خوانی اور امامت کی وجہ ہے وہ قاضی مستحق تولیت کا ہوسکتا ہے پانہیں؟ قاضی شہر مذکور دعویٰ تولیت کا تمیٹی جامع مسجد پرکرتا ہے سیجے ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۱۲۴ھ)

الجواب: (الف) كى كوجمعداورعيدين كى نمازيرْ ھانے كى اجازت دينے ہے،اور نكاح خوانی اس کے سپر دکرنے سے، وہ مخص متولی جامع معجد اور اس کی دکانوں کا نہ ہوگا، در مختار میں ہے: و لایة نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه لقيامه مقامه الخ (٣) وفي الشامي: قوله ولاية نصبالقيم الخ

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢٥١/٣٥٢ كتاب الوقف - مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢/ ٣٩٦ كتاب الوقف - مطلب: ولاية نصب القيم إلى الواقف الخ.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٢٩٢/٢ كتاب الوقف - مطلب: الأفضل في زماننا نصب المتولى الخ.

<sup>(</sup>٣) الدر والرد ٢/٢٩٦ كتاب الوقف \_ مطلب : ولاية نصب القيم إلى الواقف الخ .

قال فنى البحر: قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته و إن لم يشترطها، وأن له عزل الممتولى، وأن من ولاه لايكون له النظر بعد موته أى موت الواقف، إلا بالشرط على قول أبى يوسف (1) ثم ذكر عن التتارخانية ما حاصله: إن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل متوليًا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح الخ (٢)

(ب) اس بناء پر یعنی نماز جمعہ دعیدین پڑھانے ، اور نکاح خوانی کرنے کی وجہ ہے قاضی شہر کو تولیت جامع مبحد ، اوراس کی دکانوں کا پچھ حق نہیں ہے ، اور کمیٹی جامع مبجد پراس کو پچھ حق دعویٰ کرنے کانہیں ہے۔ فقط

# کوئی شخص متولی ہونے کا دعویٰ ازخو دنہیں کرسکتا

سوال: (۱۲۱) کسی مال وقف کا متولی ہونے کا دعوی کوئی شخص از خود کرسکتا ہے یا جب تمام قوم اس کومنتخب کرے؟ (۳۲/۱۳۲۷–۱۳۴۷ھ)

الجواب: واقف یا اہل حل وعقد جس کومتولی بنائیں وہی متولی ہوسکتا ہے،صرف وعوی تولیت کا فی نہیں؛ البتدا گرواقف کی طرف سے تولیت کی کوئی تعیین نہ ہوتو ور ثاء واقف بہ شرط اہلیت احق ترہیں۔

# امام کی بیوی اوراڑ کی کاخود بهخودمتولی بن جانا

سوال: (۱۶۲) امام معجد مرگیاء اب اس کی بیوی اورائر کی این آپ کومتولی معجد محقی ہیں، اور معجد کی دکانات کا کرایہ وصول کرتی ہیں، اور بیضہ مالکانہ کی دعوے دار ہیں اور کرایہ دکانات موقو فہ کا اپنے ذاتی تصرف میں لاتی ہیں، اہل محلّمہ ان کوعلیحد و کر سکتے ہیں یانہ؟ (۳۲/۱۷۳۹ه)

الجواب امام محدی بوی اورازگی متولی معجدی نہیں ہوسکتیں، اور دکانات موقو فد مسجد کا کرایہ اپنے ذاتی تصرف میں لاناکسی طرح جائز نہیں ہے، ندمتولی کواور ندکسی دوسر شخص کو، اہل محلّہ کوشر عالیہ تل ہے کہ وہ امام متوفی کی زوجہ اور دختر کواہتمام مسجد سے جوانہوں نے ناجائز طور سے اپنے ہاتھ میں لے

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٢٩٦/٦ كتاب الوقف \_ مطلب : ولاية نصب القيم إلى الواقف الخ .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٣٩٦ كتاب الوقف \_ مطلب : الأفضل في زماننا نصب المتولى الخ .

ر کھا ہے، علیحدہ کر کے ،کسی دیا نت دار متبع شریعت کوم ال مقرر کریں۔در مختار میں ہے: اَلُو قَفْ لا يُملَكُ وَلا يُمَلِّكُ (١)

### موجودہ متولی اگر نیک اورامانت دار ہوتو اسی کو باقی رکھا جائے

سوال: (۱۲۳) متولی حال جوکہ بانی وواقف بھی ہے، اور نماز کا پابنداور دیانت دارہے، حساب وکتاب مسجد کا نہایت صاف ہے، مسجد کے پیش امام؛ متولی کی دشمنی کی وجہ سے چندلوگوں کو اپنی طرف کر کے تولیت مسجد کی متولی حال سے نکال کرارا کین کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں؛ آیاوہی متولی کافی ہے یا اراکین کی ضرورت ہے؟ اور متولی نے تین مکان بھی مسجد کے لیے بنواد یے ہیں؟ (۱۳۵-۱۳۳۵ھ) اور کیوا ب نتولی حال جو کہ واقف و بانی مسجد و مکانات مسجد ہے، جب کہ وہ صالح وامین ہے تو وہی متولی رہے گا۔ کذا فی اللد المعتار والشامی والإسعاف. فقط

#### متولی کےاختیارات

سوال: (۱۶۳).....(الف) متولی معجد کوامام ومؤذن کے عزل ونصب کا اختیار ہے یانہیں؟ (ب) اوقاف معجد میں معجد ہی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متولی حسب مغرورت تصرف کرسکتا ہے یانہیں؟ (ج) درصورت اختیارا گرمعدود ہے چندمخالف، بناء برشرارت، کچھ مخالفت کریں تو حق تولیت باطل ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۸۸/۸۲هه)

الجواب: (الف) بانی ومتولی مسجد کوامام کے عزل ونصب کرنے کا اختیار ہے۔ (ب) تصرف کرسکتا ہے۔ (ج) جب تک خیانت متولی کی ثابت نہ ہواس وقت تک اس کوتولیت سے معز ول کرناضچے نہیں ہے۔ فقط

#### متولی کااختیارات شرعی ہے تجاوز کرنا

سوال: (١٦٥).....(الف) محلّه کی مجد کا متولی زید ہے، زید مجد کواپی ملکیت مجھ کرنمازیوں پر

(١) الدر مع الرد ٣٢١/٢ كتاب الوقف \_ قبل مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلابرهن .

ناجائز د باؤڈ التاہے:

- (ب) بعدنمازعشاء کوئی نمازی معجد میں اگر کچھ پڑھنا جاہے؛ تواس کومسجد سے نکال دیتا ہے۔
  - (٤) اہل محلّہ معجد میں مکتب قرآن شریف جاری رکھنا چاہتے ہیں ؛لیکن وہ نہیں رہنے دیتا۔
- (۱) باوجوداو پرجگہ ہونے کے موسم گرمامیں نیجے نماز پڑھوا تا ہے جس سے نمازیوں کواز حد تکلیف وتی ہے۔
- (ھ) باوجود یکہ دری چٹائی انجھی ہیں؛ کیکن ان کو بند کرادیتا ہے، اور پرانی وبوسیدہ چٹائیاں جن میں بوآتی ہے، اس پرنماز پڑھوا تا ہے۔
- (9) متجدیں امام ایبارکھا ہوا ہے،جس کو اہل محلّہ رکھنا نہیں چاہتے ، اور سزایا فتہ بھی ہے، ایس صورت میں نمازیوں کی نماز ؛متجد نہ کور میں ہوسکتی ہے یانہیں؟اگر اہل محلّہ متولی ہے مطالبات نہ کریں تو گنہگار تونہیں ہوں گے؟(۲۳۳۰۷-۱۳۴۷ھ)

الجواب: (الف وب) الياكرنا متولى مجدكوجا تزنبيس ب، اور جو تخص كى كومجد ميس ورد، اوراد پُر صند كري؛ اس كوقر آن شريف ميس بارى تعالى نے بواظالم فرمايا ب: كما قَالَ اللّهُ تَعَالى: وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَوَابِهَا الآية (۱)

(ج) الركول كوم بير تعليم وينا مكروه ب، البذااس بارے ميں منع كرنے والاحق پر ہے۔ قال عليه الصلوة و السلام: جَنِبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ (٢)

(د) گرمی کی وجہ ہے اگر مقتدی معجد کے اوپر نماز پڑھنا چاہیں تو متولی کورو کنا جائز نہیں ہے ، اور متولی کورو کئے کاحق شرعانہیں ہے۔

(ھ) جب کہ وہ چٹائیاں پاک ہیں تو ان پر نماز پڑھنا جائز ہے؛ لیکن متولی کونمازیوں کی راحت اور تکلیف کا خیال رکھنالازم ہے۔

(و) اگرامام میں کچھ عیب ہے کہ جس وجہ سے نمازی اس کی امامت سے نفرت کرتے ہیں ، تو اس

(۱) سوره بقرق: آیت ۱۸

(٢) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم و بيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم و سل سيوفكم و اتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع (سنن ابن ماجه :٥٣ باب ما يكره في المساجد) کواہام ہونا مکروہ ہے، مگر نماز اس کے پیچھے اداہوجاتی ہے، اوراگر بلاوجہ نمازی اس سے ناراض ہیں تو قصور نماز یوں کا ہے، نماز اس کے پیچھے بلا کراہت جائز ہے؛ اور جس شخص کو کسی جرم میں سزاہو چکی ہے، اوروہ سزایا فتہ ہے؛ اس کے پیچھے بعد تو بہ کے نماز بلا کراہت جائز ہے، بہر حال نماز اس محبد میں جائز ہے، اور مطالبہ نہ کرنے کی صورت میں نمازی گنبگار نہ ہوں گے، اور متولی کو بھی اپنے اختیارات شری ہے اور محال نہیں ہے۔ فقط

# فاسق وفا جرمسجد كامتولى موسكتا بي يانهيس؟

سوال: (۱۲۲) ایک شخص قریب جامع معجد میں رہتا ہے، اور نسق و فجور اور شراب خواری واغلام بازی میں مبتلاہے، اور برفرد بشر اس کے افعال ناقصہ سے واقف ہے؛ کیوں کہ افعال ندکورہ تھلم کھلا کرتا ہے، اور ڈاڑھی بھی منڈ اتا ہے، ایساشخص مہتم جامع معجدرہ سکتا ہے یانہیں؟ اور ایسے شخص سے مراسم رکھنا جائز ہے یانہ؟ (۱۰۷۰-۱۳۳۲ه)

الجواب: متولی اورمہتم کے لیے بیشرط ہے کہ وہ کارتولیت کوخود یا بذریعہ دوسر بے لوگوں کے اچھی طرح کر سکے، اور کراسکے اور خائن نہ ہو، اور فاسق کومتولی اور مہتم بنانالا کُق نہیں ہے۔ اور واضح ہو کہ بلاشہادت شرعیہ چشم دید کے ایسے اتہامات کسی مسلمان پر نہ لگانا چاہیے، اور شہادت شرعیہ سے ٹابت ہونا تو ایسے امور کا بہت دشوار ہے، لہذا تہمت لگانے والے مستحق حدوتعزیرواثم ہوجاتے ہیں۔ فقط

# محرم ميں پٹہ کھیلنے والامسجد کا متولی نہیں ہوسکتا

سوال: (١٦٧) جو شخص اپنے شاگر دوں کے ساتھ محرم کو پٹہ کھیلتا ہو، اور مع ڈھول اور باجہ کے گھومتا ہو، اور پٹہ اور جھنڈے والے اس کواپنا استاد مانتے ہوں؛ تو وہ شخص متولی مسجد ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور وہ شخص ارکان اسلام ہے واقف نہیں ہے؟ (١٨٨٨ عصر ١٣٣٣هـ)

الجواب: ایسا شخص متولی رکھنے کے قابل نہیں ، اور اس کوتولیت سے علیحدہ کر کے کسی صالح امانت دار کومتولی بنانا جا ہے۔

#### شيعه مذهب والاسنيول كامتولي نهيس موسكتا

سوال: (۱۶۸) ایک مخص کومنجانب سرکار کسی مسجد کے اوقاف کا متولی بنایا گیا کہ جو ندہب حنی رکھتا تھا، اور اہل سنت والجماعت رکھتا تھا، مدت تک وہ تولیت اس کی اولا دمیں رہتی رہی، اب متوفی ندکور کی اولا دشیعہ ہوگئی، اور مسجد میں تمام مقتدی اہل تسنن ہیں؛ اس صورت میں شیعہ عقیدہ کے خطیب یا امام کی اطاعت واقتداء جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر بوجہ اسناد شاہی کہ جواس کے پاس موجود ہوں دعوی خطابت و کی اطاعت وہ دعوی مسموع ہوگا یا نہیں؟ اور اگر بوجہ اسناد شاہی کہ جواس کے پاس موجود ہوں دعوی خطابت و امام کے کہا متواج ہوگا یا نہیں؟ (۱۲۰ / ۱۳۳۵ھ)

الجواب: كتب فقد مين تصريح ب مراعاة غرض الوافقين واحبة (۱) پس ظاہر بك كمابل سنت والجماعت شيعه ند بهب كومتولى وامام وخطيب مقرر نہيں كرسكتا بى البذا شيعه ند بهب شخص كوكوئى حق توليت وغيره كانہيں ہے، اور دعوى اس كاباطل ہے اور غير مسموع ہے۔ فقط واللہ اعلم

# سودخوراوررشوت خوركواوقاف كامتولى يامهتمم بنانا

سوال: (۱۲۹) سودخواراورراثی کواوقاف کامتولی یامبتم بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۱۱ساہ)

الجواب: اگر وہ وقف کی آمدنی میں خیانت نہ کرے، اور کوئی خیانت اس کی مال وقف میں

عابت نہ ہوتو وہ فخص متولی اور مبتم مسجد و مدرسہ وغیرہ کا ہوسکتا ہے، اور رہ سکتا ہے؛ کیونکہ خائن کی تولیت کو
فقہا ، نے منع فر مایا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے فخص کو بھی متولی نہ بنایا جائے جو کہ سودخوار ہویار شوت لیتا

ہو، کسی صالح فخص کے سپر دید کار خیر کیا جائے۔

# ہے بازاور جواری کواوقاف کامتولی، ناظم یامعتمد بنانا

سوال: (۱۷۰) ایک شخص باوجود مسلمان ہونے کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سے کا کام؛ جو اکثر چاول کی تجارت کے متعلق خرید و فروخت میں بطور ہار جیت کے ہوتا ہے کرتا ہوں، اور قمار بازی میرا کام ہے؛ ایشے شخص کو کسی نہ ہبی معاملہ میں مختار کرنا اور اوقاف کامتولی یا ناظم ومعتمد بنانا شرعًا کیسا ہے؟ (۱۱۳۳/۱۱۱۲)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٥٢١ كتاب الوقف \_ مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ.

الجواب : ورمخاريل ب: ويسزع وجوبًا (بزازية) لوالواقف (درد) فغيره بالأولى غيرمامؤن أو عاجزًا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح أو كان يصرف ماله في الكيمياء الخ وإن شرط عدم نزعه الخ (۱) اورعلامر شاك في اسعاف على الله أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن، لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، إلى أن قال وقالوا: من طلب التولية على الوقف لا يعطى له، وهو كمن طلب القضاء لا يقلد اهو النظر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة الخ وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل كالقاضى إذا فسق (٢)

ان عبارات \_ واضح بوا كداوقاف كى قوليت كے ليے اليے خص كو متخب كيا جائے جوصالح وامانت دار بو، اور توليت كى ما مراحة بي بحى معلوم بوا كد اصل قوليت كى باب بيس متولى كا امانت دار بونا اور قوليت كى ام پر قادر بونا ہے، اور بي بحى فا بر بوا كه يشر الكل اوليت كى ام پر قادر بونا ہے، اور بي بحى فا بر بوا كه ييشر الكل اوليت كى بيس متولى كا امانت دار بونا اور قولت كى ام پر قادر بونا ہے، اور بي بو كھ يشر الكل اوليت كومتولى بناديا گيا تو وہ متولى بوجائے گا، اور بي جو كھ ذكور بوا اس صورت بيس ہے كہ ابتراءً كى كومتولى بنا يا جائے تو اس بيس ان شرائكل كا بونا بهتر ہے، ليكن اگر كوئى خص پہلے ہے متولى ہوتا تا وقت بيس فا بر نہ بو، اور بدا تنظامى مصارف اوقاف بيس فابت نہ بو، اس وقت تا وقت بيس فابر نہ بو، اور بدا تنظامى مصارف اوقاف بيس فابت نہ بو، اس وقت تك اس كومعزول نہ كيا جائے گا جيسا كدر مختار بيس ہے: فلو صامونا لم تصح تولية غيرہ الخو (س) اور شائى بيس ہے: لا يحوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة، ولو عزله لا يصير كان للوقف متولى من جهة الو اقف أو من جهة غيره من القضاة، لا يملك القاضى نصب متولى آخر بلا سبب موجب لذلك و هو ظهور خيانة الأول أو شئ آخر اله بلا خيانة الخ (س) على ما فى القينة النخ و كذا الشيخ خير الدين أطلق فى عدم صحة عزله بلا خيانة الخ (٣) على ما فى القينة النخ و كذا الشيخ خير الدين أطلق فى عدم صحة عزله بلا خيانة الخ (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٣٥٢/٦ كتاب الوقف \_ مطلب : يأثم بتولية الخائن . ,

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٣٥٣ كتاب الوقف - مطلبٌ في شروط المتولى .

 <sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ٢/٣٥٣ كتاب الوقف – مطلب في عزل الناظر .

الحاصل ان عبارات ہے واضح ہے کہ کوئی متولی بدون خیانت کے معزول نہ کیا جائے گا، اور اصل تولیت میں یہی ہے کہ امانت دار ہو، اور مال وقف کو ضائع نہ کرتا ہو، اور فسق کو جوموجب عزل کہا ہے وہ بھی ای وجہ سے ہے کہ مال وقف کے ضائع ہونے کا خوف ہو؛ جیسا کہ عبارت درمختار: او یصرف مالله فی الکیمیاء وغیرہ سے ظاہر ہے۔ فقط

الجواب صواب: فی الواقع تولیت مساجدواوقاف کے لیے متدین اور امین لازم ہے، کین رکن ولایت کا بہی ہے کہ مفوضہ امور میں خیانت نہ کرتا ہو؛ جیسے باب شہادت اور عدالت میں امام ابو یوسف میں دوایت ہے کہ مروت والے کی شہادت قبول کی جائے؛ یعنی جواپی حثیت کی وجہ ہے جھوٹ نہ بولتا ہو، بقیہ شرائط ہے اغماض کیا جائے ، علی ہذااگر کوئی متولی خائن نہیں تو اسے معزول نہیں کر سکتے ، عدالت کے باب میں ان ہی جیسے امور پر تعامل اور عمل جاری ہے۔ محمد انور عفاللہ عنہ الجواب سیح جے : خاکسار سراج احمد رشیدی الجواب سیح جے : بندہ محمد شفیع الجواب سیح جے : محمد سول خان الجواب سی جیح : میرک شاہ الجواب سیح جے : بندہ محمد شفیع الجواب صواب : میرک شاہ الجواب سیم کے : بندہ محمد شفیع الجواب صواب : میرک شاہ

#### شرابي اورزاني كومتولى اور پيشوابنانا

سوال: (ا2ا) کوئی شخص مشہور شراب خوار ہے، اور زنا کار ہے، اور اپنے فرزند کو کسی خانہ میں پرورش کراتا ہے؛ تواس کومتولی مجدر کھنا، اور مجلس پنچایت میں صاحب الرائے بنانا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۵-۳۲/۳۵۳ھ)

الجواب: کسی کومتونی بنانے کے لیے بیشرط ہے کہ وہ خائن نہ ہو، اور تولیت کے کام کوخود یا بہ ذریعہ ایک کام کوخود یا بہ ذریعہ ایک کام کو خود یا بہ ذریعہ ایک کا بیا اگر کسی محفی میں بیام موجود ہے تو وہ متولی مجد وغیرہ کا ہو سکتا ہے لیکن مناسب بیہے کہ فاسق شراب خواروزانی کومتولی منجد وغیرہ نہ بنایاجاوے، اور کی مجلس کارئیس اور صاحب الرائے اور مقتدا اس کو نہ بنایاجاوے؛ کیوں کہ اس میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق واجب الا ہانت ہے، اور تعظیم اس کی حرام ہے۔ کہ ماحققہ الشامی فی علم کو اہم المفامة الفاسق (۱)

(۱) وأما الفاسق فقد علَّلواكراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمردينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا (ردالمحتار ٢٥٥/٢ كتاب الصلاة - قبيل مطلب البدعة خمسة أقسام)

# غاصب وشرابي اورخائن كومسجد كامنتظم بنانا

سوال: (۱۷۲) زیدنه تشرع بنه تحاط؛ بلکیساکین کامال عصب کرلیتا ہے شراب خور ہے، مساجد اور رفاہ عام کے کاموں کے لیے چندہ کرتا ہے، اور بیشتر حصہ کھاجا تا ہے، اور اس کی خیانت کے ثبوت بہ قاعدہ شرعیہ موجود ہیں، باوجوداس کے بیٹحض ایک معجد کامنتظم بننا چاہتا ہے، لوگ اپنی آبرو کے خیال سے خاکف رہتے ہیں؛ ایس صورت میں اس کو منتظم معجد بنانا جائز ہے یانہیں؟ معجد کے متعلق ایک قطعہ اراضی جو تخمینا مالیتی پندرہ سولہ ہزاررو بے کا ہے، اس کو بھی خوردو برد کرنے کی نیت ہے؟ (۱۲۵/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: شامی میں اسعاف سے منقول ہے: ولا یولی إلا أمین قادر بنفسه أو بنائیه، لأن الولایة مقیدة بشرط النظر، ولیس من النظر تولیة الحائن، لأنه یخل بالمقصود الن (۱۵/۳) یعنی حاصل یہ ہے کہ نہ متولی وہتم بنایا جائے، مگر شخص امانت دار جوخود یا بذریعہ اپنے تا ب کے امانت داری کے ساتھ کاروباروا نظام تولیت کرسکتا ہو، اس لیے کہ متولی بنانا، اور انتظام اوقاف کسی کے سرد کرنا، مقید ہے؛ اس شرط کے ساتھ کہ وقف کا نفع ہواور آمدنی مصارف وقف میں با حتیاط وامانت داری صرف ہو، اور وقف کی رعایت ونگہداشت اس میں نہیں ہے کہ خائن کو متولی بنا دیا جائے؛ کیول کہ یوام مقصود میں خل ہے۔

# خائن شخص كووقف كامتولى بنانا درست نهيس

سوال: (۱۷۳) خائن شخص کومتولی بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور جولوگ اس کے متولی بنانے میں سعی کریں ان کا کیا تھم ہے؟ (۱۳-۳۲/۷۱۱ھ)

الجواب: فاسق اورخائن كومتولى بنانا جائز نہيں ہے، بلكه اگر خائن شخص پہلے سے متولى بوتواس كو معزول كيا جائو اس كو معزول كيا جائو كي متولى بنانا جائز نہيں ہے متولى بنانے ميں سعى كريں وہ بھى عندالله خائن اور عاصى ہيں، اور معاونت معصيت ميں معصيت ہے: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَتَعَاوَنُوْ اعْلَى الْمِيوَّوَ التَّقُوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْمِيْوَوَ التَّقُوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْ اعْلَى الْمِائْمِ وَ الْمُعُدُوانِ الآية (٢)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى . (٢) سورة ماكره: آيت: ٢\_

اس صورت میں بکر کومتولی بنا ناجائز ہے یانہیں؟ اور صالح جومتولی سابق مذکور ہے اس کا متولی بنا نا کیا ہے؟ (۳۲/۱۹۸۸)

الحواب: ال صورت مين بركومتولى بنانا درست نبيل بم اورصالح كومتولى بنانا جائز بلك ضرورى بعقال فى الدرالمختار: وينزع وجوبا (بزازية) لوالواقف (درد) فغيره بالأولى غير مأمون الخ (۱) (درمختار) قال فى الإسعاف: ولايولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن، لأنه يخل بالمقصود الخ (۲) (شامى) اور بحركى نيت كافساد اوراس كا فائن مونااس كروى ملكيت عظام مو چكا، اس كے بعداس كامتولى بنانا كركى نيت كافساد اوراس كا فائل فى الشامى: وأن امتناعه من التعمير ديانة؛ وكذا لو باع الوقف

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢ /٢٥٣-٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب فيما يُعْزَلُ بِه النَّاظرُ .

 <sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٣٥٣/٦ كتاب الوقف – مطلب في شروط المتولى .

أو بعضه أو تصرف تصرفا غيرجائز عالمًا به الخ (١)

تنبيه: إذا كان ناظرا على أوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها أفتى المفتى أبوالسعود: بأنه يعزل من الكل،قلت: ويشهد له قولهم في الشهادة، أن الفسق لا يتجزى، وفي السجواهر: القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضى، وفي خزانة المفتين: إذا زرع القيم لنفسه يخرجه القاضى من يده، قال البيرى: يؤخذ من الأول: أن الناظر إذا امتنع من إعارة المكتب المو قوفة كان للقاضى عزله، ومن الثانى: لو سكن الناظر دار الوقف ولو بأجر المثل لم عزله، لأنه نص في خزانة الأكمل: أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر المثل الخ (٢) (شائى) الحاصل ان عبارت اوران كى امثال عركم كالأتن توليت نهونا ظاهر عاورصالح كى توليت محج عد

#### واقف اورمتولی کوبیری نہیں کہ خائن کومتولی بنائیں

سوال: (۱۷۵) زیدمتولی ایک وقف کا ہے، اور عمر نائب متولی تھا، اس نے خیانت کی جس سے سزایا کی، زید نے عمر کواپنے بعد متولی مقرر کرنے کی تجویز کی ۔ سوال ہیہے:

(الف) آیا عمراس صورت میں متولی ہوسکتاہے؟

(ب) آیازیداس تولیت کی تجویز میں گنه گار موا؟

(ج) کیا حکام کوزید کی تجویز رد کرنی چاہیے؟

( د ) اگرزید کی تجویز کے موافق عمر متولی ہو گیا ہے تو اس کا معزول کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۳/۱۰۹۸)

الحواب: قال في الدر المختار: وينزع وجوبًا (بزازية) لو الو اقف (درر) فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجزًا أو ظهر به فسق كشرب خمرونحوه الخوان شرط عدم نزعه (٣) شاك مين عال في الإسعاف: ولايولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن (٣/٣٥/٣)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٥٢ كتاب الوقف - مطلب : يأثم بتولية المحائن .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٣٥٢/٦ كتاب الوقف - مطلب فيما يُعْزَل به النَّاظرُ .

<sup>(</sup>٣) المدر مع الرد ٢/٣٥٣– ٣٥٣ كتاب الوقف – مطلب : يَأْثُم بتوليةِ الخائن .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣٥٣/٢ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى

ان عبارات سے ظاہر ہے کہ صورت مسئولہ میں جب کہ عمر کی خیانت معلوم ہوئی اس کومتولی بنانا ناجائز ہے،اورزید کوحق اس کے متولی بنانا خائز ہے،اورزید کوحق اس کے متولی بنانے کا نہیں ہے کہ خودواقیف کو بھی بید حق نہیں ہے کہ خائن کومتولی بنائے ، حکام کوزید کی تجویز باطل کردینی چاہیے،اور بالفرض اگر عمر متولی بنادیا جائے،اور خیانت اس کی محقق ہوتو اس کومعز ول کرنالازم ہے۔فقط

## خائن متولی کوعلیحدہ کرنے میں فتنہ وفسادہ وتو سکوت بہتر ہے

سوال: (۱۷۱) زید کے مورث اعلی نے ایک مجد بنوائی، اوراس کے متعلق کچھ زمین بھی وقف
کردی، عرصے سے اس مجد میں امام مقرر تھے، بعد ہ زید نے اپنی رائے سے امام کوعلیحدہ کردیا، امام کے موافق جولوگ کثیر التعداد تھے انہوں نے برائے رفع فساد دوسری مبجد بنائی، اس کے بعد اب تک کوئی امام مجد بنائی، اس کے بعد اب تک کوئی امام مجد بنائی، اس کے بعد اب تک کوئی امام مجد بندکور میں مقرر نہیں ہوا، پھر زید نے اپنی رائے سے ایسے شخص کو امام مقرر کیا جو ہرگز اس قابل نہیں تھا، ہم لوگوں کو ایسے شخص کے بیجھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور جوشخص مسائل سے زیادہ واقف ہو، اس کی نماز امام ندکور کے بیچھے ادا ہوگی یانہیں؟ زید مسائل حاضرہ کا مخالف ہے، اور مبجد کی آمد نی اسے تصرف میں لاتا ہے وہ لائق متولی رہنے کے ہیں یانہیں؟ (یوسوں کو ایسے دوہ لائق متولی رہنے کے ہیں یانہیں؟ (یوسوں کا مخالف ہے، اور مبحد کی آمد نی

الجواب: نمازاس مجد میں اس امام کے پیچے جس کوزید نے مقرر کیا ہے ہوجاتی ہے، اور جو تحف مسائل سے زیادہ واقف ہے اس کی نماز بھی ہوجاتی ہے، نااتفاقی بری چیز ہے، اور فتنہ وفساد سے پچنا ضروری ہے، زیدا گر چہ فاس ہے اور لائق متولی رہنے کے نہیں ہے، لیکن اگراس کو علیحدہ کرنے میں فتنہ وفساد ہے تو سکوت بہتر ہے، اور اگر ہے ہولت بدون فساد کے کسی دین دار شخص کے سپر دانتظام مجد ہو سکے وفساد ہے تو سکوت بہتر ہے، اور اگر ہے ہولت بدون فساد کے کسی دین دار شخص کے سپر دانتظام مجد ہو سکے تو بہت اچھا ہے ورنہ سکوت کرنا چا ہے، جہال تک ہو سکے بہزی و بہتلطف وا تفاق با ہمی کام کرنا چا ہے کہ ما قَالَ الله تَعَالَى: اُدْعُ إلى سَبِيْل رَبِكَ بالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ الآیة (۱) فقط

#### سركاري آ دميول كووقف كامتولى بنانا

سوال: (۱۷۷) زید جاہتا ہے کہ ایک وقف بچاس ساٹھ لا کھ کا کردوں؛ جو ایک پیتم خانہ ہو، جس میں مسلمان بچوں کودین تعلیم دی جائے،ان کی جملہ ضروریات کا انتظام پندرہ سولہ سال تک کیا جائے؛ (۱) سورۂ نحل آیت: ۱۲۵۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے مکان اور زمین کی ضرورت ہے، وہ سرکار سے بہطریق امداد کی جاوے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑے مکان اور زمین کی ضرورت ہے، وہ سرکار روپے بطریق امداد لینا چاہتا ہے، اور دوآ دمی سرکاری بھی متولیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے؛ پیرجائز ہے یانہیں؟ (۱۸۰۵/۱۸۰۵)

الجواب: نیک کاموں کے لیے وقف کرنا کارثواب ہے، لیکن سرکار سے زمین وامداد مذکور لینا، اورسرکاری مبرومتولی بنانا، اوران کو دخیل کرنا درست نہیں ہے؛ اگرثواب کے لیے بیکا م کرنا ہے تو خالص اللہ کے واسطے کرنا چاہیے، اور کا فروں ہے سختم کی امدا واوران کی شرکت نہ کرنی چاہیے۔

#### فاسق كى تولىت درست نہيں

سوال: (۱۷۸) زیرنشه بازی کرتا ہے، تارک صلوق ہے، اور متقی حضرات پر لغونا شائستہ بہتان بہ لیاظ بغض وعداوت کرتا ہے، اور رافضن سے نکاح کیا ہے؛ حالاں کہ وہ عورت اپنے ند ہب کی بابند ہے؛ تواپیاشخص کسی بزرگ کی درگاہ کا سجادہ یا متولی شرعًا ہوسکتا ہے یا نہ؟ اورا یسے شخص کو کیاسز اہونی جا ہے؟ (۱۳۳۱/۲۸۹۰ھ)

الحواب: ایر شخص اگرتائب نه موتو وه مستحق تعزیر به ، اور سجاده و متولی بننے کے قابل نہیں ہے۔ فی الدر المحتار: وینزع و جو بًا (بزازیة) لوالواقف (درر) فغیره بالأولی غیر مامون أو عاجزًا أو ظهر به فسق بحشر ب حمر النح (۱)

#### دروغ گواورغاصب كومتولى اورمهتمم بنانا

سوال: (۱۷۹) جوشخص منہیات شرعیہ کا مرتکب ہو: مثلاً لین دین سود، دروغ گوئی اور حقوق مسلمین کا غاصب ہے، ایساشخص تولیت مسجد واہتمام امور ندہبی کا استحقاق رکھتاہے یانہیں؟ عامة المسلمین کوشر غاالیشے خص ہے کس قتم کے تعلقات رکھنے چاہیے؟ (۳۶۱/۱۷۳۱ه)

الجواب: ایساشخص متولی ومہتم مسجد اور اوقاف مسجد ہونے کے لائق نہیں ہے، متولی دیانت دار متبع شریعت ہونا چاہیے، ایسے شخص کو جس کا ذکر سوال میں ہے، تولیت واہتمام مسجد اور اوقاف مسجد سے

الدرمع الرد ٣٥٢/٦ - ٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب: يأثم بتولية الخائن.

علیحدہ کردیا جائے ،اور جب تک وہ ان افعال شنیعہ سے تو بہ ٹہ کرے مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے۔ فقط

# متولی کے چند تصرفات کا حکم

سوال: (١٨٠).....(الف) متولى وقف كومال وقف سے ملاز مان وقف كوننواه بيشگىشش ماه كادينا؟

(ب) مال وقف اور قرض اپنے صرف میں لا کر پھرادا کر دینا؟

(ج) مال وقف ہے کسی برادرمسلمان کو قرض وینا؟

(۱) کتب وقف ایک مدرسه خاص کی دوسری جگه دینا؟

( ھ ) متولی دو وقف کوایک وقف کا مال دوسرے میں خرچ کرنا؟

( و ) تعمیر مکان وقف کے واسطے بیمشورہ سلمین قرض لینا ند ہب حنفیہ میں جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۵)

الجواب: (الف) متولی اگرمصلحت سمجھے تو پیشگی تنخواہ دینے میں پچھ حرج نہیں ہے، اور ضا کع ہونے کا اندیشنہیں ہے تو پچھ حرج نہیں ہے۔

(ب) اپنے صرف میں بطور قرض مال وقف کو لا نا جائز نہیں ہے؛ اگر ایبا کیا تو ادا کرنا اس کا ضروری ہے۔

(ج) مال وقف ہے کی برادرمسلمان کو قرض دینا جائز نہیں ہے۔

( د ) کتب وقف جو کسی خاص مدرسہ کے لیے وقف ہیں ، بلا اجازت واقف دوسرے مدرسہ میں مستعار دینا درست نہیں ہے۔

ھ) دو وقف کے متولی کوایک وقف کا مال دوسرے وقف میں صرف کرنا بہ صورت اختلاف واقف، واختلاف جہت، درست نہیں ہے؛ جیسا کہ درمختار میں اس کی تصریح موجود ہے۔

(و) تغیر کی اگر ضرورت ہے تو بہ مشورہ مسلمین اس کے لیے قرض لینا درست ہے وقیل: تسجوز

مطلقًا للعمادة (١) چول كه وجود قاضى اس زمانه مين نبيس بالبذااس روايت برعمل كرنا درست بـ

(١) الشامي ٢/٥١٣ كتاب الوقف - مطلب في الاستدانة على الوقف.

# فاقہ کشی کے وقت متولی، وقف کی آمدنی اپنی ذات پرخرچ کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۱) ..... (میں ایک وقف کا متولی ہوں ) خدانخواستہ اگر کسی وقت میں نوبت فاقہ کشی پنچ تو آمدنی موقو فیہ بدذات خاص صرف کرسکتا ہوں یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۱۱ھ) الجواب: ببطریق قرض لینا حسب ضرورت درست ہے۔ فقط

وقف کا متولی وقف کی آمدنی سے حق محنت لے سکتا ہے یا نہیں؟ سوال:(۱۸۲)متولی اپناحق المحنت وقف کی آمدنی سے لے سکتا ہے یانہیں؟(۱۳۳۱ه) الجواب: اگر واقف نے بچھ حق المحنت متولی کا مقرر کیا ہے ڈلینادرست ہے، ورندا گر ضرورت ہے تو عام مسلمانوں کی رائے اور اطلاع ہے حسب گنجائش حق المحنت متولی کو دیا جا سکتا ہے۔

# كام كيے بغير متولى كواجرت لينادرست نہيں

سوال: (۱۸۳).....(الف)ایک متولی وقف،اجرمثل مقرره واقف تہائی کھا تا ہے اور کوئی کام وقف کانہیں کرتا؛ پہلینا کیساہے؟

(ب)متولی پیشگی چاہتا ہے کہ چھ ماہ زیادہ کی اجرت مثل مقررہ پیشگی لے لے، پیرکیسا ہے؟ ۱۳۳۲-۳۳/۲۱۴۰)

الجواب: (الف) واقف نے اگرییشرط کی تھی کہ متولی کواجرمثل دیاجائے تو جس قدروہ کام کرے اس کا اجرمثل اس کو ملنا جا ہے، بدون کام کیے اس کو پچھ لینا درست نہیں ہے، الغرض شرط واقف کی رعایت ضروری ہے۔

(ب) جب وہ کام بی نہیں کر تا تو اس کو نہ پیشگی لینا درست ہے، نہ بعد میں لینا درست ہے۔

متولی؛ وقف کا مال اپنی ضرورت میں خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ سوال:(۱۸۴)متولی مال وقف میں ہے اپنی ضروریات میں خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۳/۱۵۲۰هـ) الجواب: متولی کو بلاشرط واقف اپنے لیے مال وقف ہے لینااورصرف کرنا درست نہیں ہے۔

# متولی کامسجد کی آمدنی کواپنی ذاتی ضرورت میں صرف کرنا

سوال: (۱۸۵) ایک شہر میں ایک مجد کے نیچے دکا نمیں ہیں،ان کی آمدنی جومجد کے اخراجات سے زائد بچتی ہے،اس کومتو کی اپنے ڈاتی تصرف میں اٹھا تا ہے،اور خرچ کرتا ہے،اییا کرنا سچے ہے اور جائز ہے؟ کیا تھم ہے؟ (۱۳۳-۲۲/۵۹۹ھ)

الجواب: متولی مذکورکو میر چاہے تھا کہ تمام آمدنی متجد کی : کا نات وغیرہ کی ،اس متجد کی ضروریات میں سرف کرے، اور جو باقی رہے اس کو متجد کے لیے باتی رکھے، اور اپنے ذاتی صرف میں لا ناجائز نبیں ہے، اور اگروہ ایسا کر بے تو یہ خیانت ہے، اس متولی کو مزول کرنا چاہے، اور مسلمانان اہل شہراور اہل محلّہ اس وجہ سے اس کو معزول کر سکتے ہیں، اور دوسر بھنی کو متولی بنا سکتے ہیں، چاہے وہ بانی کی طرف سے متولی بنایا گیا ہویا بعد میں متولی ہوا ہو، ہر دوصورت میں اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، اور حساب و کتاب سمجھ سے ہیں، مسلمانوں کو ایسی حالت میں اس میں مداخلت کرنا، اور حساب سمجھنا، اور درصورت کتاب سمجھ سے ہیں، مسلمانوں کو ایسی حالت میں اس میں مداخلت کرنا، اور حساب سمجھنا، اور درصورت خوت خیانت اس کو معزول کرنا چاہے۔ متولی فذکور تو بالا والی مستحق عزل ہے، اور اہل محلّہ کو مجد کہند یا بنگ کر سے تا اور اہل محلّہ کو مجد کہند یا بنگ کر دوبارہ پختہ اور وسیع بنانا، اور پہلی متجد کو بوجہ ضرورت فدکورہ منبدم کرنا بھی جائز ہے۔ فقط

متولی نے وقف کی اصلاح کے لیے جورقم خرچ

کی ہے اس کو وقف کی آمد نی میں سے لےسکتا ہے
سوال:(۱۸۱) اگر متولی اصلاح وقف کے لیے اور وقف کے یا در مین سے بچانے کی غرض ہے
اپنال میں سے صرف کرے تو آمدنی وقف سے اس صرف کو لےسکتا ہے یانہیں؟(۱۳۲۶–۱۳۲۰هے)
الجواب: جو بچھ صرف ہوا ہے اس کوآمدنی وقف سے لیمنا جائز ہے۔ فقط

متولی کا وقف کے مال سے ملاز مین کو پنشن دینا سوال:(۱۸۷) وقف ہے متولی؛ ملاز مین کو پنشن دے سکتا ہے یانہیں؟(۱۱۰۳هـ) الجواب: بلاشرط واقف درست نبيس ب\_ لأن شرط الواقف كنص الشارع (١) (ورمخار)

# متولی اورمهتم کاوقف یا مدرسه کی رقم کسی کوقرض دینا

سوال: (۱۸۸) کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلے میں کہ متولی مال مدرسہ یا وقف، مدرس یا غیر مدرس کو قرض اوا کرنے کے واسطے قرض دے سکتا ہے یانہیں؟ مدل بیان فرمایا جادے اور عنداللہ ماجور ہوں۔ (۱۳۳۵/۶۹۸ھ)

الجواب: تصريحات فقهاء عمعلوم بوتا على كنبيل و عسكا على و دالمحتار كتاب القضاء من على عن الحنه أفتى فى وصايا الخيرية: بأن للوصى إقراض مال اليتيم بأمر القاضى أخذًا مما فى وقف البحر عن القنية، من أن للمتولى إقراض مال المسجد بأمر القاضى قال: والوصى مشل القيم لقولهم: الوصية والوقف أحوان الخ (٢) وفى الدر المختار: لايقرض الأب ولو قاضيًا لأنه لا يقضى لولده ولا الوصى و لاالملتقط؛ فإن أقرضوا ضمنوا الخ اور شامى من عن فلو فعل لا يعد خيانةً فلا يعزل به (٢)

ان عبارات سے واضح ہے کہ متولی وہتم مساجد و مدارس کو بلا اذن قاضی قرض دینا مال وقف سے درست نہیں، اور اگر دیں گے تو بصورت عدم وصول، وہ ضامن اس رقم کے ہوں گے، اور شامی کے اس قول فلو فعل لا بعد حیانة مسے ریجی معلوم ہوا کہ متولی وغیرہ کو بیقرض نہ دینے کا اختیار بلا اذن قاضی بدیں معنی ہے کہ بصورت عدم وصول ان سے ضمان ساقط نہ ہوگا جیسا کہ قاضی وغیرہ سے ضمان ساقط ہے ؟ نہ یہ کہ ایسا کرنے سے وہ خائن شار ہوں گے۔

# وقف کی آمدنی سے افطاری اور ختم قرآن پرشیرینی تقسیم کرنا

سوال: (۱۸۹) ایک مبحد کا مال موقو فدیعن دکا نیس جن کی آمدنی مبجد کے اخراجات کو پورے طور پر کافی نہیں ہو علی تھی، لبندا اخراجات کو پورا کرنے کے واسطے مسلمانان شہرسے چندہ وصول کر کے ایک شخص کی زیر تگرانی عمارت جدید بناء سابقہ پر تیار ہوئی، بفضلہ تعالیٰ اس کی آمدنی اخراجات مبحد کو کافی

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢/٥٠٨ كتاب الوقف - مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارغ.

<sup>(</sup>r) الدرمع الرد٨/١٠٠-١٠١ كتاب القضاء - مطلب للقاضي إقراضُ مال اليتيم ونحوه .

ہوتے ہوئے قدر سے پس انداز ہوتارہا، بایں سب بعض جابل اور ناخواندہ ہمتموں نے رمضان المبارک میں ختم قر آن شریف کی شیر بنی اور افطاری کا سامان اس میں سے کیا، اب اس مجد کی تولیت اور اہتمام کا کام ایسے لوگوں کے سپر دہوا جوان سے ذی علم ہیں، چنانچے ختم کی شیر بنی اور افطاری کا سامان اپنے پاس سے کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اس رقم کو جو پس انداز ہوتی ہے، زمین افقادہ موقو فہ زیر مجد میں ایک مدرسہ قائم و تعمیر کرایا جائے، اور اس آمدنی کو اس میں صرف کیا جائے، چنانچ آج کل میں تعمیر شروع ہونے والی ہے۔

امسال بوجہ اغوائے شیطانی وہ محف جس کی زیر نگرانی کچھ عرصہ تک میں مجدرہ چکی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری نگرانی کے دمانی کے دمانی کے دمانی کی توسیع ہوئی ہے، لبذا مجھے حق حاصل ہے کہ ختم قر آن شریف کی شیر بنی اورافطاری اس سے کروں، یہاں کی افطاری کی بیصورت ہے کہ مختلف قسم کی مٹھائی اور مختلف قسم کی اشیانی کیین (ہوتی ہیں) اس میں شرکت کرنے والے نصف روزہ دار، اور نصف بے روزہ دار (ہوتے ہیں) روزہ داروں میں سے پھھ قیصدی مرفہ الحال، تو بچیس غریب؛ اس صورت میں ختم کی شرینی اور افطار کا سامان مال موقو فہ سے کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولیان وہ جتم مان سابق بعد علیحدہ ہوجانے کے تولیت سے مال موقو فہ میں (نصرف کرنے کے ) مجاز ہو سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۹۸۲/۱۹۸۲ھ)

الجواب: اس صورت میں ختم قرآن شریف کی شیرینی اور سامان افطاری آمدنی وقف ہے کرنا ورست نبیس ہے۔اور متولیان ومہتممان سابق بعد عزل کے مخار ومجاز مال موقوف کے صرف کرنے کے نہیں ہیں۔فقط

### واقف کی شرط کے مطابق متولی کا تصرف کرنا

سوال: (۱۹۰) ..... (الف) زیدگی زوجه نے مرضِ موت سے چھسال قبل اپنے زوج زید سے کہا کہ'' کسی جگدا یک نل لگوادو'' زوجہ نے اپنی جا کداد کچھ وقف کی، کچھور شدکودی، زوج کوبھی دی، تین سال بعد زوجہ کا انتقال ہوگیا، بعد انتقال کے زید نے عمر کے مکان میں اپنے روپے سے نل لگوادیا اہل محلّہ کے واسطے، اور یہ کہد دیا کہ ہر وقت تو کھلا نہ رہے؛ چونکہ وقف ہے، لہذا وقت معین پر کھلے، دیگر اوقات میں مقفل رہے؛ اب حسب اجازت زید عمر کوتھرف جائز ہے یا نہ؟

(ب) نل میں جو چیزاصرف ہوتا ہے وہ عمر کرتا ہے تو عمر اس شرکت کی وجہ سے اپنی حسب رائے تصرف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۵۴/۲۵۰–۱۳۲۷ھ)

الجواب: (الف) حسب اجازت زید عمر کوتصرف جائز ہے اور جس امر سے وقف کی حفاظت ہو اوراس کونفع ہواس کے جواز پرفتو کی ہے۔

(ب)عمراس شركت كى وجب بي شك حسب دائے خودتقرف كرسكتا ہے۔فقط

# متولی کوشرا نط واقف کےمطابق تغییر و تبدیل کا اختیار ہے

سوال: (۱۹۱) مساة "سیدة النساء" زوجه احمد الله نے ایک وقف نامة تریکیا، جس بیس اپی کل جاکداد مقبوضہ کو وقف کردیا، اور اپنے ابعد اپنے شو ہراحمد الله کواس جاکداد موقو فه کا متولی بنادیا؛ اب مساة مذکورہ نے رحلت کی، اور اس کا شوہر جاکداد موقو فه کا متولی ہے، اس وقف نامه بیس بندرہ ہویں شرط بیہ کہ خود دوا فقہ کواپی زندگی بیس، اور بعد اس کے شوہر احمد الله متولی جاکداد موقو فه کواختیار ہے کہ جو امور وشرا لظ مناسب معلوم ہوں، ان بیس کی بیشی، ترمیم واضا فہ کردیں سے متولی جاکداد؛ یعنی احمد الله نوح مساة واقفہ چا ہے ہیں کہ اولا و ذکورا حمر حسین واکبر حسین کواس جاکداد کی آمد نی ہے کچھ ند دیں؛ اور وہ سے ہتے ہیں کہ ہم کو بہ موجب شرط پندر ہویں کے اختیار ہے کہ جس شرط کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں نکال ڈالیس؛ حالاں کہ آمویں شرط میں صراحت ہے کہ بعد ادائے خرج متذکرہ ذیل، وصرفہ مکانات نکال ڈالیس؛ حالاں کہ آمویں شرط میں صراحت ہے کہ بعد ادائے خرج متذکرہ ذیل، وصرفہ مکانات نکال ڈالیس؛ حالاں کہ آمویں شرط میں خور دونوش و وغیرہ کے، بقید تم اولا و ذکوراح میان خور دونوش و دغیرہ کے، بقید تم اولا و ذکوراح میان چندروز سے بوجہ رنجش با ہمی کے چاہتا ہے کہ اولا و اکبر حسین کو کھی ند دے۔ میں اولا و فذکورین کو و تیا رہا؛ لیکن چندروز سے بوجہ رنجش با ہمی کے چاہتا ہے کہ اولا و اکبر حسین کو کھی خد دے۔

ابسوال یہ ہے کہ حسب شرط پندر ہویں شخ احمد اللہ کواختیار جائز ہے کہ اولا دا کبر حسین واحمد حسین کو بقید آمدنی جا کداد موقوفہ ہے کچھ نہ دے اور ایک کو دے، اور بہ زعم خود اس آٹھویں شرط کو بدل دے، یا اس شرط کے علاوہ دوسری شرائط میں تبدل وتغیر وترمیم واضافہ کا متولی کو اختیار حاصل ہے؟ کیونکہ آٹھویں شرط اگر چے عنوان شرط سے بیان کی گئ ہے؛لیکن در حقیقت وہ شرط نہیں

بلکهاس میں مصارف کاذکر ہے، جس سے بہظاہریہ عفہوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس آٹھویں شرط کے دوسری شرطیں بدل دینے کا اختیار متولی کو ہے۔ (۱۳۳۵/۳۲۵ھ)

الجواب: قال فی رد المحتار: وفی الإسعاف و لایجوز له أن یفعل إلاما شرط وقت العقد وفیه لو شرط فی وقفه أن یزید فی وظیفة من یری زیادته أو ینقص من وظیفة من یری نقصانه أو یدخل معهم من یری إدخاله أو یخوج من یری إخواجه جاز ثم إذا فعل ذلك لیس له أن یغیره لأن شرطه وقع علی فعل یراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهی ما رآه الخ (۱) ال عبارت معلوم مواكه جب واقف نے اصل شرائط وقف میں تغیر وتبدیل كا اختیار ركھا ہے تو تغیر وتبدیل درست ہے، جس کے وظیفہ كووہ چاہم وقوف كر كے دوسر كواس كی جگه قائم كرسكتا ہے، اور جب كرمتولی كوجی اس نے اختیاراس كا دیا ہے تواس كوجی اختیار تغیر وتبدیل كا ہے۔ فقط

# متولی کا چندے کی رقم خرچ کر کے وقت ضرورت ادا کرنا

سوال: (۱۹۲) متولی چندہ دکان دارتا جرہے، رقم چندہ جدانہیں رکھتا، بلکہ مال میں داخل کرکے اپنے خرج میں خرچ کرلیتا ہے، اور وقت ضرورت ادا کردیتا ہے؛ آیااس کو بیا جازت ہے؟ آیار قم چندہ کو علیحدہ رکھنا ضروری ہے؟ (۱۳۳۴-۳۳/۹۰۷ھ)

الجواب: روایات فقہیہ ہے ایسی اجازت ثابت نہیں ہوتی ، البتہ خرج کر لینے کے بعد فقہاء اس پرضان واجب کرتے ہیں؛ یعنی اگر متولی نے اس کو صرف کرلیا ہے تو اس پرضان اس کا واجب ہے، اور وہ رقم ادا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، بعد ادائے ضان امید ہے کہ وہ مؤاخذہ سے بری ہوجائے۔ فقط

### واقف تاحیات متولی رہ سکتاہے

سوال: (۱۹۳) ..... (الف) زید نے متجد کے احاطے میں ایک مسافر خانہ بنایا ہے جو کہ دومنزلہ ہے، اوپر میں مسافر رہتے ہیں، اور نیچ پختہ فرش ہے، عمر نے اس کے آس پاس ٹین لگا کر بطور دکا نول کے بنادیا، اور کہا کہ اس کا کرایہ متجد کے اخر جات میں صرف ہوگا، مگر بعد تیاری کہتا ہے کہ ہم اپن خوشی کے موافق خرج کریں گے، اور جماعت وزید کہتے ہیں کہ بیکرایہ جماعت و ہرسہ متولیان متجد کے حوالہ کرو جو (ا) الشامی ۲/ ۵۳۷ کتاب الوقف ۔ مطلب: لا یجوز الرجوع عن الشروط .

ضرورت ہوگی اس میں خرچ کریں گے، آیا عمر کواس پر مجبور کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

(ب) عمراس مبجد کا ایک متولی منجمله چارمتولیوں کے ہے، اس مسافر خانے کے علاوہ چارد کا نیس اور بھی تیار کی ہیں، وہ بھی جماعت ومتولیان اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں، عمر کہتا ہے: میں اپنی مرضی کے موافق خرچ کروں گا؛ کیاوہ لوگ عمر کواس پر مجبور کر سکتے ہیں؟ (۱۱۹۹/۱۱۹۹ھ)

الجواب: (الف وب) دونوں صورتوں میں عمر خود کرایہ وصول کر کے خرچ کرسکتا ہے، جماعت وزیداس کواس پر مجبور نہیں کر سکتے کہ عمر کرایہ سائبان و دکانات کوان کے حوالے کرے، البتہ اپنی خوشی سے اگر وہ زید و غیرہ متولیان کے حوالے کرے تو یہ بھی جائز ہے؛ لیکن اس کو مجبور نہیں کر سکتے؛ کیوں کہ جن دکانوں کا اور سائبان ٹین کا عمر بانی ہے اس کی تولیت شرعًا عمر کو ہے جیسا کہ شامی میں بحرسے منقول ہے: قال فی البحر: قدمنا أن الو لایة للواقف ثابتة مِدة حیاته و إن لم یشتر طها النے (۱)

# بیع نامے میں جس کا نام تحریر ہے وہ مسجد کی تولیت کا دعوی کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۱۹۴) بوجہ دقت نماز عام مسلمانوں کی بیخواہش تھی کہ کوئی زمین حاصل کر کے، چندہ ایک مسجد تغییر کی جائے، ایک شخص اس کام کے لیے آمادہ ہوا، اوران کی کوشش بلیغ سے دوعور توں نے اپنی زمین کا ایک قطعہ علیحدہ کر کے مسجد بنانے کے واسطے دیا، اورا یک فرضی بیج نامہ بغرض تبدیل بشتہ ایک شخص کے نام سے جوایک انجمن اسلامیہ کاممبر ہے سے بنا برتغیر مسجد کردیا، بیج نامہ میں لفظ متولی و منتظم مسجد تحریر ہے، اس بنیاد پروہ شخص مدی تولیت ہے، واقفہ مسما تان کا بیان ہے کہ انہوں نے متولی مسجد نہیں کیا، اور نہ مقرر کرنامقصود تھا، محض تغیر مسجد کے لیے یہ کھا تھا تو یہ تولیت تھی جائے گی یانہیں؟ وہ شخص کچھ دنوں کے بعد صرف بنیاد بھر واکر یہ کہہ کرعلیحدہ ہوگیا کہ میں جتنا اپنے پاس سے خرج کے کرسکتا تھا وہ لگا دیا، اس کام کو جاری رکھنا میرے تا بوسے باہر ہے، اس پرواقفہ کرسکتا تھا وہ لگا دیا، اس کام کو جاری رکھنا میرے تا بوسے باہر ہے، اس پرواقفہ نے اس کومعز ول کرنے سے وہ معز ول ہوگیا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟ اوراب اس کا دعویٰ تولیت مسجد کے متعلق صحیح ہوگا یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٣٩٦/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ : ولاية نصب القيم إلى الواقف .....

الحجو اب: خلاصه جواب الصورت مين بيه عار الرمان ايا جاو ح ك شخص مذكور متولى ؛ واقف كل طرف سه بوكيا تقاتو ودا بي عاجر بون كا ظهار سه ، اور واقف كمعز ول كرنے سه معز ول بوكيا ، اب وه دعوى توليت محدكانيين كرسكتا ، جيما كمثا ي مين به: قوله و لاية نصب القيم إلى الواقف قال في البحر : قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته ، وإن لم يشترطها ، وأن له عزل المتولى ، وأن من ولاه لا يكون له النظر بعد موته النج (١) (شامى ج: ٣) وفيه أيضًا ويدل عليه قوله في البحر إن التولية خارجة عن حكم سائر الشروط ، لأن له فيها التغيير و التبديل كلمابداله النج (١) فقد ثبت أن الوجوع عن الشروط لايصح إلا التولية النج (٣)

متولیوں کا تجویز کردہ قانون واقف کے قانون کے مانندقابل نفاذنہیں سوال: (۱۹۵) ممبران کمیٹی جو در اصل متولی ہیں، حکما واقف قرار دیے جاویں گے؟ اور ان کا تجویز کردہ قانون برمنزلداصل واقف کے قانون کے قرار دیا جائے گا؟ (۱۳۳-۳۲/۵۵) کا تجویز کردہ قانون اصل واقف الجواب: متولیان مذکورین واقف نہیں قرار دیے جاسکتے، اور ان کا تجویز کردہ قانون اصل واقف کے قانون کے خانون کے مثل قابل نفاذ نہ ہوگا۔

# فوت شدہ متولیہ نے جوتنخواہ وصول نہیں کی اس کا حکم

سوال: (۱۹۷) متولیہ نے ایک جائداد مدرسہ عربیہ کے نام وقف کی، اور آٹھ روپے ماہواراپی تنخواہ مقرر کی، اور وصول ہونے سے پہلے متولیہ کا انقال ہوگیا، تو اب تنخواہ مقررہ اس کے ورثہ کوتشیم ہو عتی ہے یانہ؟ (۱۳۸۲-۱۳۲۸ء)

الجواب: آمدنی وقف میں سے مدت حیات کی تخواہ کے کرمتولیہ واقفہ کے ورثہ کو حسب حصص شرعیہ تقسیم کی جائے: قال فی الشامی: وعن هذا مشی الطرسوسی فی أنفع الوسائل علی أن الممدرس ونحوه من أصحاب الوظائف إذا مات فی أثناء السنة يعطی بقدر ماباشر، ويسقط

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٣٩٦/٦ كتاب الوقف - مطلب : ولاية نصب القيم إلى الواقف الخ .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٣٩٤/٣ كتاب الواقف – مطلب : نصب متوليا ثم آخر اشتركا .

<sup>(</sup>٣). ردالمحتار ٢/٥٣٤ كتاب الوقف - مطلب : لايجوز الرجوع عن الشروط.

الساقى، وقال بخلاف الوقف على الأولاد والذّرِّيَّة فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة فمن مات بعد ظهور ها ولم يبد صلاحها صار مايستحقه لورثته وإلاسقط(١)

# حق تولیت میں وراثت جاری نہیں ہوتی

سوال: (۱۹۷) زیدایک مسجد کا متولی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کی وفات کے بعد حق تولیت ساقط ہو گیایا اس کی اولاد پروراثۂ منتقل ہوگا؟ (۱۳۳-۳۲/۱۷۳۳ھ)

الجواب: اگرواقف نے زیدمتولی کی نسل میں حق تولیت ثابت نہیں کیا؛ مثلاً یہ نہیں کہا کہ زیداور اس کے بعداس کی نسل میں سے متولی ہول گے؛ تو زیدمتولی کی اولا دکو کچھ حق تولیت میں نہیں ہے، ورا ثت اس میں جاری نہیں ہے۔

#### واقف يامتولى كاوقف نامے كى يابندى نه كرنا

سوال: (۱۹۸) اگرکوئی شخص جائدادوقف کرکے وقف نامہ باضابط تحریر کے رجمڑی کراد ہوے،
اور واسطے انتظام واہتمام وقف کے بتفصیل اساء ایک جماعت مسلمین کو نامزد کرکے کمیٹی قائم کرکے
کثر ت رائے پرکارروائی جاری رکھے، اور تاحیات تولیت کواپنے لیے مشروط کرے، اور پھرخود ہی شرائط
وقف نامہ کی پابندی نہ کرے، پچھ آمدنی مقاصد خود میں حسب مرضی خود صرف کرے، اور پچھ آمدنی
نبن کرے، اور کمیٹی کو حساب نہ سمجھا وے مگر مقصد اعظم، یعنی درس و تدریس کا انتظام بقدر ضرورت قائم
درکھے الحے۔

الیی صورت میں خیانت مذکورہ کا پچھاٹر ذات وقف پرواقع ہوگایانہیں؟ اور جو شخص خائن ہے اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ (۱۹۸۸/۱۳۳۰هه)

الجواب: وقف كتام بوجائے كے بعد اگرخود واقف، يا متولى كوئى امر خلاف وقف كرے، يا كوئى خيات كرے؛ تو وقف براس وجہ سے بكھ اثر نقصان كاعا كدنہ ہوگا، وقف كامل وكمل رہے گا، خائن كامعزول كرتالازم بوگا كَمَا مَرَّ فإذا تم ولزم لا يُمْلَكُ وَلاَ يُمَلَّكُ وَلا يُعَارُ وَلاَ يُعَارُ وَلاَ يُرْهَنُ الْنح (ورمخار) كامعزول كرتالازم بوگا كَمَا مَرَّ فإذا تم ولزم لا يُمْلَكُ وَلاَ يُمَلَّكُ وَلا يُعَارُ وَلاَ يُولَمَّنُ الْنح (ورمخار) قول المرمة في المارة، وعندهما بمجزد قول المرمة باحد الأمور الأربعة المارة، وعندهما بمجزد (ا) ردالمحتار ٢ / ٣٩١ كتاب الوقف – مطلب إذا مات المدرسُ ونحوُه يعظى بقدرما باشو

القول ولكنه عند محمد لا يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظا، وعند أبي يوسف بالتأبيد فقط، ولومعنى كما علم ممامر (١) وفي الشامي عن الفتح: أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين (١) وفي الدر المختار: و به يفتى (٢)

#### متولی کا ایسے کا م کرنا جو واقف کی شرا نط کے خلاف ہوں

سوال: (۱۹۹) ایک شخص متولی مدرسه نے مدرسه کی جا کدادموتو فدکا شمیکدا پنے خاص آ دی کو بہت تھوڑی رقم پردے دیا، حالال کداور آ دی اس کا شمیکہ زیادہ روپ پر لینے کو آمادہ تھے مگر متولی نے نہیں دیا، اس میں وقف کا نقصان ہے، اور نیز ایک باغ واقف نے مدرسه کے طلباء کے پھل کھانے کے لیے وقف کیا تھا، اس کے پھل کوفر وخت کر دیا، صرف مدرسه کے لڑکوں کی شکایت رفع کرنے کی غرض ہے اس کی قیمت کے عشر عشیر کا پھل مول لے کر کھلا دیا جاتا ہے؛ ایسی صورت میں وقف کی جا کداد کا شمیکہ دینا، اور واقف کی منشاء کے خلاف باغ کا پھل فروخت کرنا متولی کو جائز ہے یا نہیں؟ ایسا شخص متولی رہ سکتا ہے یا دی؟ (۱۳۳۱/۱۳۳۱ھ)

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢/٢١/ كتاب الوقف - مطلب مهم : فرق أبو يوسف بين قوله الخ .

 <sup>(</sup>۲) الدرالمختار مع الر ۲۵/۲۰۰ كتاب الوقف \_ مطلب مهم: فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة الخ.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣/٢/٢ كتاب الوقف - مطلب: شرائط الواقف معتبرة النع.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الردّ ٢/٥٠٨ كتاب الوقف - مطلب في قولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع.

 <sup>(</sup>۵) الشامي ۲/۳۵۳ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى.

# منولی کا واقف کی شرائط کے مطابق عمل نہ کرنا

سوال: (۲۰۰) قاضی که مدعی قضاة باشد بیمل به موجب شرائط ندارد، وجا گیروحقوق که برآنها تا بنوز تصرف مالکانه می دارد؛ حالال که آل جا گیر برائے پرورش اطفال صغیرالسن، واخراجات مساجد، به اوسپر ده اند؛ یک شبر بے دریں امور مذکوره صرف نمی کند پس تھیم درال جا گیر چپخوابد شد؟ (۳۳۲-۳۳۳-۳۳ه)

الجواب بمل نه کردن بهموجب شرائط، وصرف نه کردن آمد فی جا کدادموتو فه را درامور ندکوره که برائے آنها وقف کر ده شده است حرام و ناجا کز است ۔

تر جمہ: سوال: (۲۰۰) جو قاضی اپنی قضاء کا دعوے دار ہو، شرائط (واقف) کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، بلکہ جا کدا داور املاک پر بھی مالکا نہ طور سے قابض ہو ۔۔۔ حالاں کہ وہ اراضی کم عمر بچوں کی پرورش اور مسجد کے اخراجات کے لیے اس کے حوالے کی گئی تھی ۔۔۔ ایک بالشت زمین بھی ان مصارف میں صرف نہیں کرتا؛ پس (ایٹے خص اور) ان اراضی کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب: شرائط کے مطابق عمل نہ کرنا ،اورموقو فیہ جائداد کی آمدنی کوان امور مذکورہ میں صرف نہ کرنا جن کے لیے جائدادوقف کی گئی تھی ، نا جائز اور حرام ہے۔

### ایک متولی کا دوسرے متولیوں ہے مشورہ کیے بغیراستاذ مقرر کرنا سوال: (۲۰۱) مسلمانوں نے مل کرم جداور مدرسہ کے لیے زمین خرید کروقف کی ،اور یا نچ متولی

سوال: (۲۰۱)مسلمانوں نے مل کرمسجداور مدرسہ کے لیے زمین حرید کروفف کی ، اور پانچ متو کی مقرر کیے۔سوال حسب ذیل ہیں :

(الف) مدرے کے خزانجی متولی صاحب کا بلا مرضی وبلا اطلاع دوسرے متولیان کے، اور بلا اطلاع حساب کے، چندلوگوں کے قول ہے، اور اپنی مرضی کے موافق استاذ مقرر کرنا، اور اس زمین کی آمدنی سے تنخواہ دینا جائز ہے پانہیں؟

(بَ)استاذ کویتخواه لیناجائزے یانہیں؟

(ج) اگر جائز نه ہوتو استاؤ کو تخواہ واپس کرنا واجب ہے یانہیں؟

( د ) ایسے تخواہ داراستاذ کے پیچھے نماز جائزے یانہیں؟

(ھ) ایسے متولی کو نکال کر دوسرے متولی کومقرر کرنا اہل اسلام اور دیگر متولیان پر واجب ہوگا یا نہیں؟ (۱۸۱/ ۱۳۳۰ه )

الجواب: (ازالف تاھ) کسی متولی کو بدون مشورہ دوسرے متولیان کے جن کو واقف و بانی نے مقرر کیا؛ پیہ جائز نہیں ہے کہ صرف اپنی رائے ہے کسی استاذ کو مقرر کر دیا ہی کتوں کہ شرائط واقف سب و اجب لعمل ہوتی ہیں، لیکن جس استاذ کو اس نے مقرر کر دیا ہی کو تنخواہ لینا اپنے زمانہ کار کر دگی کی درست ہے، اور جو تنخواہ اس نے لی اس کی واپسی اس کے ذمے لازم نہیں ہے، اور جو متولی خلاف شرائط واقف عمل درآ مد کرے، اور اس پراصرار کرے، اس کو معزول کر دینالازم ہے۔ فقط

# جوامرخلاف شرع ہےاس میں کثرت رائے معتبر نہیں

سوال: (۲۰۲) زیم نجمله پانچ رکنوں کے ایک رکن (ممبر) کمیٹی منتظم اوقاف کا ہے، جس کے زیر اہتمام بہ شمول مجد جامع ، دیگر مساجد اور درگا ہیں اور مدر سرعر بید و مکتب متعلق ہیں ، کمیٹی کا انتظام اور اس کے احکام کا عمل درآ مد بہ صورت اختلاف کثرت رائے ممبر ان پر ہوتا ہے، اب اس کمیٹی کے انتظام تعلی بہت می بہت می بے عنوانیاں اور خرابیاں پید اہوگئی ہیں ، اس وجہ نے زید کی رائے ویگر ممبر ان کے خلاف ہے ، اور سب سے علیحدہ ہے ، اس صورت میں کثرت رائے معتبر شرعا ہوگی یا نہیں ؟ اور زید تنہا ممبر جس کی رائے بہ مقابلہ کثرت رائے مغلوب ہے ، آیا با وجود متواتر غلطیاں اور لغزشیں وار تکاب نقصانات اوقاف دیکھنے کے ممبر ان متذکرہ بالا کے ساتھ مع الاختلاف اتحاد عمل جاری رکھے یا علیحدہ ہو جائے ؛ اوقاف دیکھنے نالب اس کی علیحدہ ہو جائے ؛ البتہ نیس کثرت رائے معتبر نہیں ہے ، بلکہ موافق تو اعد شرعیم مل المجمون چاہیں کے مالت بدسے بدتر ہو جائے گلا در آ مد ہونا چاہیے ، اور زید کو بہ حالت موجودہ جب کہ اس کی علیحدگی سے حالت بدسے بدتر ہو جائے گلا علیدہ نہ ونا چاہیے ، اور زید کو بہ حالت موجودہ جب کہ اس کی علیحدگی سے حالت بدسے بدتر ہو جائے گلیکہ ونہ جائے ہونا چاہیے ، اور زید کو بہ حالت موجودہ جب کہ اس کی علیحدگی سے حالت بدسے بدتر ہو جائے گلیکہ ونہ جائے ہونا چاہیے ، اور زید کو بہ حالت موجودہ جب کہ اس کی علیحدگی سے حالت بدسے بدتر ہو جائے گلیدہ نے درتا ہونا چاہیے ، انامیا ہی موجودہ بالبتہ زید کو ہمیشہ تنہیے کرتے رہنا چاہیے ۔ فقط

متولی کے تقرر میں اختلاف ہوتو اکثریت کا اعتبار ہوگا سوال: (۲۰۳) اگر پچے مسلمان ایک متولی مقرر کریں اور پچے دوسرے کو ؛ توالی صورت میں

كياكرنا بوكا؟ (١٢٣/٢٦١١)

#### الجواب : اختلاف كي صورت مين اكثر كا عتبار موكا - فقط

# مسجد کی تولیت وانتظام میں دوسرے محلے والوں کا دست اندازی کرنا

سوال: (۲۰۴) جامع معجد دروازه سیف آبادی ریاست پٹیالہ جوحنفیہ کے اہتمام میں تھی،جس کی آمدنی اور دیگر مصارف وغیرہ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب حنفی کے سپر دگی میں تھے، اب چند عرصے ہے وہ بہ قضائے الہی رحلت فرما گئے ہیں، بعدان کے انتقال کے اشخاص حنفی نے مبجد کے انتظام کے لیے چند آدمی منتخب کیے تھے، اس پر دیگر لوگوں نے جوحنفی نہیں ہیں، اور غیر عقائد کے لوگ ہیں؛ مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے ہیں، کیاا یسے لوگ میراحم شرعًا ہو سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۵۷م ۱۳۳۱ھ)

الجواب: بیا نظام جوابل محلّه اور اہل مجد نے کیا شرعًا سیح ہے، اور جن لوگول کومتولی بنایا گیاوہ متولی اور ختی متافع ہوگئے، ان سے اگر کوئی خیانت وغیرہ نہ ہوتو وہی فتی ملم رہیں گے، دوسرے محلّه والول کو بی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں دست اندازی کریں، اور جھڑا کریں۔ شامی میں ہے: شم ذکر عن التتار خانیة ما حاصله: أن أهل المسجد لو اتفقوا علی نصب رجل متولیًا لمصالح المسجد، فعند المستقدمين يصح، ولكن الأفضل كونه بإذن القاضى، ثم اتفق المتأخرون: أن الأفضل أن لا يعلموا القاضى فى زماننا الن (۱)

# مزار کی تگہداشت وا تنظام میں متولی کے جیاوغیرہ کی مداخلت

سوال: (۲۰۵) زیدگی شادی ہندہ ہے ہوئی، اوراس کے تین لڑ کے ہوئے، بڑے لڑکے کا نام بکر تھا، ہندہ کے خاندان میں سلسلہ ہجادہ نشینی سے ایک ایسے ولی اللّٰہ کا جس کا دور دورشہ ہ ہے صدیوں سے چلا آتا تھا، ہندہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، چنا نچہ ہندہ کے والد نے اپنے بڑے نواسے بکر؛ یعنی ہندہ کے بڑے لڑکے کواپی حیات میں سجادہ نشین درگاہ موصوف کا کیا، اور بعد انتقال ہندہ کے والد کے اسی اراضی کا جس میں مزار شریف ان ولی اللّٰہ کا ہے داخل خارج؛ یعنی اندراج نام کاغذات گورنمنٹ میں ہندہ

<sup>(</sup>١) ردالمجتار على الدرالمختار ٢ / ٣٩٢ كتاب الوقف- مطلب: الأفصل في زماننا نصب المتولى الخ.

کے والدہ کا ہوا، و نیز بعد انتقال والدہ ہندہ کے ہندہ نے اپنا نام داخل خارج سرکاری کاغذات میں وراثة نہیں کرایا، بلکہ برسجادہ نشین و نیز بقیہ اپنے دونوں لڑکوں کے نام کرایا، بکر نے اپنے انتقال سے پچھ عرصے پہلے اپنے بڑے لڑکے عمر کو سجادہ نشین مزار شریف موصوف کا کیا، اور سند خلافت و سجادہ نشین مزار شریف موصوف کا کیا، اور سند خلافت و سجادہ نشین کی مجمع عام میں عطاء کی، بعد انتقال پکر، عمر موجودہ سجادہ نشین درگاہ نے اپنے پاس سے پچھ مرف کیا، اور پچھ آمدنی پڑ ھاوا ہے با قاعدہ انتظام چراغ بی کرنا چاہا؛ جو عمر کے پچاو پچیز سے بھائیوں کو بطمع نفسانی خلاف ہوا، قبر کو ملکیت قرار دے کر وہاں کے انتظام وانصرام میں دخل دیا، اور پڑ ھاو ہے کو خورو بردکرنا شروع کردیا، جس وجہ سے درگاہ شریف کا انتظام درہم برہم ہوگیا، بس الی صورت میں مزار شریف کی شروع کردیا، جس وجہ سے درگاہ شریف کا انتظام درہم برہم ہوگیا، بس الی صورت میں مزار شریف کی شہداشت وانتظام میں موجودہ سجادہ نشین کے مقابلے میں کیا اس کے پچاو بھائی وغیرہ پچھ ذمہ داری یا حق رکھتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۵/ ۱۳۳۵ھ)

الجواب: عمر جو کہ متولی سجادہ نشین ہے اس کے مقابلے میں اس کے چچااور چچیرے بھائیوں کو مداخلت کا اختیار حاصل نہیں ہے، البتۃ اگر عمر کی خیانت امور متعلقہ تولیت میں ٹابت ہوجائے تو پھر عام اہل اسلام بھی مداخلت کر کتے ہیں۔ فقط

# اوقاف کے متولیوں سے ، والی ریاست حساب طلب کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۲۰۲) ایک ریاست کے رئیس مسلمان بااختیار نے حالات زمانہ محسوں کرکے کہ اکثر متولیان اوقاف جا کدادموقو فہ کی آمدنی واخراجات میں پابندی شرائط واقف وا تباع احکام شرع شریف پوری طرح نہیں کرتے ، جتی کہ بعض بعض اوقاف میں شملیک ہوگئی ، اور بعض بعض میں توریث وانتقالات واقع ہوگئے ، اس کا بیا نظام کیا کہ ایک محکمہ موسوم بہ''محکمہ اوقاف'' قائم کردیا ، اور اس میں عملہ وغیرہ مقرر فرما کرایک شخص کو انتخاب کر کے اس کا افسر منتظم اوقاف مقرر فرما دیا ، اس محکمہ کے ممل در آمد کے واسط ایک قانون تجویز ہونا قرار پایا ہے۔

تجویز قانون کے وقت اول اس امر پر بحث ہوئی کہ والی ریاست بااختیار کواوقاف کی تگرانی کس حد تک شرغار وا ہے ، ایک ممبر صاحب نے فر مایا کہ اس جا کداد موقو فہ جس کا منجانب واقف کوئی شخص متولی موجود ہو، والی ریاست کوشر مُا گرانی کاحق نہیں ہے، گراس حالت میں جب کہ متولی کا کوئی شخص شاکی ہو، یا خود رئیس کو خیانت و کج روی متولی کی محسوس ہو، بجز اس کے شرعا گلرانی وسالانہ حساب طلب کرنا متولی ہے رئیس کوشر غار وانہیں ہے۔ کیوں کہ مذہبی امور میں رئیس کو دخل دیتا تارواہے۔

ایک دوسرے مبر نے اس رائے ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ بہلظ حالات زمانہ جب کہ متولیوں کی الیمی حالت ہے جس کا سابقا مجملاً تذکرہ ہوا، اور یبی حالات باعث، قائی محکمہ اوقاف ہوئے ہیں، تو اگر کوئی شخص متولی کا شاکی بھی نہ ہوا ہوتب بھی رئیس کوشر عاروا ہے کہ کم ہے کم اتن نگرانی ضرور کرے کہ متولی سے سالانہ حساب آ مدوخرچ طلب کرلیا کرے، اور بلاکسی کی شکایت کرنے یا سالانہ حساب قبمی کرنے کے کیوں کرمتولی کی خیانت و کج روی محسوس، و سکتی ہے۔

اقل ممبرصاحب کواصرارے کہ بدون شکایت متولی یا ظہور خیانت بدرجہ احساس رئیس کوکسی متولی سے حساب سالانہ بھی طلب کرنا شرعاً جا کزنہیں ، دوسر ہے ممبرصاحب فرماتے ہیں کہ ہر حال رئیس کومتولی سے بہلیاظ حالات زمانہ حساب سالانہ طلب کرنا شرعاً جا کزنہیں ہے ، اور اس میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے ، ورنداگر اتنا بھی رئیس کوشر عاحق نہ ہوگا تو کیوں کروہ انتظام اوقاف کرسکتا ہے ، ان دونوں رایوں میں سے کون کی رائے درست ہے؟ (۱۲۸۰/۱۲۸۰هـ)

الجواب: ان بردورائ بل عدور کارائ بدلاظ زمانه صواب ودرست به جیا که عبارات ولی عبارات ولی سے متفاوہ وتا به: ورأی الحاکم ضم مشارف جاز (ورمخار) وفی ردالمحتار: إذا نص الواقف علی أن أحدًا لايشارك الناظر فی الكلام علی هذا الوقف، ورأی القاضی أن يضم إليه مشارفًا يجوز له ذلك الخ (۱) (۳۸۹/۳) وفی الدر المختار: لاتلزم المحاسبة فی كلِ عام ویکتفی القاضی منه بالإجمال لو معروفًا بالأمانة، ولومتهما يجبره علی التعيين شيئًا الخ قوله: ولواتهمه يحلفه أی وإن كان أمينًا الخ وسيأتی قُبيل كتاب الإقرار أنه لا تحليف علی حق مجهول إلا فی ست إذا اتهم القاضی وصی يتيم و متولی وقف الخ (۲) (شامی ۳۲۵/۳) فقط مجهول إلا فی ست إذا اتهم القاضی وصی يتيم و متولی وقف الخ (۲) (شامی ۳۲۵/۳۲))

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الرد ٢ / ٢٠٠ كتاب الوقف \_ مطلب: يجوز مُخالفة شرط الواقف في مسائل.

 <sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢/٥٢٣ كتاب الوقف \_ مطلب في مُحاسبة المتولى وتحليفه.

#### امانت دارمتولى سے حساب وكتاب كامطالبه كرنا

سوال: (۲۰۷) عرف ایک بوسیده مجد کی مرمت کرائی، اور مختلف طریقول سے چنده جی گرک تعیر مسجد میں صرف کیا بھیر مبحد کا سلسلہ ختم ہوگیا؛ مگر استرکاری باقی رہ گئی تھی، استرکاری کے واسطے مبحد کے نمازیوں میں زید نے تخیینا آٹھ سال سے بہتدری مختلف ذرائع سے اس امید پرروپیہ جمع کرنا شروع کیا کہ سودو سورو پے جمع ہونے کے بعد استرکاری کا کام شروع کیا جائے گا، اس میں شک نہیں کہ زید نے چندہ سے نیز اور طریقول سے روپیہ جمع کیا؛ اس میں بعض رقوم ایسی بھی ہیں جن کے دیے والوں نے اظہار سے منع کیا ہے، اور زید ایک ایسامعتر اور متدین شخص ہے جس کی دین داری اور دیا نت پر سکڑوں مسلمانوں کو اعتاد گئی ہے؛ حالال کے عمر فدکور نے اس میں ایک بیسہ بھی نہیں دیا، نداس کے کہنے سے زید فیاری کو اعتاد کئی ہے؛ حالال کے عمر فدکور نے اس میں ایک بیسہ بھی نہیں دیا، نداس کے کہنے سے زید مدرج حیاب کرتا، اس لیے اس نے اس رقوم کا گوئی حیاب نہیں کہ بعدہ کا حیاب سمجھتا اور تمام رقوم کو اسم مندرج حیاب کرتا، اس لیے اس نے اس رقوم مجمع کیں جس کو ایک زمانہ دراز گذرا، لیکن عمر نے بھی حیاب کرتا رہا، اس کے قبل بھی زید نے ایسی رقوم جمع کیں جس کو ایک زمانہ دراز گذرا، لیکن عمر نے بھی حیاب فہمی کا طالب ہیں کیا مطالب نہیں کیا تھا؛ اب چوں کے عمر کو زید سے ایک گونہ خالفت ہے، اس لیے وہ حساب قبی کا طالب ہے؛ ایسی صورت میں زید پر حساب سمجھانا واجب ہے یا نہیں؟ اور عمر کو یہ حق حاصل ہے کہ بغیر حساب تبھی کا طالب کے ان رقوم کو ان کے مصرف میں صرف نہ کر نے دے؟ (دور عمر کو یہ حق حاصل ہے کہ بغیر حساب تبھی کا طالب کے ان رقوم کو ان کے مصرف میں صرف نہ کر نے دے؟ (دور عمر کو یہ حق حاصل ہے کہ بغیر حساب تبھی

الجواب: در مخارک کتاب الوقف میں ہے: ویک علی القاضی منه بالإجمال لو معووفا بالا مان داری میں معروف ہوتو قاضی و وائم شرعی اس سے بالا محال النہ دو ترج سمجھ لیویں تفصیلی حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، فاذا کان هذا فی بالا جمال حساب آمد و ترج سمجھ لیویں تفصیلی حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، فاذا کان هذا فی القاصی فکیف بغیر ہ؟ اور شامی میں ہے کہ امین کا قول در بارے آمد و صرف معتبر ہے؛ پس بناء علیہ صورت ندکورہ میں مجرکویہ حق حاصل نہیں ہے کہ امین ندکور سے حساب نبی کرے، اور بدون حساب نبی کے رقوم چندہ کو ترج نہ کرنے دیوے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٢/٥٢٣ كتاب الوقف - مطلبٌ في محاسبة المتولى وتحليفه.

# کون سافسق موجب عزل ہے؟

سوال: (۲۰۸) شهررگون کے اہل اسلام میں سے مثلاً زیدا یک معزر شخص شار کیا جاتا ہے، اگر چہ
پہلے وہ نماز وغیرہ کا لورا پابندنہ تھا، کین دنیوی حیثیت سے ایک بہت برار کیس، اور چاول کا بہت برا تا جر
شار کیا جاتا ہے، مع ہذا زید نہ کور امانت داری میں بھی مشہور ہے، اور مسجد و مدرسہ وعیدگاہ وغیرہ کا متولی
ہے، اور زید نہ کور دوسری تجارتوں کے ساتھ چاول کی تجارت بطور سٹر بھی کرتا تھا، علاہ وہ ازیں مجد کے متصل
زمین سے جس کی مجد کو توخت ضرورت تھی سے زید نے ابنی جیب سے چالیس ہزار روپ میں ترید کردی،
مجد کے لیے وقف کردی؛ اورایک زمین مبلغ پینتا لیس ہزار میں ترید کر قبر ستان کے لیے وقف کردی؛
اب تقریبا ایک سال سے سے جب کہ زید نہ کوراس سٹری تجارت کوچھوڑ بھی چکا، اور نماز وغیرہ احکام
اسلام کے اواکر نے میں اس کی حالت بہتر ہوگئ سے بعض مجبران اور اس کے شرکاء کار کی نید
حالت ہے کہ مض ایک سابقہ تجارت سٹرکا الزام لگا کر سے زیدموصوف کو تو لیت سے علیحدہ کرتا چا ہے
میں سے میکس نفسانیت کی وجہ سے ، ورندان کے دل پورالیقین رکھتے ہیں کہ زید در حقیقت اوقاف
میر کے معاملہ میں پورامتدین ہے، اور بحروسہ والا آ دی ہے، اور جن کو وہ اب متولی بنانا چا ہتے ہیں؛ وہ
زید کے مثل امانت داری وغیرہ وامور میں نہیں ہیں؛ بلکہ وہ لوگ خود سٹر جیسے صد ہا کیرہ گناہ ہوں میں مبتلا
خیات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ و نماز ہی کے پابندئیں، بعض ہائسکو ب د کھتے ہیں، کھوڑ کو ق نہیں و ہے۔
جن ، ان تیوں میں سے بعض تو نماز ہی کے پابندئیں، بعض ہائسکو ب د کھتے ہیں، کھوڑ کو ق نہیں و ہے۔
جن ، ان تیوں میں موغیرہ وغیرہ و نماز ہی کے پابندئیں، بعض ہائسکو ب د کھتے ہیں، کھوڑ کو ق نہیں و ہے۔
خیات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ (۱۹۵۲ میں ۱۹۳۱)

الجواب: ازمولا نامحر كفايت الله صاحب صدر مدرس مدرسه امينيه دبل

ھوالموفق: جب کرزیدنے امورغیرمشروعہ کے ارتکاب سے توبہ کرلی، اور ان کوترک کردیا، تواب اس کی گذشتہ معصیت بالفعل عزل کی وجہ نہیں ہو سکتی، زمانہ موجودہ میں امانت دار اور خیرخواہ اوقاف متولی کا وجود مشکل سے ہوتا ہے، اور بیصفت دوسری صفات سے تولیت اوقاف میں زیادہ مہتم بالثان اور اس زمانہ میں بالخصوص واجب الرعایت ہے؛ سٹہ کا معاملہ بج فاسدیا تمار کی شکل ہے، اور دونوں ناجائز ہیں، زمانہ میں بالخصوص واجب الرعایت ہے؛ سٹہ کا معاملہ بج فاسدیا تمار کی شکل ہے، اور دونوں ناجائز ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد اس کی وجہ سے تولیت سے معزول کرنے کے کوئی معنی نہیں، اور پھر جب کہ وسری طرف وہ لوگ جن کوتولیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، بالفعل معاصی وآثام کے ارتکاب سے خالی نہیں، طرف وہ لوگ جن کوتولیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، بالفعل معاصی وآثام کے ارتکاب سے خالی نہیں،

تو کسی طرح بھی زید کے مخالفین کی نیت به خیر،اور وقف کی خیرخوائی ثابت نبیس ہوتی،اوران کوکوئی حق نبیس کہ وہ زید سے مفضول لوگوں کے لیے زید کی تولیت کے خلاف کوئی کاروائی کریں۔واللہ اعلم محمد کفایت اللہ عفر لۂ مدرسہ امینہ دہلی

الجواب: ازمولوی ضیاءاحد مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهاریپور

زیداگر چاس ہے بل ایک فعل ناجائز کا مرتکب تھالیکن چونکہ اس نے اپ فعل ندکور ہے تو بہ
کر لی ہے، اس لیے ۔ ایک ایے فعل کی وجہ ہے جس کا وہ نہ اب مباشر ہے، نہ متسبب ۔ اس کو
تولیت ہے معزول کرنا جائز نہیں ، اور جیسا کہ محدود فی قذف کی تولیت اس کے توبہ کر لینے کے بعد سے اور
درست ہے، ایسا ہی اس وقت زید کی تولیت میں بھی کوئی خرابی نہیں ۔ قبال فی المشامی: ویستوی فیه
الذکر و الأنشی ، و کذا الأعمی و البصیر ، و کذا المحدود فی قذف إذا تاب لأنه أمین انتھی (۱)

اورخاص کراس وقت جب کہ وہ لوگ جو زید کی جگہ متولی بنائے جاتے ہیں، مرتکبین بدعات و معاصی ، اور تارکین فرائض و واجبات ہوں؛ زید کومعز ول کرکے ان کومتولی بنا نا، کسی صورت سے بھی جائز نہیں ہوگا ، اور جولوگ اس میں سعی دکوشش کریں گے وہ عنداللدگندگار ہوں گے ۔ اور نہ دوسرے لوگ بہصورت موجودہ لوگوں کے متولی بنانے سے متولی شرعاً قرار دیے جاسکتے ہیں۔واللہ اعلم

رقمه ضياءاحمة عفى عنه مفتى مظاهر علوم سهار نيور

الجواب صحيح : خليل احمه ناظم مظاهر علوم (سهارن پور)

التائب من الذنب كمن لاذنب له: عبدالطيف عفاالله عندمدر مدرسه مظامر علوم سهار نبور الجواب صحيح: منظورا حمد عفاالله عندمدر سدرسه مظام علوم سهار نبور

تولیت کے لیے جن امور کی شرعاً ضرورت ہے وہ امورزید مذکور میں علی وجہ الکمال موجود ہیں ؛ لہذا شرغا اس کاعز ل جائز نہیں ۔

بنده عبدالرحمن غفرلهٔ مدرس مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

سب جوابات صحيح بين -اشرف على عني عنه

الجواب: زيدمتولى اوقاف \_ جس كاحال سوال مين مذكور ب سسمى طرح لائق معزول

<sup>(</sup>١) ردائمحتار ٢/٣٥٣ كتاب الوقف \_ مطلب في شروط المتولى .

الدر المختار: فلو مأمونًا لم تصح تولية غيره (٢)

کرنے کے نہیں ہے؛ کیوں کہ تولیت کے لیے جن امور کی ضرورت ہے وہ امور زید میں باحس وجوہ محتقق ہیں، متولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہواور تولیت کے کا موں کو بہ حسن اسلوب انجام ویتا ہو، اور تولیت کے کا موں کو بہ حسن اسلوب انجام ویتا ہو، اور تولیت کے کا موں کو بہ حسل کہ دوالحتار میں اسعاف سے منقول ہے: ولا یولی الا امیسن قادر بینفسه أو بنائبه ، لأن الولایة مقیدة بشرط النظر. ولیس من النظر تولیة المحائن، لأن مدان المقصود لا یحصل به الن (۱) وفی

پس جب کہ زیر تولیت کے معاملے میں بالکل امانت داری سے کام کرنے والا ، اور مامون ہے ، اور اس سے اوقاف کومنا فع کثیرہ حاصل ہوئے ، اور آئندہ حاصل ہونے کی تو قع ہے ؛ تو اس کوکسی طرح معزول کرنا اور تولیت سے علیحدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

اور کارنا ہے زید کے جو دربار ہ نفع اوقاف سوال میں مذکور ہیں وہ شاہد ہیں کہ زید کا وجود مغتنمات میں سے ہے، اوراس کی طرف خیانت وغیرہ امور مخلہ بالا وقاف کا وہم بھی نہیں ہوسکتا؛ پس ایسی حالت میں زید کومعزول کرنا تولیت ہے کسی طرح جائز نہیں ہے۔

باقی معاملہ سٹ کا جس کی حقیقت سوال میں بیان کی گئی ہے وہ بیوع فاسدہ میں ہے ہے، گراس کے ارتکاب کی وجہ سے ڈیدستی عزل نہ تھا؛ کیوں کہ تولیت میں جن امور کی ضرورت ہے؛ یعنی امانت واری، اور قدرت انجام وہی امور تولیت، وہ زید میں بوجہ اتم موجود ہیں، اور ارتکاب کی معاملہ فاسدہ کا اگر چہ شرعًا ناجائز ہے، گرتو لیت میں اس سے کچھ مفٹرت اور خلل نہیں ہے، اور جس فسق کو فقہاء نے موجب عزل قرار دیا ہے وہ فسق ہے جس سے اضاعت مال وقف کا مظنہ ہو، اور خوف ہو، جس کے عبارت ذیل ورمخارے فاہر ہے: وینزع و جو بًا (بزازیة) لو الو اقف (درز) فغیرہ بالا ولی، غیر مامون أو عاجزًا أو ظهر به فسق کشرب خمر و نحوه أو کان یصر ف ماله فی الکیمیاء (۳) قال الشامی: قوله أو کان یصر ف ماله الن یا نہا تستجرہ اللی أن یہ حرج من جمیع ما فی یدہ، وقد تر تب علیہ دیون بھذا السبب، فلا یبعد أن یہ مو

<sup>(</sup>۱) حوالة سابقد (۲) الدر المختارمع الشامي ۲۵۳/۲ كتاب الوقف - مطلب في عزل الناظر. (۲) الدر المختارمع الشامي ۲۵۲/۲ كتاب الوقف - مطلب يأثم بتولية الخائن.

الحال إلى إضاعة مال الوقف (١)

اس سے معلوم ہوا کہ بوجہ خوف اضاعت مال وقف اس کومعزول کیا جاتا ہے؛ پس صورت مسئولہ میں ظاہرے کہ بیخوف زید کی طرف پہلے بھی بہ حالت مباشرت بعض عقود فاسدہ کے نہ تھا، اور اب جب كدزيدنے اس فعل كور كرديا ہے، اور يابندى صوم وصلاق، وتوفيق اعمال صالحاس كى ظاہر ہے توكسى طرح زید مشتحق عز لنہیں ہے،اورمعزول کرنااس کو جائز نہیں ہے،اور تو بین اور تذلیل ایسے مخص کی حرام اورمعصیت ہے؛ اور دوسرے ایسے لوگ جوزید کے مثل نہیں ہیں، اور محرمات کے مرتکب ہیں، وہ مستحق توليت بمقابله زئيد كنهيس بين \_ فقط والله تعالى اعلم \_

ً الجواب صواب: محمدانو رعفاالله عنه الجواب سيح : محمد رسول خان عفي عنه اصاب المجيب: سيدمحمدا دريس غفرلهٔ الجواب صواب بلاريب: نبية سن عفاالله عنه الجواب صواب: ميرك شاه عفاالله عنه مدد گارمفتی دارالعلوم ديوبند

كتبيه: عزيز الرحمٰن عفي عنه مفتى وارالعلوم ديوبند الجواب صواب: خاكسار سراج احدرشيدي الجواب صحيح: عبدالسمع عفي عنه الجواب صحيح : بنده محمر شفيع عفاالله عنه

مال وقف کونا جائز مصارف میں صرف کرنے والے متولی کومعز ول کرنا

سوال: (۲۰۹)زیدمتولی وقف ہے؛لیکن نه نماز پڑھتا ہے،اور مال وقف کواپنے ذاتی اور ناجائز مصارف میں صرف کرتا ہے، اس صورت میں زید قابل تولیت کے ہے یانہیں؟ (۲۲/۱۵۴ه)

الجواب: اليي حالت ميں زيدة بل اور لائق توليت كنہيں ہے،معزول كرنا اس كالازم ہے، اورمسلمانوں کو وقف کی حفاظت ضروری ہے بہشرط قدرت اس میں سکوت ورست نہیں، اورسعی کرنا حفاظت وقف میں جس طرح ہو سکے ضروری ہے۔ فقط

سوال:(۲۱۰)جومتولی سود کھاوے،اورروپے وقف کے فضول اخراجات میں صرف کرے؛وہ قابل معزولی ہے یانہیں؟ (۱۲۸-۱۳۳ه)

الجواب: ایسے متولی کومعزول کرنالازم ہے، آمدنی وقف میں ایسے تصرفات جائز نہیں ہیں۔ فقط

(١) ردالمحتار ٢٥٣/٢ كتاب الوقف .. مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير.

سوال: (۲۱۱) جو شخص سود لیتا ہو، اور کسی کو حساب وغیرہ نہ دیتا ہو، اور ٹرچ ضروری بھی نہ کرتا ہو، وہ متولی جائدادموقو فیہ سجد کا ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۳۵/۵۵ – ۱۳۲۱ھ)

الجواب: ايما شخف محمد كا متولى بنائے جانے كا الل نميں ہے، اس كومعزول كركے، دوسرے صالح امانت دار شخف كومتولى بتاياجائے در مختار ميں ہے: وينزع وجوبًا (بزازية) لوالواقف (درر) فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجزًا أو ظهر به فسق الخ (۱) وفي الشامى عن الإسعاف: ولايولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية المحائن، لأنه يخل بالمقصود الخ (۲) (۳۸۵/۳)

#### فتنهانكيزمتولي كومعزول كرنا

سوال: (۲۱۲) زیدئے برائے مسجد اپنی زمین وقف کردی، اور عمر نے اپ روپ سے مسجد بنوائی، اور اَخراجات مسجد عمر اپنے پاس سے کرتا چلا آتا ہے، عمر نے زید کو متولی بناویا، کیکن عمر زید کے حالات سے واقف نہیں تھا؛ کیوں کہ زید بڑا فقنہ انگیز اور جماعت میں تفرقہ ڈالئے والا اور شریر ہے، اہل محلّہ زید کا متولی ہونا پیند نہیں کرتے تو زید کو ایس حالت میں معزول کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۹–۱۳۳۳ه)

الجواب: جب كه عمر في زيد كومتولى بناديا، زيد متولى جوگيا، اورا گرعمر اور الل محلّه زيد كولائق متولى جو في كي متحين، اور خائن وشرير جائين تواس كومعزول كر كتة بين -

# بدكارمتولي اومهتهم كومعزول كرنا

سوال: (۲۱۳) جو خف مسلمان باوجود تولیت معجد واہتمام مدرسداسلامیه ودیگر اوقاف اسلامی صریحاز ناکرتا ہو؛ اس کے لیے شرغا کیا تھم ہے؟ اور سود کھاتا ہو، اور جشن صلح میں کشادہ ولی ہے حصہ لیا ہو، اور وشن نرور وشور سے کی ہو، جس کے صلے میں حکام نے سرٹی فیکٹ وتمغہ وغیرہ دیے ہوں، اس کی تولیت اور اہتمام امور اسلامیہ میں کہاں تک درست ہیں؟ (۱۳۲۸/۱۲۸۹)

الجواب: الياشخص توليت كے لائق نہيں ہے، اس كومعزول كرنالازم ہے۔

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢٥٣-٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب يَأْثُم بتولية الخائن.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى.

#### بدخواه متولى كومعزول كرنا

سوال: (۲۱۴) سیٹھلوگ مجد کی آمدنی کے لیے مکان تغییر کرنا چاہتے ہیں، اور متولی مجد منع کرتا ہے کہ مکان مت بناؤ، میں فائدہ مسجد کانہیں چاہتا، اور اکثر متولی مسجد وں پراپی حکومت جماتے ہیں؛ جس سے خرابیاں مسجد کے کاروبار میں پیدا ہوتی ہیں؛ ایسے متولی کورکھنا چاہیے یا معزول کرنا جائز ہے؟ (۱۳۳۸/۱۷۳۹ھ)

الجواب: ایبا متولی لائق معزول کرنے کے ہے، جماعت مسلمین اس کومعزول کردیں، اور مکان مبجد کے نفع کے لیے تیار کرادیں۔

#### خائن متولی کومعزول کرنا

سوال: (۲۱۵) ..... (الف) جومتولی خائن ہواور جائدادموقو فدمصارف وقف میں صرف نه کرتا ہواور اپنے ذاتی صرف میں لاوے، لہذاوہ متولی مجدواوقاف رہ سکتا ہے یانہیں؟ (ب) متولی مجدواوقاف میں کیااوصاف ہونے چاہیے؟ (۳۲/۲۱۸۳ھ)

الجواب: (الف، ب) جومتولی فائن ہواس کومعزول کرنا چاہی، اور کی امانت دارکو جودقف کو انظام پورے طورے کر سکے اس کومتولی مقرر کرنا چاہی، اور مسلمانان کو بیتی ہے کہ وہ متولی سے حساب فہمی کریں ، اگر خیانت ثابت ہوتو متولی کومعزول کریں ، اور دوسرے شخص کو جوامانت دار نستظم ہومتولی بناویں ، اگر واقف خود متولی ہواوراس کی تولیت میں کسی قتم کی خیانت ثابت ہوتو مسلمان اس کو بھی معزول کر سکتے ہیں ، بلکہ اس کومعزول کرنا واجب ہے ، اور جو شخص محض متولی ہووا قف نہ ہواور فائن ہوتو اس کو بدر جداولی مسلمان معزول کر سکتے ہیں در مختار میں ہے: ویسنوع و جوب اربزازیة) لو الواقف (درد) فعیر ہ بالأولی غیر مأمون النج (۱) (در مختار) قال فی الاسعا ف: و لایولی الاً امین قادر بنفسه او بنائیه، لأن الو لایة مقیدة بشوط النظر ، ولیس من النظر تولیة الخائن ، لأنه یخل بالمقصود الخ بنائیه، لأن الولایة مقیدة بشوط النظر ، ولیس من النظر تولیة الخائن ، لأنه یخل بالمقصود الخ

- (١) الدر مع الرد ٢٥٢/٦ -٣٥٣ كتاب الوقف مطلب فيما يُعزَل به النَّاظرُ .
  - (٢) الشامي ٢/٣٥٣ كتاب الوقف مطلب في شروط المتولى .

سوال: (٢١٦) ..... (الف) جو خص متولی مسجد ہواور مسجد کی مرمت وصفائی کا خیال نہ رکھتا ہو،اور ملاز مین کو تنخواہ وقت پرنہیں ادا کرتا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے ؛ حالاں کہ روپیاس مدکا موجودر ہتا ہے؟

(ب) مبحد کی دکانیں اپنے ذاتی نفع کے لیے لیل کرائے پردے رکھی ہیں؛ باوجود یکہ ان دکانوں کو دوسرامسلمان زیادہ کرائے پر لینا چاہتے ہیں، نیز بعض دکانیں ایسے غیرمسلموں کو دیدی ہیں جواس میں شراب خواری وزنا کاری کرتے ہیں؛ حالاں کے مسلمان ان دکانوں کے خواست گار ہیں۔

- (ج) معدكارو پيمحله والول كمنع كرنے يرجى بلاضرورت صرف كرديتا ہے۔
- ( د ) معجد کی آ مدصرف کا حساب باوجود تقاضه بخت کرنے کے بھی پیش نہیں کرتا۔
- ھ) مجد کے حجرہ کواپنے ذاتی کام میں لاتا ہے؛ ایسے مخص کی تولیت جائز ہے یانہ؟ ادراگر اہل محلّہ اس کے ملیحدہ کرنے میں تساہل کریں توان کے لیے کیا حکم ہے؟(١٣٣٣/٢٥٥ھ)

الجواب: ایسے خص کومتولی رکھنا درست نہیں ہے، اور معزول کرنا اس کا واجب ہے؛ جیما کہ در مختاریں ہے: وینز ع وجوبًا (بزازیة) لوالواقف (درد) فغیرہ بالأولى غیر مأمون النح وفى ردالمحتار للشامى: قال فى الإسعاف: ولایولى إلا أمین قادر بنفسه أوبنائبه، لأن الولاية مقیدة بشرط النظر، ولیس من النظر تولیة الحائن، لأنه یخل بالمقصود، و كذا تولیة العاجز لأن السمقصود لا یحصل به النح (۱) اور ترائل کرنا الل محلّم کا باوجود قدرت کے ناجا تزہے، البته اگران کو قدرت نہ ویا اس میں فتنہ ہوتو مجوری ہے۔ فقط

سوال:(۲۱۷)اگرزید بدنیتی ہے مال وقف کواپنی ملک بنانا چاہے اورامانت میں خیانت کرے تو کیا هم ہے؟(۱۳۵۳/۱۹۵۲ھ)

الجواب: زیداس صورت میں فاسق وعاصی ہوگا اور اگروہ متولی وقف ہے تو لائق معزول کرنے کے ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدر والرد للشامي ٢٥٣/ ٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب : يأثم بتولية الخائن .

# جوخود بهخودمتولی بن گیا ہواس کوعلیحدہ کرنا

سوال (۲۱۸) ایک خص نے اپی ملکت کی آمدنی میں سے آٹھواں حصہ آمدنی کا وقف کیا، اور ایک وصیت نامہ لکھا جس میں واقف نے اس کے خرج کرنے کی تفصیل بھی بتلائی، اور ای کے دومتولی بھی مقرر کیے، خرج کی تفصیل ہے ہے: پچپس روپے سالانہ مکہ معظمہ اور پچپس روپے سالانہ مدینہ منورہ بھی مقرر کیے، خرج کی تفصیل ہے ہے: پچپس روپے سالانہ مکہ معظمہ اور پچپس روپے سالانہ مدینہ منورہ بھی خرج کرنے کا اختیار متولیوں بھیج جا کیں، اس کے بعد جو بچھ بچے اس کو کار خیر، طلبہ اور کنویں وغیرہ میں خرج کرنے کا اختیار متولیوں کو دیتا ہوں، اور بیا بنی حیات میں متولی مقرر کردیں، چنا نچہ متولیوں نے حسب وصیت نامہ آمدنی کو خود اقتال خرج کیا، متولیان میں ایک واقف کا لڑکا اور دوسرا بھیجا ہوتا تھا، دولوں متولی کے بعد دیگر ے انتقال کرگئے، اور ابنی حیات میں کوئی متولی مقرر نہیں کیا، بلکہ موقو فہ آمدنی بعد انتقال متولی ثانی کے جو واقف کی جو اوقف کی جو اولا وقف نامہ کے جا کڑے یا نہیں؟ اور وہ آمدنی ان سے وصول کی جا کتی ہے یا نہیں؟ اور اوا قف کی جو اولا دموجود ہو دہ موجود متولی کو جو اُز خود متولی بن گئے، وصول کی جا کتی ہے یا نہیں؟ اور واقف کی جو اولا دموجود ہو دہ موجود متولی کو جو اُز خود متولی بن گئے، علیحہ و کر کے دوسر کو متولی بنا کیں یا خود بنیں؟ ( ۲۲/۳۵ سے ایک )

الجواب: در مخاروشای میں ہے: مواعاة غوض الواقفین واجبة (۱) شوط الواقف کنص الشارع (۲) پس موافق ان روایات کے، خلاف شرط واقف آ مدنی وقف ندکورکوفرج کرناجا تزنییں ہے، البتدا گرواقف نے کار فیر میں فرج کرنے کو کھا تھا تو متولیان نے اگر کی مصرف فیر میں صرف کیا، جس کو وہ مصرف فیر میں میں فیر میں میں میں المتحق ہے کو وہ مصرف فیر میں ہے، واقف کی اولاد میں ہے جواہل ہو وہ زیادہ مستحق ہے متولی ہونے کے و ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب الخ (۳) (در محتاد) ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه النج (۳) (در محتاد) پس موافق اس قاعدے کے واقف کی اولاد میں جواہل ہواس کو متولی بنایا جائے ، اور متولی حال جو کہ خود متولی بن اس قاعدے کے واقف کی اولاد میں جواہل ہواس کو متولی بنایا جائے ، اور متولی حال جو کہ خود متولی بن

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/١/٢ كتاب الوقف - مطلب : مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ .

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢/٥٠٨ كتاب الوقف - مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٣٩٩/٦ كتاب الوقف - مطلب : لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف .

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٢٩٦/٢ كتاب الوقف - مطلب : ولا ية نصب القيم إلى الواقف الخ .

گیا ہے، اس کوعلیحدہ کردیا جائے، اگر وہ شرط واقف کے خلاف متولی بن گیا ہو؛ کیکن جب کہ واقف نے متولی بن گیا ہو؛ کیکن جب کہ واقف نے متولیوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے دوسرے کو بھی متولی بنا کیتے ہیں تو اگر متولی ثانی نے جو کہ بھتیجا واقف کا تھا اپنی اولا دہیں ہے کسی کو متولی بنا دیا تو وہ متولی ہوگیا بھیکن اگر وہ خائن ہوتو معزول کیا جاسکتا ہے۔ فقط

#### چنده دینے والے ؛متولی اور مہتم کو برخواست نہیں کر سکتے

سوال: (۲۱۹).....(الف) کیا کوئی شخص محض تحریک چندہ سے یا چندہ میں ایک دورو بے دیے ہے کی بانی معجد یا متولی کوعلیحدہ برسکتا ہے؟

(ب) جس شخص نے بھی مجد میں کسی تم کی امداد نہیں کی مجض اس وجہ سے کہ اکثر مرد ماں نے مالک زمین و بانی مجد کو تغییر مسجد کے لیے بچھ چندہ دیا ہے، برخاتگی مہتم و بانی مسجد کا اس کو اختیار ہے؟ اور کیاوہ اپنی منشا کے مطابق کوئی متولی مقرر کرسکتا ہے؟ (۳۲/۱۱۲۲هے)

الجواب: (الف) على مرسكا درمخاريس ب: فلومامونًا لم تصح تولية غيرة الخ (١) اورثام من ب: قال في شرح المسلمة في معزيًا إلى الأشباه لا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة الخ (١) (شامى ٣:٣)

(ب) اوپری عبارت سے ظاہر ہوا کہ کسی کو بہ حالت موجودہ بانی وہتم مجد کوعلیحدہ کرنے کا ،ادر معزول کرنے کا ،ادر معزول کرنے کا افتار نہیں ہے، اور بیر جائز نہیں ہے کہ اس کو بدون کسی خیانت کے علیحدہ کرکے دوسرا متولی مقرد کرے جیسا کہ عبارت ندکورہ فلو مامونا لم تصح تولیة غیرہ سے ظاہر ہے۔

موقو فہ جا کدادکو بچی اغراض میں استعمال کرنے والے متولیوں کوعلیحدہ کرنا سوال: (۲۲۰) سرائے انارکلی لا ہورود بگراضلاع کے متولیان، جا کداد دقف کی آمدنی اپنی نجی اغراض میں صرف کررہے ہیں ؛ ایسے متولیوں کوعلیحدہ کرنالازم ہے یا کیا؟ اوران کے بعد متولی ہونے کا حق زیادہ ترکس کو ہے؟ عام مسلمانوں کو، یا واقف کے ورٹاء کو؟ اور اس میں امداد عامہ مسلمین کؤ دینی لازم ہے یاصرف ورٹاء واقف کو؟ (۱۲۸۲/۱۷۵۳ھ)

<sup>(1)</sup> الدر مع الرد ٢/٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب في عزل الناظر .

الحجو اب اليحال متوليول كاعلى مرئا واجب ب- وينزع وجوبًا (بزازية) لوالواقف درر فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجزًا الخ (درمختار) وفي ردالمحتار المعروف بالشامى: قال في الإسعاف: ولايولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشوط النظر، وليس من النظر تولية الخائن، لأنه يخل بالمقصود الخ (١)

اور جب تک اقارب واقف میں ہے کوئی شخص تولیت کی صاحبت رکھتا ہو، اور متولی ہونے کے لائق ہو، غیرکومتولی نہ بنایا جاوے ، اقارب میں ہے، ہی کسی کومتولی بنایا جاوے ۔ در مختار میں ہے: و مادام احد یہ صلح للتولیة من أقارب الواقف لا یجعل المتولی من الأجانب النج (۲) اور متولی خائن ہے وقف کو نکا لئے اور صالح کومتولی بنانے میں عامة مسلمین کواعائت کرنالازم ہے۔ فقط

#### افیون استعمال کرنے والے کومعزول کرنا

سوال: (۲۲۱) اگرکوئی منتظم بوجہ بیاری کے افیون کا استعال کرتا ہو، تو اس کومعزول کرکے دوسرا متولی مقرر کر کتے ہیں یانہ؟ (۱۳۳۲/۳۶۳ھ)

الجواب: افیون کھانے والا اور اس کی عادت رکھنے والا محفی اہل متولی ہونے کا نہیں ہے، کسی دوسر مے محف صالح ومتقی ومتدین کومتولی بنانا جاہیے۔

### جس متولی ہے لوگ خوش نہیں اس کوعلیحدہ ہوجا نا جا ہے

سوال: (۲۲۲) جامع مسجداور مدرسه حفظ القرآن کے جومتولی ہیں، ان سے بوجہ انتظام نہ کرنے کے اکثر لوگ ناراض ہیں، اور ان کومعزول کرنا چاہتے ہیں، سات آٹھ آدمی سے چاہتے ہیں کہ متولی صاحب بدستور رہیں گے، اگر متولی صاحب خوشی سے علیحدہ نہ ہوئے تو مقدمہ بازی ہوگی، اور متولی صاحب کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ نے میں میرے ذمے گناہ نہ ہوتو چھوڑ سکتا ہوں؛ اس صورت میں متولی کو علیحدو ہوجانا جا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۹۹ھ)

<sup>(</sup>١) الدوالمختار والشامي ٣٥٣-٣٥٣ كتاب الوقف - مطلبٌ في شروط المتولى.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ٢/ ٣٩٩ كتاب الوقف - مطلبٌ لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف

فتأوي دارالعسام ديوبن له جلدسا

وقف كاجيان

الجواب: جب کہ متولی فدکور ہے اکثر لوگ بوجہ اس کے انتظام مدرسہ نہ کرنے کے ناراض ہیں، اور ان کے رہنے سے خوف مضرت ووقوع نزاع ومقدمہ بازی وغیرہ ہے؛ تو ایسے متولی کوعلیحدہ ہوجانا چاہیے، اور اس کے علیحدہ ہونے میں اس کو کچھ گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے کہ مسلمانوں کو منازعت اور مقدمہ بازی ہے بچانا اس صورت میں حاصل ہے، اور ناا تفاقی اور باہم منازعت ومخالفت بہت فہیج ہے، لہذا جو کچھ رائے اکثر لوگوں کی ہے، اور متولی فدکور کے رہنے کو وہ پسند نہیں کرتے؛ پس اس متولی کوعلیحدہ ہوجانا چاہے۔ فقط

سوال: (۲۲۳) ایک متولی متحد کوبعض لوگ علیحده کرنا چاہتے ہیں، اور بعض نہیں تو شرعا کیا ہونا چاہیے؟ (۱۳۵۷/۱۳۵۷ھ)

الجواب: اگراس متولی میں کوئی شرعی عیب ہے؛ یعنی وہ خائن ہے،اورانتظام مجد کااس سے نہیں ہوسکتا تو اس کومعز ول کردینا چاہیے،اورا گراہیا نہیں ہے تو اس کومعزول کرنے کاکسی کوحی نہیں ہے۔

# ایک متولی کا دوسرے متولی کومعزول کرنا

سوال: (۲۲۲) زید نے ایک ویران وغیر آباد میدکوآباد کیا، اور اپ جیب خاص سے اس کی مرمت و توسیع وغیرہ کرائی، اس کی و فات کے بعد اس کے بیغے عمر نے بھی حسب وصیت اپ والد مرحوم کے اس معود کی خدمت اپ فرائض منصی کو مرحوم کے اس معود کی خدمت اپ فرائض منصی کو ادا کرتا رہا، عمر کے زاند انتظام میں ایک مسلمان نے ایک مکان واسطے مصارف معجد کے وقف کیا، اور عمر نہ کور و بحرکومتو کی بنایا، لیکن جا کداد موقو فد کا انتظام بھی برابر عمر ہی کے ہاتھ میں رہا، اور عمر نے اپ خسن انتظام سے جا کداد موقو فد کی آمد نی بڑھائی، معبد کو وسیع کیا، بئی جھت و منار بنوایا، محارف معبد کے لیے کئرا (بازار) بنوایا، جا کداد موقو فد کی آمد نی تمین روپے ماہوار تھی، اب بچیس روپے ماہوار ہے، آمد نی کی ترقی و کھے کر بحر کے دل میں طمع آئی، اس نے چند شخصوں کو اپنی سازش میں لا کرعم نتظم و خادم قد یم مجد کو انتظام مجد و جا کداد سے محروم و معزول کر کے خود قابض و دخیل ہوگیا، اس صورت میں عمر کو بکر پر ترجیح ہے یانہیں؟ اور بلا ثبوت خیانت وغیرہ سے جو منانی اہلیت ہے سے عمر کو معزول کرنا، اور بگر کو اس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگہ قائم کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگھ کو کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی جگھ کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی حق کو کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی حق کل کرنا شر غا عمر کی حق تلفی ہے یانہیں؟ (عراس کی حق کل کے دور کو کرنا شر غا عمر کی حق تلفی کے دور کی حق کی حق کی حق کی حق کرنا شر غا عمر کی حق تلفی کیا جمور کی حق کو کی حق کی حق کی حق کی حق کی حق کو کرنا شر غا عمر کر کرنا شر غا عمر کر کرنا شر غا عمر کر کی حق کر حق کی حق کی کرنا شر غا عمر کر کرنا شر غا عمر کر کرنا شر غر کر کرنا شر غرائم ک

الجواب: در مخار میں ہے: و لا بولی إلا أمین النج (۱) اس كا حاصل بیہ کے متولی وہ مخص بنایا جائے جوامانت دار ہو، اور قدرت انتظام ركھتا ہو، اور بیجی كتب فقد میں مسطور ہے كہ بدون خیانت كے متولی كومعز ول كرنا درست نہیں ہے، اور واقف مكان نے جب كے عمر و بكر دونوں كومتولی كیا ہے تو دونوں كی رائے سے كارتولیت انجام یانا چاہیے؛ كى ایک كوبدون خیانت كے معز ول كرنا صحح نہیں ہے۔

# واقف متولی کو بلا وجہ بھی معزول کرسکتا ہے

سوال: (۲۲۵) رحم علی نے چھ بیگہ خام اراضی بنام خداعز وجل وقف کی،اور حق تولیت نسل بعد نسل فا کرعلی کو بذریعہ وقف نامہ سپر دکیا، قبضہ دے دیا گیا، بلا ثبوت تغلب (خیانت) بر بناء رنجش جدید؛ رحم علی واقف چاہتا ہے کہ ذاکر علی متولی نہ رہے، لیکن دوسرے اشخاص دیبہ ذاکر علی کے متولی رہے سے خوش ہیں؛صورت مسئولہ میں رحم علی کوکوئی حق اراضی وقف کی تولیت سے ذاکر علی متولی کوعلیحد ہ کرنے کا شرغا حاصل ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۹۱۵)

الجواب: ورمخارض ب: ولاية نصب القيم إلى الواقف قال في الشامى: قوله: ولاية نصب البقيم البقيم الله قال في الشامى: قوله: ولاية نصب البقيم النبة قال في البحر: قدمنا أن الولاية ثابتة للواقف مدة حياته وإن لم يشترطها، وأنَّ له عزل المتولى النبخ (٢) (ثا ي ٩/٣٠) وفيه: قبله وأماالواقف فله عزل الناظر مطلقًا، به يفتى النبخ (٣) (ص:٣٨١) پن معلوم بواكرم على واقف متولى ندكوركو بلاوجه بحى معزول كرسكتا ہے۔

واقف کی وفات کے بعداس کے مقرر کیے ہوئے متولی کی علیحدگی سوال:(۲۲۲).....(الف) من جملہ چند متولیان کے واقف نے زید کومتولی شریک اپنا مقرر کیا،اورسورو پے تخواہ مقرر کی؛ تو بعدوفات واقف زیداس تولیت سے علیحدہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

(ب) جواختیارات واقف نے زید کودیے ہیں، وہ بعدوفات واقف مستر دہو سکتے ہیں یانہیں؟

(نح) بعدوفات واقف جا کدادموقو فہ پرمقدمہ ہوا، اور زید کوشش کرتار ہا مگرع صے تک قبضہ نہ

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٥٣/٦ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى .

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٢/ ٣٩٦ كتاب الوقف - مطلب : و لاية نصب القيم إلى الواقف الخ .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٢٥٣/٦ كتاب الوقف - مطلب في عزل الناظر .

ہوا، بعد عرصے کے جائدادموقو فیہ یرمعہ داصلات قبضہ ہوا، جس قدر عرصے میں قبضنہیں ہوااس عرصے ﴿ کی بھی تنخواہ زید یا سکتا ہے؟ جب کہ دیگر حصہ داران حسب منشا واقف حصہ یا کیں گے؟ (۱۲۲۹/۱۷۱)ھ) الجواب: (الف) بياممسلم إوركت فقدين اس كى تفريح بكرشرا لط واقف - جوكه خلاف شریعت نہ ہوں ۔ معتبر ہوتی ہیں،اوران شرائط کےموافق عمل درآمدلازم ہے، پس زیدجس کو واقف نے متولی شریک قرار دیا ہے حیات واقف میں ، اور بعد حیات واقف کے ان اسباب کی وجہ ے تولیت سے علیحدہ ہوسکتا ہے جن کی خودوا تف نے تصریح کی ،اوراگروا قف ان اسباب کی تصریح بھی نه کرتا تو جو وجوه متولی کومعزول کرنے کی شرعا قرار دی گئی ہیں ،ان وجوہ ہے متولی معزول کیا جاسکتا ہے ؟ فقہاءنے تصریح فر مائی ہے کہ اگر خود واقف بھی -- جو کہ متولی بھی ہے -- غیر موتمن ہو، اور کار تولیت خودیا اینے نائب کے ذریعہ سے انجام نہوے سکے، یامال وقف کوضائع کرتا ہو؛ تو اس کوتولیت ے علیحدہ کیا جائے گا۔ درمختار میں ہے: وینزع وجوبًا (بزازیة) لوالواقف (درر) فغیرہ بالأولى غير مأمون أوعاجزًا أوظهر به فسق كشرب حمرونحوه، أوكان يصرف ماله في الكيمياء نهر بحثا، وإن شرط عدم نزعه، أوأن لاينزعه قاض ولاسلطان لمخالفته لحكم الشرع الخ، وفي ردالمحتار :قوله غير مأمون قال في الإسعاف: ولايولِّي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ، الأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن، لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لايحصل به الخ (١)

(ب) جب تك زيرمتولى رب كا، اوركوئى امر موجب عزل اس مين ظاهر نه موكا؛ وه اختيارات اس كو حاصل رجي گيد بيشرطيكه كوئى امر خلاف شرع نه جو، اور وقف كو يحق نقصان نه چنچ كيول كه منافع وقف كالحاقد م منافع وقف كالحاقد م منافع دو في الدر المحتار: وكذا يفتى بكل ماهو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه الخ (۲) وفيه أيضًا: لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو و باطل الخ (۲) (شامي ۳۹۰/۳)

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٢٥٣-٣٥٣ كتاب الوقف - مطلب يأثم بتولية الخائن.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامى ٣٨٢/٦ كتاب الوقف – مطلب سكن المشترى دار الوقف.

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٢/١١٦ كتاب الوقف – مطلب لا يُسْتَبْدَلُ الْعَامرُ إلا في أربع.

(ح) زيرمتولى كے ليے جو پحوت الخدمت واقف نے معین كيا ہے؛ وہ معاوضه اس كى خدمت اورسى اوركاركردگى كا ہے، پس چول كەزيرمتولى مقدمه وقف يمل كوشش كرتار با، اور بالآخراس مقدمه يس كاميانى بوئى، اوروقف تابت بوگيا توزيراس زمانى كتخواه كامستحق حسب شرط واقف بوگا كيول . كه مقاظت جا كدادموتو فه بحى اس ككامول يمل تحى درمخار بي وفى الأشباه المجامكية فى الأوقاف: لها شبه الأجرة أى فى زمن المباشرة النح وفى ردالمحتار: قوله: أى فى زمن المباشرة النح وفى ردالمحتار: قوله: أى فى زمن المباشرة النح يعنى أن اعتبار شبهها بالأجرة من حيث حل تناولها للاغنياء، إذ لو كانت صدقة محضة لم تحل لمن كان غنيًا، ومن حيث إن المدرس لومات، أوعزل فى أثناء السنة، قبل مجئ الغلة وظهورها من الأرض، يعطى بقدر ماباشر النح (۱) (صربحاس) وأيضًا (ص:۲۱ من الشامى): فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها فى بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لايأثم عندالله تعالى، غايته أنه لايستحق المعلوم النح (۲)

# مدرسه کے بانی اور مہتم کومعزول کرنا

سوال: (۲۲۷) بکرنے ایک مدرسہ ذہبی تعلیم کے لیے قائم کیا،اوراس کی تعمیر میں اپناذاتی رو پیہ لگایا،اورسفر کرکے مانگ کے کارتعمیر وتعلیم چلایا، گویا با قاعدہ مدرسہ اسلامیہ ہوگیا، بکر بائی مدرسہ ہے،اور واقف اور متولی اس وجہ سے ہے کہ اس کا چندہ شہر والوں سے زائد، اور جو بچھ مدرسہ میں ہوا، اس کی کوشش کا نتیجہ ہے،ایسی حالت میں عام لوگ جر آاس کو مدرسہ سے بے دخل اور علیحدہ کرکے قبضہ کر سکتے ہیں یا شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۷/۲۵۵ھ)

الجواب: جب كه بكر بانى ومتولى مدرسه كا بتو بدون كى خيانت كمعزول كرنااس كا، اور ب وخل كرنا درست نبيس ب، اورمعزول كرنامتولى خائن كالازم ب كهما في الدر المحتار: وينزع وجوبًا "بوازية" لو الو اقف" درر" فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجزًا أو ظهر به فسق كشرب خمر الخ وإن شرط ..... عدم نزعه الخ فلو مأمونًا لم تصح تولية غيره أشباه (٣)

<sup>(</sup>١) الدرالمختار وردالمحتار ١/٥٠٩-٥١٠ كتاب الوقف مطلب: الجامكِيَّة في الأوقافِ.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٥٠٩ كتاب الوقف - مطلب: المفهوم مُعتبر: في عرف الناس والمعاملات والعقليات

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي ٢٥٣-٣٥٢ كتاب الوقف - مطلب يأثم بتولية الخائن.

واقف کےمقرر کیے ہوئے امام ومتولی کومسجد کا بانی معزول نہیں کرسکتا

سوال: (٢٢٨) ايک شخص نے اپني زمين كوخالصة للدمجد كے واسطے بغير كى شرط كے وقف كر كے، ا یک عالم متقی کوامام ومتولی اس زمین موقو فه کامقرر کردیا ،متولی نے اس زمین موقو فیہ میں اذ ان وا قامت کے ساتھ نماز باجماعت پڑھائی اور جاہ کھود کر بنیاد مسجد رکھ دیا،ایک دوسر مے مخص نے متولی کی اجازت ہے مبدی دیواریں اور حبیت تیار کرادیے، اب بیربانی متولی کوامامت وتولیت سے علیحدہ کرنا جا ہتا ہے معزول كرناجا رئز عيانيس؟ أولى بالإمامة وبنصب الإمام والمؤذن واقف عيامتولى يابانى؟ بانی کااطلاق حقیقة بنیادر کھنےوالے پرہوتا ہے یاد بواریں وجھت بنانے والے پر؟ (۱۳۲۹-۱۳۲۱ه) الجواب: ورمخاريس ع: الباني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار: إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه الباني الخ (١) دوسري جكد عن ولاية نصب القيم إلى الواقف الخ(٢) نيز ورمخاريس ع: ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لايجعل المتولى من الأجانب الغ (٣) نيز درمخار: بنبي على أرض ثم وقف البناء قصدًا بدونها إن الأرض مملوكة لايصح .... وإن موقوفة على ماعين البناء له جاز تبعًا إجماعًا (٣)اس اخير روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقف کوئی دوسرا ہو، اور بانی دوسرا ہو بیمی سیح ہے، اور بانی وہ ہے جوتعمیر كرنے والا اورمسجد بنانے والا ہو،كيكن واقف نے جس كومتولى قرار دياہے اس كويد دوسرا باني موقوف نہیں کرسکتا،البیتہ اگروہ امام لائق امامت کے نہ ہو،اوراہل محلّہ ونمازی مسجد کسی لائق بالا مامہ کوامام مقرر کریں ،تو وہ کر سکتے ہیں۔فقط

# واقف كى اولا د كاامام ومؤذن كومعزول كرنا

سوال: (۲۲۹) ایک شخص نے کسی قدر زمین معجد کے لیے دقف کر کے قبضہ میں دے دی، بعد

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار مع ردالمحتار ٥٠٥/٢ كتاب الوقف – مطلب في الوقفِ المنقطع الاوَّلِ و المنقطع الوَّسِ و المنقطع الوَّسِ و المنقطع الوَّسِ المُختار مع الرد ٣٩٧/٣ كتاب الوقف – مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف المخ. (٣) الدر مع الرد ٣٩٩/٣ كتاب الوقف – مطلب لاَ يُجْعَل الناظرُ من غيرِ أهلِ الوقف .

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي ٢/٢٢ ٣ ٢٣٣ كتاب الوقف - مطلب في وقف البناء بدون أرض.

مرور چندسال واقف کا انتقال ہوا، اب اولا دواقف چاہتی ہے کہ زمین موتو فی مقبوضہ امام ومؤذن؛ اپنی ملک وتصرف میں لاکر، امام ومؤذن کو بلاقصور شرعی معزول کریں، اور دوسرے امام ومؤذن مقرر کریں، اور زمین موتوفہ کے محصولات سے ان کی تخواہ مقرر کر کے ادا کریں، اور تولیت کے بارے ہیں واقف نے کی خواہ مقرد کرے ادا کریں، اور تولیت کے بارے ہیں واقف نے کی کے تحریز ہیں کیا اور نہ کسی کو زبانی متولی کیا ہے، پس اس صورت میں اولا دواقف زمین موقو فہ کو اپنیں ؟ اور امام مؤذن کو بلاقصور معزول کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور بلا دن امام سابق دوسرے امام کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: درمخاريل ب: الساني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المسحنار (۱) شاكي مين ب: قوله: الباني أولى وكذا ولده وعشيرته أولى من غيرهم أشباه (۱) وفي الدر المحتار أيضا: وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب النخ (۲) ان روايات معلوم بوا كصورت مسكوله مين اولا دواقف كواختيار بكامام ومؤذن سابق كومعزول كرك دوسراامام ومؤذن مقرركرين، اورمتولى إولا دواقف سي بحى مقرر بوتا علي علم

#### امام ومؤذن کومقرراورمعزول کرنے کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۲۳۰) ایک مجد مدت کی بنی ہوئی ہے، اس زمانے سے اس کا پیطریقہ چلا آیا ہے کہ امام ومؤذن وغیرہ سب مسلمانوں کی رضامندی سے مقرر ومعزول ہوتے تھے، تھوڑ ہے وہ بانی معجد کے ور شمجد میں اپناا پنا حصہ ثابت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے: میرا نصف ہے، کوئی کہتا ہے: میرا نصف ہے، کوئی کہتا ہے: میرا تم معجد کے ور شمجد میں اپنا پنا حصہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمار سے بروں کی بنائی ہوئی ہے، ہم جس کو چاہیں ہتائی ہے، علی ہذا القیاس؛ اور باقی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمار سے بروں کی بنائی ہوئی ہے، ہم جس کو چاہیں مقرر کریں اور جس کو چاہیں معزول کریں، اگر چہتمام مسلمان اس کے مخالف ہوں گر بعض افراد، ایک معجد تکم میں مجدشری کے ہے یانہیں؟ نماز اس معجد میں جائز ہے یانہیں؟ ورثاء کے قول مذکور سے ملکیت ثابت ہوگی یانہیں؟ (۱۵۳۷/۱۵۳۷ھ)

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢/٥٠٥ كتاب الوقف - قبيل مطلب في الوقف المنقطع الأوّل والمنقطع الوسط.

<sup>(</sup>٢) شرح تنوير الأبصارمع الرد٦ /٣٩٩ كتاب الوقف- مطلب لا يُجعل الناظرُمن غيراهل الوقف.

الجواب: بانی مجد کے ورثہ کو بے شک حق عزل ونصب امام ومؤذن کا ہے، البت اگر قوم اصلح کو مقرر کریں تو وہ مقدم ہے، درمختار اور شامی میں ہے: الب انبی للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والممؤذن في المحتار إلا إذا عين القوم أصلحَ ممن عينه الباني النح (ورمختار) قوله الباني أولى و كذا ولده وعشيرته أولى من غير هم أشباه (۱) (شامی) فقط

# شرائط واقف کی خلاف ورزی کرنے والے متولی کومعزول کرنا

سوال: (۲۳۱) ایک شخص نے ایک جائدادموافق قاعدۂ شرعیہ کے وقف کی ،اور چندشرا لط وقف نامہ میں لکھی ہیں ،بعض متولی ان شرا لط کے خلاف عمل کرتے ہیں ،جس میں خیانت کا اندیشہ ہے ؛ شرع کا کیا حکم ہے؟ (۲۲/۴۸۷) ۱۳۳۳-۳۲/۵۵)

الجواب: جاكداد فدكوره وقف موگی ب، واقف نے جوشرا لط تجویز تطعی كی بین ان پر ال درآمد مونا ضروری ب، اورمتولیوں میں سے جوكوئی ان شرا لط پر الله بر سال كوعلى كردياجا و ساورامين قادر على التصرف كومتولی كياجا و سے، جوموافق شرا لكا واقف عمل كر سے درمخار ميں ہے: وينزع وجوب بزازية لو الواقف درر فغيره بالأولى غير مامون أو عاجزًا ..... وإن شرط عدم نزعه وفي الشامي: قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية المحائن لأنه يحل بالمقصود و كذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به الخ (۲)

# مسجد کے متولی پربد گمانی کرنا

سوال: (۲۳۲) ایک شخص مبحد کامتولی ہے، اور مبحد میں خرج بھی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ مجھ کومبحد کا متولی بنایا جائے؛ ایسے شخص کی نسبت کیا تھم ہے؟ تولیت سے معزول اور علیحدہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵ میر)

<sup>(</sup>١) الدر المختار والشامي ٢/٥٠٥ كتاب الوقف . قبيل مطلبٌ في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط.

 <sup>(</sup>۲) الدرالمختار و ردالمحتار ۲/۳۵۳ کتاب الوقف – مطلب في شروط المتولى .

<sup>(</sup>۱) سورهٔ حجرات آیت:۱۲ـ

besturdi.

# وقف على الأولا د كے احكام

#### اولا دیروقف کرناشرعًا درست ہے

سوال: (۲۳۳) اولا دیر دقف کرنا جائز وضح ہے یانہیں؟ (۲۳۳-۳۲/۱۵۴۲ھ) الجواب: وقف علی الا ولا دشر عًا درست ہے، بشر طیکہ آخر میں بی تصریح ہو کہ اگر اولا دمیں ہے کوئی باقی ندر ہے تو فقراءاورمساکین برصرف ہو۔

سوال: (۲۳۲) علاوہ مساجدودیگر کا رخیر کے اپنی اولاد کے لیے جائداد وقف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگرزید نے اپنی کل جائداداس طرح وقف کردی ہوکہ کل جائداد موقو فد کا متولی اس کا بڑا بیٹا ہوگا، اور بعد مرنے بڑے بیٹے کے بڑے بیٹے کا بیٹا متولی ہوگا، اور جب تک بڑے بیٹے کی اولا دموجود ہوگ دیگر بیٹوں کو جائداد سے کسی طرح کا سروکا رئیس ہوگا؟ (۱۳۲/ ۱۲۲)ھ)

الجواب: وتف على الاولا دشريعت ميں جائز ہے، شرائط واقف سب معتبراور قابل عمل ہيں، پس برسة شرائط كے موافق عمل درآمد ہونا ضرورى ہے كمافى كتب الفقه: شرط الواقف كنص الشادع (الشامى ٧/ ٨- ۵ كتاب الوقف)

سوال: (۲۳۵) زیدا بنی پیدا کردہ جائدادکو دقف علی الاولاد کرنا چاہتا ہے تا کہ جائداد قائم رہے،
متولی اس کا اولاد ذکور میں سے رہے، اور آمدنی کے حصہ جات ہرایک کوتقیم ہوتے رہیں، جائدادتقیم نہ
ہوجائداد مشتر کہ یک جازیرا ہتمام متولی محفوظ رہے، زید چاہتا ہے کہ مکانات سکنی وسامان خانہ کوفرزندان
کی ملک کردیوے، کیوں کہ دختر ان کو جہیز دیا جاوے گا، اور ان کے خاوندوں کے مکان ان کوملیں گے،
جائداد زرع سے کچھ حصہ علیحدہ کر کے اس آمدنی کومحفوظ رکھا جاوے کہ اس سے اور جائداد خرید کر جائداد

موتو فہ کے ساتھ شامل کی جاوے ،اورتر تی جا کداد کی ہوتی رہے مفصل جواب مرحمت ہو؟ (١٣٢٥/٨٢٩هـ) الجواب: وتف على الاولا دشريعت ميں جائز ہے، جس قدر جائداد كو ما لك وقف كرے گا، وہ سب وقف ہوجاد ہے گی،اوراس کی اصل قائم رہے گی،اس کوکوئی وارث تقسیم نہ کر سکے گا،اور بیع ورہن وغیرہ نه كرسكے كا ، اوراس جا كدادموقوف كى آمدنى كوجس طرح واقف جائے تقسيم كرنامشر وط كرسكتا ہے اورلكھ سكتا ہے؛ کیوں کہ شرائط واقف شرعاً معتبر ہوتی ہیں، بلکہ درمخار وغیرہ میں لکھا ہے: شرط الواقف کے نص الشادع (الشامي ٥٠٨/٦ كتاب الوقف ) يعني واقف جوشرا لطمتعلق تقسيم آمدني وغيره لكه دري گاان پرعمل کرنالازم ہے، پس میشرط بھی جائز ہے کہ آمدنی وقف میں اس قدر آمدنی محفوظ رکھی جاوے کہ اس ہے دوسری جائدادخرید کرشامل وقف کی جاوے، اور اس قدر آمدنی فلاں مدرسہ میں دی جاوے، اور باتی آمدنی میں سے فلال فلال اشخاص کواس قدر دیا جاوے بیسب صحیح ہے، اور اگر جا بداد سکنائی اور ا ثاث البيت كووقف ہے علىحد ہ ركھے، اور وقف نه كرے، بلكہ ور ثه كو تسمليكًا تقسيم كرے تواس ميں بيہ ضروری ہے کداڑ کیوں کو بھی حصددے، کیوں کہ تملیک اور جبد میں بیر جائز نہیں ہے کداڑ کیوں کو نددے، اس وجہ سے کدان کوسامان جہز دیا گیا ہے،اور وہ اپنے از واج سے مکان وغیرہ یا کیں گی ؛ بیوجہان کے حق کے سقوط کی شرغانہیں ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ بعض اولا دکو دے اور بعض کو نہ دے۔ حدیث شریف میں اس بروعیدآئی ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کو جور اورظلم فرمایاہے، البتة اگر مکان وغیرہ کو بھی وقف کردے، اور پسری اولا دکوسکونت کاحق لکھے دیتو اییا ہوسکتا ہے، اور واضح ہوکہ جب تمام جا کدادسکنائی وزرعی کا وقف نامے میں اندراج کرانا اور رجشری کرانا ہوگا تو پھروہ سکنائی جائداد بھی وقف ہوجاوے گی،اور کسی کی ملک اس میں ندرہے گی؛البیۃ حق سکونت واقف جس طرح حاب لکھ سکتا ہے کہ فلال مخص فلال مکان میں رہے، اور فلال شخص فلال مکان میں، مگر بعد اندراج وقف نامہ وہ مکان وقف سے علیحدہ نہ ہوگا ، اور اسباب منقولہ کے وقف میں اختلاف ہے ، اس سامان کو وقف میں داخل نہ کرے، اس کو بلا وقف ہی جملہ اولا دپسری و دختری کو ہبہ کردے، اورتقسیم كردے، اور به بعد تقتيم كے كرے كه بير چيز فلال كو دى گئى، اور بير چيز فلال كو دى گئى، اس ميں اولا و دختری کوشامل کرے۔اور آمدنی وقف سے جو حصہ اور مقد ارقم لڑ کیوں کے لیے جاہے مقرر کردے کہ تا حیات ان کو آمدنی وقف ہے اس قدر دیا جاوے، بیشرط بھی صحیح ہوگی؛ اور اس کی آمد کے حصص معین کرسکتا ہے،اورجس کو چاہے نسلاً بعدنسل لکھ دے،اورجس کے لیے چاہے جین حیات لکھے؛ بیسب جائز ہےاں میں بہ شرط نیک نیتی کچھ مؤاخذہ نہ ہوگا۔ فقط

سوال: (۲۳۱) ایک شخص نے وقف علی الاولا داس طرح پرکیا کہ میں اپنی کل جائداد ہر حم کی وقف علی الاولا دکر کے ؛ اقرار کرتا ہول کہ بعد میرے میری جائداد کی آمدنی میری اولا داور ہو یاں حسب حصص شری تقسیم کرلیا کریں گے، مگر ان کو جائداد تقسیم کرانے یا انتقال کرانے کا حق نہ ہوگا، جب تک میری اولا دمیں کوئی باقی رہے گااس وقت تک آمدنی جائداد اس پرخرچ ہوگی، جب سلسلہ نسل واقف کا منقطع ہوجائے اور کوئی باقی نہ رہے تو آمدنی جائداد دینی میتیم خانہ وغر باء وطلباء پرخرچ ہو؛ یہ وقف صحح مین بیسی ؟ (۱۲۵-۱۳۴۷ھ)

الجواب: اس وقف کو باطل کہنا تھے نہیں ہے کول کہ یہ وقف مجر ہے وقف معلق نہیں ہے؛ اس لیے کہ سوال میں یہ عبارت ہے کہ میں اپنی کل جا کہ اد برقم کی وقف علی الا ولا دکر کے اقر ادکرتا ہوں اللے ۔ لفظ '' وقف کر کے بھر یہ اقرار ہے جو آگلا اللہ اللہ اوقف کر کے بھر یہ اقرار ہے جو آگلا ہے ، لہذا وقف کی صحت میں پچھ شبہ ندر ہا، مصارف کی تشریح بعد میں کرتا ہے ۔ لہذا یہ وقف معلق نہیں ہے وقف فوزا ہوگیا ہے ، لی ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ واقف نے اپنی جا کداد کو وقف اس وقت کر دیا ہے ، اور بعد وفات اپنی کے یہ کل ما الفاظ سے ظاہر ہے کہ واقف نے اپنی جا کداد کو وقف اس وقت کر دیا ہے ، یہ وقف صحت میں ہوا ہے تو وقف کل کا تیجے ہے اپنی زندگی میں واقف جس طرح چا ہے آمدنی کو خرج کے بوقف صحت میں ہوا ہے تو وقف کل کا تیجے ہے اپنی زندگی میں واقف جس طرح چا ہے آمدنی کو خرج کرے ، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولا دوز وجہ حب صصص شرعیہ لیس گی در مخارمیں ہے: و ان یکون قربه فی داته معلومًا منہ جزا (۱) واکتفی ابو یوسف بلفظ موقو فد (۲) اور یہ تصریح ہے کہ وقف میں العطف بنم فی وقفه الما والو عند الثانی و به یفتی در وقوله ٹم و ٹم حکایة لما یذکرہ الواقف من العطف بنم فی وقفه کھوله ٹم من بعدی علی اولادی ٹم علی اولادھ م النے (۳) (شامی) فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الرد ٢٠/٢ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الرد ٢/٩٠٦ كتاب الوقف - قبل شرائط الوقف.

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار والشامي ٢/٢٥٥ كتاب الوقف - فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد

#### اولا دیروقف کرنے کا شرعی طریقه

سوال: (۴۳۷) میں اپن جا کداد اراضی وقف علی الاولاد کرناچا ہتا ہوں، بعد ممات اس پڑل در آمد ہووے، آمدنی جا کداد کامہتم اپنے اکلوتے میٹے" غلام نبی" کو قرار دیتا ہوں؛ اس میں کیا کیا شرائط درج ہونی جا ہئیں؟ (۳۵۱/۳۵۱ه)

الجواب: وتف على الاولاد صحیح بے، پس اگر وقف على الاولاد منظور به اورا پنى حیات میں خودنفع الفانا منظور ہے تو اس طرح وقف كیاجائے كہ میں نے فلاں جا كداد؛ یعنی مكان وزمین وغیرہ كولوجاللہ وقف كیا، اس طرح كدا پنى حیات میں خود متولی جا كداد فدكوركا رموں گا، اور نفع اس كا خود اپنے صرف میں لاؤں گا یاا پنى رائے ہے خرچ كروں گا، اور میرے بعد میرى اولا دفلاں فلال یا اولا دكی اولا دیا دیگر اقرباء كواس طرح تقیم كیاجائے، اور میرے بعد متولی و نشظم میرا فلال بیٹا ہوگا، اور وہ اس طرح عمل در آ مدكرتار ہے گا، مثلاً اس قدر خودر كھے اور اس اس قدر فلال فلال اولا دوقر ابت داروں كوقتيم كیاكرے؛ الغرض جوشر الكامنظور ہوں ان كی تقربح كردى جائے كول كه شراكا واقف واجب العمل ہوتی ہیں، اور جملہ جرشراكا وغیرہ لكھ كرآ خر میں بیكھ دیاجائے كہ اگر خدانا خواسته میرى اولا دوا قرباء میں ہے كوئى باتی نہ رہے تو منا فعہ جا كداد موقو ف كا فقراء پر تقیم كیا جائے؛ بیشر طصحت وقف كے ليے ضرورى ہے كہ آخر میں فقراء کو خواہ ہے، اورا گرائي حیات میں، ہی اپنے بیشر طصحت وقف كے ليے ضرورى ہے كہ آخر میں فقراء کو خواہ ہے، اورا گرائي حیات میں، ہی اپنے بیشر کومتو کی بنانا منظور ہے تو ایسا ہی لکھ دیاجائے، فقراء کا ذکر کیاجائے، اورا گرائي حیات میں، ہی اپنے بیشر کومتو کی بنانا منظور ہے تو ایسا ہی لکھ دیاجائے، سیم میم ہے ہے۔ قبال فی الدر المحتار: فصل فیما یتعلق ہوقف الأولاد من الدرد و غیر ھاو عبارة سے عند الثانی و بد یفتی کے جعلد لولدہ النے (۱) فقط

اولاد پروقف كرنے ميں قاعدة شرعيه: للذكر مثل حظ الأنشين كالحاظ ركھنا ضروري ہے؟

سوال: (۲۳۸).....(الف) زید کے خالد وبکر دولڑ کے، اور عابدہ وزاہدہ دولڑ کیاں ہیں، زید

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ٥٣٦،٥٣٥/٢ كتاب الوقف - فصلٌ فيما يتعلق بوقف الأولاد .

ا پی جائدادکووقف علی الاولا وکر کے ہرایک حصد دارکو به قدر حصہ شرعی ؛ یعنی چھسہام میں سے جارلاکوں اور دولڑ کیول کے بہنام نہاد (نام زوکر کے) متولی بنانا جا ہتا ہے، جائز ہے یانہیں؟

(ب) زیدکویہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیداگرا پی حیات میں تقسیم جاکداد ---- خواہ وہ بہصورت تولیت کے یا ملکیت کے ہو --- اولا دکو چاہتا ہے؛ تواس صورت میں لڑکے اورلڑکیوں کا حصہ برابر ہوگا یالڑکوں کولڑکیوں سے فوقیت ہوگی؟اس کی صحت فرمادی جاوے (۱۳۴۰/۱۷۰۵ھ)

الجواب: (الف، ب) وقف على الاولاد صحح ب، اوراس ميس جس طرح واقف نے اولاد کے حصص مقرر کردیے، ای طرح برایک کوآمدنی جا کداد موقو فد میں سے صف دیے جاویں گے، اوراس میں اختلاف ہے کہا گرکوئی شخص اولاد کو مال بہر کرنا چاہے تو آیاذ کورواناٹ میں برابری کرے یا فد کرکو دو صحاورائی کو ایک حصد و بقاعدہ: لِلڈ کُو مِنْلُ حَظِّ اللهٰ نَفَیننِ، سواما مابو یوسف کا قول اول بیہ کہ مساوات کرے، اورامام محرکر فرمات میں کہ لِلڈ کُو مِنْلُ حَظِّ اللهٰ نَفَیننِ تقیم کرے، درمخار میں امام ابو یوسف کے کہا گرکی وارث کو یوسف کے کول کولیا ہے، اور مساوات کو مفتی بہا قرار دیا ہے، اور درمخار میں بیجی ہے کہا گرکی وارث کو نقصان بہنچانا مقصود نہ ہو بلکہ حسب حاجت کی وبیش کردہ تو ہیجی درست ہے و فی المخانیة: لابئس بنت مناس بہنچانا مقصود نہ ہو بلکہ حسب حاجت کی وبیش کردہ تو ہیجی درست ہے و فی المخانیة: لابئس بنت مناس بیخان قصد الاولاد فی المحابة، لانها عمل القلب، و کذا فی العطایا إن لم یقصلا به الموسول بعض الاولاد فی المحبة، لانها عمل القلب، و کذا فی العطایا ان لم یقصلا به علی المنت کالابن عندالثانی و علیه الفتوی المخ ای علی قول ابی یوسف من آن التنصیف بین الذکر و الا نئی افضل من التثلیث الذی ہو قول محمد (۱) (شامی) عبارت شامی ہے یہی واضح ہوا کہ اس میں صرف افضل وغیرافضل کا خلاف ہے، جائز دونوں امر ہیں۔ فقط

## وقف علی الا ولا د کے سیح ہونے کی اہم شرط

سوال: (۲۳۹) ایک فخص نے جائداد وقف علی الاولاد کی الین تحریر میں مینہیں لکھا کہ جس وقت اولاد میں سے کوئی باقی ندر ہے تو اس کی آمدنی فقراء کوتقیم کی جائے؛ پس اس صورت میں وقف علی الاولاد صحیح ہوایا نہیں؟ (۳۲/۱۵۲۷) ۱۳۳۵ھ)

<sup>(</sup>١) الدرالمختاروالشامي ٣٣٣/٨ كتاب الهبة . قبل باب الرجوع في الهبة .

الجواب: وتف كى صحت كے ليے يه ضرورى ہے كه آخر ميں فقراء كے ليے صدقه ہونے كوذكر كرے خواہ تحريراً يا تقريراً؛ پس اس صورت ميں اگر واقف نے يہ بيں كہا كه جس وقت سلسله اولا دكا باتى ندر ہے تو فقراء كواس كى آمد نى دى جائے تو يه وقف على الا ولا وضح نہيں ہوا، بعدم نے واقف كاس كه ورثاء پر حسب صفى شرعيقيم ہوگا، اور زوجكادين مهرتر كه سے اول اداكيا جائے گا، اور اگر آخر ميں فقراء پر صدقه ہونے كاذكر زبانى كرديا ہے، اگر چة كرير ميں نه لايا ہوتو وقف على الا ولا وضح ہوگيا، اور موافق شرط واقف كي مل درآمدكيا جائے گا، اور دين مهر من جمله ديكر ديون كے آمدنى وقف ميں سے اداكيا جائے گا، اور بعد صحت وقف كا گرزيد كے بھائى خلاف شرط واقف كي گذاره زوج كا بندكريں گے تو عاصى گا، اور بعد صحت وقف كا كرزيد كے بھائى خلاف شرط واقف كي گذاره زوج كا بندكريں گے تو عاصى وظالم ہوں گے دكما فى الشامى وقال فى الإسعاف: لوقال وقفت أرضى هذه على ولد ذيد وخت دعماعة باعيانهم لم يصح عند أبى يوسف أيضا النح (۱) وفيه أيضا: وإذا أفر دموقوفة وعين لا يجوز بلاخلاف النح (۲) (شامى)

## وقف کی آمدنی کوشرع حصص کے موافق اولا دیر تقسیم کرنے کی شرط لگانا

سوال: (۲۴۰).....(الف) حکیم وزیملی نے دیہ زمین داری خود واقع ضلع ''مرز اپور' کو بنام علی حامد، وسما تان سعیدہ ورشیدہ اولا دز وجہ اولی، وسماۃ طیبہ وختر زوجہ ثانیہ، وقف علی الاولا دکر کے متو لی کو ہدایت کی کہ بعدادائے مال گذاری، وابواب سرکاری وخرج معینہ سجد کے؛ بقیہ آمدنی جا کٹادموقو فیہ حسب حصص شرعیہ درمیان اولا د فدکور نسلاً بعد نسلِ تقسیم ہو؛ آیا بقیہ آمدنی جا کدادموقو فیہ بہلحاظ زوجیت تقسیم ہوگی یاکس طرح ؟

(ب) جائدادوا قعضلع" بارہ بنکی" میں دختران حصہ پانے کی حق دار ہیں تو کس قدر؟ (۱۳۳۹/۳۰۵) اللہ المحرح الجواب: (الف) حسب صفص شرعیہ تقسیم کرنے کی واقف کی طرف سے شرط ہے؛ پس اسی طرح بقیہ آبدنی جائداد موقوفہ تقسیم ہوگی؛ یعنی من جملہ پانچ سہام کے دوسہام علی حامد کو، اور ایک ایک حصہ سعیدہ ورشیدہ وطیبہ کو ملے گا۔

<sup>(</sup>١) الشامي ١٩/١ كتاب الوقف - مطلبٌ في الكلام على اشتراط التأبيد .

<sup>(</sup>r) الشامي ١٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ مهم: فرق أبويوسف بين قوله موقوفة إلخ.

#### (ب) اس میں بھی من جملہ یانچ سہام کے دوسہام علی حامدکواور ایک ایک حصہ ہرسہ دختران کو ملے گا۔

## ا پنی جائداداولا دیروقف کرنا — اورایک تہائی آمدنی کارِخیر میں خرچ کرنے کی شرط لگانا

سوال: (۲۴۱) زیدا پی جائداد وقف علی الاولاد کرنا چاہتا ہے، اورا یک ثلث آیدنی مصرف خیر میں لگانا چاہتا ہے، تو بعد منہائے اخراجات وصرف مرمت وضروری اخراجات کے، بقیدرقم کا ایک ثلث کارخیر میں صرف کرے یاکل آیدنی کا ایک ثلث؟ (۱۳۳۹هه)

الجواب: اس میں جو کچھ داقف شرط لکھ دے گا کہ اس طرح کیا جائے ،ای طرح کیا جائے گا،
ادردہ جائز ہوگا؛ مثلاً اگریہ شرط لکھے کہ بعد منہائے اخراجات کے جوآمدنی باقی رہے، اس کا ایک ثلث
کار خیر میں صرف ہوتو ای طرح کیا جائے گا، اوراگر کل آمدنی کا ایک ثلث مصرف خیر کے لیے لکھے گا
توالیا ہی کیا جائے گا۔

## جو جائداداولا دیروقف کی گئی ہے اس کی آمدنی صرف صلبی اولا دیرتقسیم کی جائے گ

سوال: (۲۳۲) مساۃ سکینہ بیگم نے اپنی جائداد وقف علی الاولا دکر دی،لڑ کا کوئی نہیں۔ دختر ان، شوہر، چچازاد بھائی۔ (اس کے رشتہ داروں میں زندہ ہیں) چچازاد بھائیوں کومحروم کر دیا ہے؛ یہ وقف جائز ہے یانہ؟ اوران میں کل حصہ داران کا کتنا کتنا حصہ ہے؟ (۳۳/۱۷۵–۱۳۳۵ھ)

الجواب: اس طرح وتف كرناجائز ب، اور چول كه صورت مسئوله ميس كوئى اس كے لڑكانہيں ہے، اس ليے جائداد كى تمام آمدنى اس كى لڑكانہيں ہے، اس ليے جائداد كى تمام آمدنى اس كى لڑكيول كے ليے ہے، ان كے بعد كى كواس ميں سے پچھ لينے كاحق نہيں رجل قبال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى، كانت الغلة لولد يستوى فيه الذكرو الأنظى النجوان لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء النج(ا) (خانية جسس) فقط

(۱) الفتاوى الخانية مع الهندية ٣١٩/٣ كتاب الوقف - فيصل في الوقف على الأولاد و الأقرباء والجيران.

#### وقف علی الاولا د کی آمدنی کے مصارف

سوال: (۳۲۳).....(الف) وقف على الا ولا دكى صورت ميں اگر كوئى شخص بينے اور بينى كا حصه برابر ركھ يا مثلاً تين جار بھائى بھتيجوں وغيرہ ميں سے بعض كو مالدار ہونے كى وجہ سے محروم ركھ تو واقف گنه گار ہوگا يانہيں؟

(ب) بیٹوں کی موجودگی میں نواسہ یا نواس کو آمدنی جائداد موقوفہ میں سے حصہ مقرر کرنا ایک بیٹی کے برابر؟

(ج) بیٹی کے ساتھ اخیانی بھائی کے لیے آمدنی وقف سے حصہ مقرر کرنا،اور بھتیجایا چھائی کے لیے آمدنی وقف سے حصہ مقرر کرنا،اور بھتیجایا چھائی کے لیے جو کہ عصبہ ہے وقف کی آمدنی سے حصہ مقرر نہ کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟(۱۸ماھ)

الجواب: (الف) میچے ہے اور واقف کو اس وجہ سے گنہ گار نہ کہا جائے گا۔(۱)

(ب) یہ بھی میچے اور درست ہے۔

(ب) یہ بھی میچے اور درست ہے۔

(ج) پیسب درست ہے شرائط واقف سب معتبر اور سیح ہوتی ہیں، لہذا جس طرح واقف حصص مقرر کردے گاای طرح سب اقارب کو تقیص دیے جائیں گے، اوراس میں میراث کا لحاظ نہیں ہے، بلکہ شرط واقف کا اعتبار ہے جیسا کہ درمختار میں ہے: شوط الواقف کنص الشادع (۲)

## جس جائدادی آمدنی کاکسی کے لیے وعدہ کیا ہواس کو وقف کرنا

سوال: (۲۲۲) ایک شخص نے اپن لڑکے کا نکاح اس شرط پر کیا کہ زوجہ جب رخصت ہوگ، دل روپ ماہوار میری جا کداد سے پاتی رہے گی، اور مجھے اپنی جا کداد میں سے اس قدر جا کداد فروخت کرنے کا اختیار نہ ہوگا؛ جس کی آمدنی دس روپے ماہوار ہو، بعد مدت کے اس جا کداد کوا پن دوسر سے بیٹے کے نام وقف علی الاولا دکر دی؛ توبید وقف صحیح ہے یا نہیں؟ میں نے بیجواب دیا کہ کل جا کداد کا وقف صحیح ہے ۔ (۱۲۵/۲۱۵)

<sup>(</sup>١) شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ردالمحتار ٣١٢/٢ كتاب الوقف.

 <sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٥٠٨ مطلب: شرط الواقف كنص الشارع.

الچواب: آپ نے جو جواب اس سوال کا دیا ہے سے ہے، وتف کل کا سیحے ہوگیا؛ کیوں کہ ارادہ اور وعد وَ نذکورہ سے جا کداد فذکوراس کی ملک سے نذکای تھی، اور صحت وقف کے لیے اس قدر شرط ہے کہ وہ جا کداد بوقت وقف ملک واقف ہو کے ما فی الشامی: قولہ و شرطه شرط سائر التبرعات افاد اُن الواقف لابد اُن یکون مالگا له وقت الوقف ملکا باتاً ولو بسبب فاسد الن (۱)

## اولا دیروقف کرنے میں کسی کی حق تلفی ہوتو واقف گنه گار ہوگا یانہیں؟

سوال: (۲۴۵) والدصاحب رجسری کرانے کے بعد، جائدادکو وقف علی الاولا دکرنا چاہتے ہیں؛ تا کہ میری حق تلفی ہو؛ تو وہ ماً خوذ ہوں گے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۲۱۷ھ)

الجواب: وتف على الاولاد حسب شرائط واقف صحیح ب، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں سمجھی جاتی ہے،
باتی یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ کہ ما ورد فسی الحدیث: إنها الأعمال بالنیات (۲)
جیسی جس کی نیت ہوگی بدلا پاوے گا، اگر نیت کسی وارث کو محروم کرنے کی ہے تو وہ عنداللہ ما خوذ و گنہگار
ہوگا حدیث شریف میں ہے: من قبطع میزاٹ وار ٹه قطع الله میراثه من الحنة یوم القیامة (۳)
یعنی جو شخص کسی وارث کی میراث قطع کرے گا، اس کو جنت کی میراث قیامت کے دن نہ ملے گ۔
والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

#### وقف علی الا ولا دمیں ایک بیٹے کے لیے تمام آمدنی مقرر کرنا

سوال: (۲۲۲) زید نے اپنی سب جا کداد اپنے چھوٹے بیٹے کے نام وقف کردی، اور اپنے برے لڑکے کوم وم کردیا؛ بلکہ بڑے لڑکے کی والدہ، یعنی اپنی دوسری بیوی کے روپے سے (جوجا کداد)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/١٠/٣ كتاب الوقف. شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما الامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته الى دنيا يُصِيبُها أو إلى امرء ة ينكحها؛ فهجرته إلى ماهاجر اليه (صحيح البخارى ١/١ باب كيف كان بدء الوحى)

<sup>(</sup>٣) عن أنس رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة (مشكاة المصابيح ص:٢٦٦ باب الوصايا)

بطور امانت خرید کی تھی، جوزید کی بیوی کی ملکت تھی، اپنے قبضہ ٔ متصرفی وغلبہُ اثر ہے اپنے ور ثہ کی آ جا کداد میں ملا کر وقف کر دی؛ کیا بیوقف جا ئز ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۸۰/۱۳۸۰ھ)

الجواب: وقف على الاولاد مين ايك بينے كے ليے تمام آمدنى مقرد كرنا، اور دوسر بينے كے ليے تمام آمدنى مقرد كرنا، اور دوسر بينے كے ليے آمدنى مقرد كى جائ كو طلى كا، اور جس كے ليے بچھنين كيا، اس كو بچھند طلى كا، اور دوسر بى كى زمين كا وقف كرنا شيخ نہيں ہے؛ پس جو زمين اپنى زوجہ كے روپ سے اس كے ليے تريدى وہ اس كى مالك ہے، اس كو بلا اس كى اجازت كے وقف كرنا شيخ نہيں ہے۔ كما فى ددالمحتاد: قوله و شوطه شوط سائو التبر عات أفاد أن الواقف الله الله الله على الله الله الله قف الله الله قف الله الله قف الله الله قف الله الله قب الله كا الله الله قف الله الله قب الله كا الله كون مالكا له وقت الوقف حتى لوغصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها و دفع النمن إليه أوصالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا كذا فى البحر الوائق رجل وقف أرضًا لوجل آخر فى بوسماہ شم ملك الأرض لم يحز وإن أجاز المالك جاز عند نا كذا فى فتاوى قاضيخان (٢)

#### ایک بیٹے کے نام وقف کرنا، دوسرے کومحروم رکھنا

سوال: (۲۲۷) ایک شخص کے دوبیبیوں سے دولڑ کے ہیں: برالز کا تقریبانتیس سال کا ہے، اور چھوٹالڑ کا نوسال کا ہے؛ باپ نے ناراض ہوکر غصے کی حالت میں لوگوں کے بہکانے پر ۱۳۳۳ ھیں جا کدادصرف چھوٹے بیٹے کے نام بہ حالت صحت وقف کردی ، اور بر ساڑ کے کے لیے وقف کی دستاویز میں لکھا کہ اس کی اور اس کی والدہ کی ٹرسٹیوں کو خبر ہے، اس کی والدہ کوسات روپے ماہوار تازیست میں لکھا کہ اس کی والدہ کوسات روپے ماہوار تازیست دیے جا کیں؛ باتی وقف کی ملکیت میں ان کا بچھواسط نہیں؛ تین مسلمان ، دو ہندو، ٹرشی مقرر کیے ہیں؛ تین ٹرشی ضداور اپنی بات قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کو بچھ خبر نہیں ، وقف کی دستاویز میں بیٹے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں گر سے میں اسکول میں داخل ہونے سے ملازمت تک بڑے لڑے کا جونے یا نہ ہونے کی فیصلہ نہیں گر سے میں اسکول میں داخل ہونے سے ملازمت تک بڑے لڑے کا

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣١٠ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳۵۳/۲ كتاب الوقف – شرائط الوقف.

میٹا ہونا اور ساتھ رہنا باپ کی تحریرات اور سرکاری کاغذات سے ثابت ہے، ٹرسٹی بڑے کو تخواہ کی ویٹے ہوئے کو تخواہ ک ویتے ہیں، گر جائداد میں حصہ دینانہیں چاہتے؛ اب سوال صرف یہ ہے کہ وقف علی الاولا دمیں دولڑکوں میں سے صرف چھوٹے لڑکے کے نام وقف کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور ناراضی کا وقف صحیح ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۸۱ھ)

الجواب: درمخاروغیره میں ہے: شرط المواقف کنص الشارع (الشامی ٥٠٨/٢ کتاب الوقف) اور یہ کھی فقہاء نے تصریح فرمائی ہے: مراعاة غرض الواقفین واجبة (الشامی ٥٢١/٦ کتاب الموقف) لیس اگرواقف نے اپنی مملوکہ جا کدادوقف کر کے آمدنی اس کی خاص اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے خاص کی تووہ آمدنی اس کو ملے گی، بڑے بیٹے کواس میں سے پچھنہ ملے گا، اور کسی بیٹے سے ناراض ہوکر وقف کرنا شرعًا صحیح ونافذ ہے؛ یعنی جس وقت واقف نے الفاظ وقف زبان سے کہے یا تحریر کے، وقت واقف حقے ہوجاوے گا؛ باعث اس کا خواہ کسی سے ناراضی ہویا اور کوئی وجہ ہو۔ فقط

#### وقف على الاولا دمين بعض ورثاء كومحروم ركهنا

سوال: (۲۴۸) بکرنے اپنی جائداد کواس طرح سے وقف علی الاولا دکیا؛ جس سے بعض ورثہ اپنے شرعی حق سے محروم ہو گئے؛ تو کیااس طور سے وقف علی الاولا د کہ جس سے بعض ورثہ کاحق شرعی تلف ہوتا ہو، جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں جائز ہے تو کیاا یسٹے محص کے لیے کوئی وعید شرعی ہے؟ اوران بعض ورثہ کوجن کاحق تلف کیا گیا ہے، اپناحق لینے کا اختیار ہے یانہیں؟ (۸۵۹-۱۳۴۵ھ)

الجواب: وتف علی الاولاد صحیح مراور جس شرط سے وقف علی الاولاد کیا گیاوہ صحیح ہے، جن ورشہ کا حق واقف کی نیت اگر حق تلفی کی ہے تو اس کی باز حق واقف نے جس قدر مقرر کیا، اس کواسی قدر ملے گا، اور واقف کی نیت اگر حق تلفی کی ہے تو اس کی باز پُرس اس سے ہوگی، مگر وقف ان ہی شرائط کے ساتھ نافذ ہوگا جو شرطیس واقف نے لکھیں۔ فقط واللہ اعلم

وقف علی الا ولا دمیس کسی کا حصه کم اور کسی کا حصه زیاده مقرر کرنا سوال: (۲۴۹).....(الف) بعض لوگ وقف علی الاولا دکرتے ہیں مگر کسی کوئم حصه دیتے ہیں کسی کوزیادہ؟ (ب) وقف علی الاولاد میں جب کوئی نہیں رہتا جن کے نام وقف کیا ہے تو صاحب جج کواختیار دیتے ہیں کہ اس کونیک کام میں صرف کریں؟

رج) الیی جائداد کا متولی ہونا جائز ہے یانہیں؟ کیوں کہ داقف نے لکھ دیا ہے کہ بیٹے کے ذکور خاندان میں متولی ہوں،اوراس کی بیٹی ہوتو اس کومتولی ہونا چاہیے؟

(د) الياوقف على الاولاد جب ناجائز موتو توئ سكتا بي انهيس؟ (١٠٩/ ٣٦/ ١٠٥هـ)

الجواب: (الف تاد) ان سب نمبر ہائے سوالات کا جواب بالا جمال یہ ہے کہ وقف علی الا ولاد شرعا صحیح ہے، اور جو بچھ تفصیل مصارف اور حصص کی واقف معین کردے گا وہ معتبر ہے، اگر چہ کسی کوزیادہ کسی کو کم لکھے، اور جب کہ واقف نے بیشر طبھی لکھ دی کہ جب کوئی نہ رہ تو وہ آمد ٹی فقراء و مساکین و مصارف خیر میں صرف ہوتو وہ وقف صحیح ہوجا تا ہے، خواہ یہ کام صاحب جج کے بیر دکرے یا متولی کے، مصارف خیر میں صرف ہوتو وہ وقف صحیح ہوجا تا ہے، خواہ یہ کام صاحب جج کے بیر دکرے یا متولی کے، اور جو شرائط اور تفصیل تولیت کے تعلق واقف نے لکھی وہ معتبر ہیں، ای طرح سلسلہ تولیت کا جاری رہے گا جیسا کہ در مختار وغیرہ کتب فقہ میں ہے: مشبوط الواقف کے عصر الشادع (المشامی ۲/ ۸۰۸ کتاب الوقف) اور چوں کہ ایسا وقف صحیح ہے لہذا وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ فقط

## بیوی کومحروم کرنے کی غرض سے مرض موت میں اپنی کل جا کدا داولا دیر وقف کرنا

سوال: (۲۵۰) محمد مدیق مختار ساکن موضع املیا نے اپنی کل جاکداد صحرائی وسکنائی کی نسبت به حالت مرض الموت ایک وقف نامه اپنی اولا دیے حق میں، به موجب قانون وقف علی الاولا داپنی زوجه اولی کودین مهروحق شرعیه سے محروم کرنے کی غرض ہے، رجٹری کراکر مرگئے ؛ معروضہ ذیل کا جواب تحریر فرمایا جائے۔

(الف) اوّل مید کدوقف ندکور جوبینیت مار لینے دین مبروق شرعیہ کے کیا گیا، جائزے یا نہیں؟ (ب) دوم مید کدوقف نامہ ندکور چوں کہ بہ حالت مرض کیا گیا، اس صورت مین بہ موجب شرع شریف میدوقف نامی تصور ہوگا یا وصیت نامہ؟ اور درصورت وصیت نامہ متصور ہونے کے اس کا نفاذ کل جائداد وغیرہ متروکہ متوفی پر ہوگا یا ایک ثلث پر؟ (۱۲۵۹ ۱۳۳۷ه) الجواب: (الف) وتفصیح ہوجاتا ہے جبکہ شرائط وتف موجود ہوں، باتی اگر نیت اس وقف مسلمان سے بری ہے تو مؤاخذ وُاخروی ہوگالیکن وقف صیح و نافذ ہوجائے گا(۱)

(ب) مرض الموت میں وقف کرنا بہ تھم وصیت ہے؛ اس لیے ایک ثلث میں جاری ہوگا در مختار میں ہے: اعتباقه و محاباته و هبته و وقفه و ضمانه کل ذلك حکمه کحکم و صیة فیعتبر من الشلث النج (۲) البته اگر ور ثنکل کے وقف کوتنایم کرلیں تو کل جائداد وقف ہوجائے گی کے ما هو حکم الوصیة بالکل کذا فی الدر المختار . فقط

# اولا دیروقف کی ہوئی جائداد بیوی کے دین مہرمیں نیلام ہوسکتی ہے یانہیں؟

سوال: (۲۵۱) زیدنے اپنی زندگی میں اپنی جائدادکو وقف علی الاولا دکر دیا، اب زید کی زوجہ نے دین مہر کی نالش کی، جو کہ متولی نابالغے کے مقابلے میں ڈگرئ کی حکر فیہ ہوگئ؛ خلاصہ سوال سے ہے کہ جائداد وقف علی الاولا دزوجہ کے دین مہر میں نیلام ہو عمق ہے یانہیں؟ (۱۲۱۳ھ)

الحجواب: وتفعلى الاولاد شرعًا محج ب، اوراس مين موافق شرط واتف كمل درآمد بهوگا، اور موافق تفصيل ندكورك آمد في الله وقف ندكورك اسك وارثول پرتقيم بهوگى كمها في الشامى وغيره: شوط المواقف كنص الشارع (٣) اورزوجه كورين مهر مين وه جائداد موقو فدفر وخت نهين بهوسكتي جيساكه درم قارين بين به والمزم لا يُملكُ وَلا يُملكُ الله قوله لايملك أى لايكون مملوكا لصاحبه و لا يملك أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه (٣) (شامى) فقط

<sup>(1)</sup> لابد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا (ردالمحتار ٢/٢٠٠ كتاب الوقف - شرائط الوقف) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة (ابن ماجه ص:١٩٣ أبواب الوصايا - باب الحيف في الوصية)

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الرد ٣١٣/١٠ كتاب الوصايا- باب العتق في المرض.

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٢/٨٠٥ كتاب الوقف - مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ٢/٣١/ كتاب الوقف - قبل مطلبٌ في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلابرهن .

## واقف کی بیوی اپنام مرموقو فہ جا کداد سے وصول کرسکتی ہے یانہیں؟

سوال: (۲۵۲) زید نے اپنی جا کداد وقف علی الاولاد کی اور مرگیا،اوراس پراپنی زوجہ کا دین مہر واجب الا داء ہے؛ وہ اس جا کداد سے اپنامہر لے عتی ہے یانہیں؟ (۲۵/۷۲۵ه)

الجواب: درمخار میں ایی صورت میں سیفصیل کی ہے کداگر بہ حالت مرض الموت وقف کرے،
اور دین محیط ہے تو وقف باطل ہے، اور اگر حالت صحت میں وقف کرے تو وقف صحیح ہے۔ (پس ذکورہ
وقف حالت صحت میں واقع ہوا ہوتو زوجہ اپنادین مہر موتو فہ جا کداد ہے نہیں لے سکتی ، اور اگر وقف مرض
موت میں واقع ہوا ہوتو زوجہ اپنادین مہر جا کداد ہے وصول کر سکتی ہے)

وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح الخ. قوله: بخلاف صحيح أى وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه كما في أنفع الوسائل عن الذخيرة قال في الفتح: وهو لازم لا ينقضه أرباب الديون الخ(١) (شاك) وفي الدر المختار: أيضًا فإن شرط وفاء دينه من غلته صح، وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفاية بلاسرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصةً، وفي الشامى: قوله فإن شرط وفاء دينه أى وقفه على نفسه (٢)

## واقف کے لڑے کی بیوی اپنا مہر موقو فہ جائداد کی آمدنی سے وصول کر علی ہے یانہیں؟

سوال: (۲۵۳) زیدنے اپنی جا کداد وقف علی الاولا د کردی ،اس کے لڑکے کی بیوی کا مہر معجّل ہے؛وہ آمد نی جا کداد موقو فیعلی الاولا د ہے وصول کر علق ہے یانہیں؟ (۱۵۶۵/۱۳۳۵ھ)

الجواب: پیظاہر ہے کہ لڑکے کی زوجہ اس جا کداد موقوفہ سے اپنا مہز نہیں لے علق ، البتہ چونکہ وہ جا کداد ای لڑکے پروقف ہے تو اس کی آمدنی کا وہ مالک ہے، پس جس وفت آمدنی جا کداد ندکور کی لڑکے

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٢/٠٧٦ كتاب الوقف - مطلب : الوقف في مرض الموت.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختارمع الشامي٢/١٤٦ كتاب الوقف- قبل مطلبٌ في وقف الراهن والمريض المديون.

ک بیضہ میں آوے، اس وقت وو عورت اس مطالبہ اپنے مہر کا کرسکتی ہے، اور اس آمدنی کو اس سے دہر میں لے علی ہے، جیسا کہ ہرایک وائن و مدیون میں ہے تھم ہے کہ جس وقت مدیون کے پاس کچھ رو پیروغیرہ ہودائن اس سے مطالبہ کرسکتا ہے، اور جس طریق سے ہو سکے اپنا حق اس سے وصول کر کتی ہوں کہ ہرایک صاحب فی کواپنا حق اعیان مملوکہ مدیون سے وصول کرنے کا حق حاصل ہے؛ غرض ہے کہ جو آمدنی جا کدادموقو فید کی ہوگی اول وہ موقوف علیہ یعنی پہرکو ملے گی؛ پھراس سے اس کی زوجہ اپنی میں ہم میں لے سکتی ہے، در مختار میں ہے: والقاضی یحب الحر المدیون لیسیع مالله لدینه وقضی دراہم دینه من دراهمه یعنی بلا امرہ و کذا لو کان دنانیر اللح لا بیبیع القاضی عرضه و لا عقاره للہ دین خداف المحتوف المحت

#### مرض موت میں اولا دیر کتابیں وقف کرنا

سوال: (۲۵۴) زیدنے مرض موت میں کتابیں وقف علی الاولاد کیں؛ جائز ہے یا ناجائز؛ اس کا کیا حکم ہے؟ (۲۲/۱۹۹۰)

الجواب: در مخار میں ہے: اعتاقه و محاباته و هبته و و قفه و ضمانه کل ذلك حکمه كحكم وصية في عبير من النلث الغ (۲) الى دوايت معلوم بوا كه مرض موت كا وقف بر حكم وصيت ہے، اور وارثوں كے ليے وصيت سي بيروں ، اور صورت مسئولہ ميں زيد نے جو كتابيں اپنج بيروں كے ليے وقف على الا ولا دكى بير، چوں كه بيروقف مرض موت ميں كيا ہے؛ الى ليے الى كاحكم وصيت جيسا ہے، اور مينے چوں كه وارث شرع بيں، لبذاان كوت ميں وصيت صيح نہيں ہوئى، اور ان كووقف على الا ولا دكى مديس

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار والشامي ۱۸۲،۱۸۱/۹ كتاب الحجر - قبل مطلبٌ: تصرفات المحجوربالدين كالمريض

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ٣١٣/١٠ كتاب الوصايا. باب العتق في المرض.

کچھنہیں ملے گا؛ بلکہ جملہ تر کہ زیدمتوفی کا زیدگی ملک ہے، بعد وفات زید کے تمام ورثاء شرعیہ کو حسب حصص شرعیہ تقسیم کیا جائے ، بعد تقسیم کے ہرایک وارث اپنے جھے کی کتابیں جہاں چاہے رکھ سکتا ہے۔ فقط

## اولا دیروقف کی ہوئی جا کدادمیں وراثت جاری نہیں ہوتی

سوال: (۲۵۵) نفنل حسین خان نے اپنی جائداداپی پوتی کے نام وقف علی الاولا دکر دی تھی ،اور اپنے بھتیجے فیاض علی خان کومتولی کردیا ہے؛ اب نفنل حسین خان نے اپنی وفات پر چندوارث چھوڑے ہیں ،ان کوتر کہ تقسیم ہوگایانہیں؟ (۱۳۲۵/۸۸۲ھ)

الجواب: فضل حسین خان نے اگرا پی جا کداد کو وقف علی الا ولا دکر دیا ہے تو وہ وقف صحیح ہوگیا، جس قدر حصہ جس کا اس نے وقف نامے میں لکھ دیا ہے اس کے موافق نفع تقسیم ہوتار ہے گا، اب اس جائداد موقوفہ میں میراث جاری نہ ہوگی؛ پس شرائط وقف نامے کے موافق عمل در آمد کیا جاوے (درمختار وغیرہ)

#### رشتے داریا وارث کومتولی بنا ناضر وری نہیں

سوال: (۲۵۲) ایک لاولد بیوه عورت حنی المذ بب اہل سنت والجماعت کو، پچھ حقیت صحرائی وسکنائی بالعوض دین مہرون زوجیت پنجی، اس نے اس حقیت کوحسب قانون رائج الوقت وقف علی الاولاد کر کے، ایک ایسے شخص کو جواس کا وارث نہ تھا متولی بابعد مقرر کیا، کیا ایسا وقف جس میں حقوق وار ثان کا پچھ لحاظ نہیں رکھا گیاجا مُز ہے یا نہیں؟ اورا یسے شخص کی تولیت جورشتہ دار تو ہے مگر وارث نہیں ہے؟ جائز ہے یانہیں؟ اس وقف نامے میں مسما ہ نے اپنج برادرزاد ہے کو جو بوجہ فوت ہوجانے اپنج باپ کے بہز مانہ زندگی مسماہ نہ کورہ محروم الارث ہو چکا تھا متولی قرار دیا ہے، اوراس وقت بعد وفات مسماہ نہ کورہ اس کا ایک بھائی اور دو بمشرہ حقیقی موجود ہیں۔ (۲۱/۲۱۸)

الجواب: ما لک کواپی مملوکه اشیاء جاکداد وغیره کا کلی اختیار ہوتا ہے، اور ہرتتم کا تصرف اس میں کرسکتا ہے، کین کسی وارث کے محروم کرنے کی غرض سے کوئی تصرف کرنا گناہ ہے اور ممنوع ہے، بہر حال مساۃ ندکورہ کا وقف علی الاولاد جائز ہے، اور جس کو اس نے متولی بنایا وہ متولی ہوگیا، اور جو کچھ شرائط

موافق شریعت کے اس نے متعلق وقف کے کھی ہیں وہ سب واجب العمل ہیں، اور متولی ہرایک شخص و این شریعت کے اس نے متعلق وقف کے کھی تان دارصالح کو بنانا جائز ہے، رشتہ داریا وارث کو متولی بنانا ضروری نہیں ہے، للبذا تولیت مساق کے برادرزاد ہے کہ سے کہ درامختار میں ہے: شہرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع (۱) شرط الواقف کنص الشارع (۲)

والمناورة والمناور والمناورة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة

<sup>(</sup>١) الشامي ١٦/٦ كتاب الوقف - مطلب شرائط الواقف معتبرة الخ

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتارمع الشامي ٢/٥٠٨ كتاب الوقف-مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

## وقف کے متفرق مسائل

موقو فہ جائدادکودست برد سے بچانامسلمانوں کا دین فریضہ ہے

سوال: (۲۵۷).....(الف) موضع گوپا مؤضلع ہر دوئی میں ایک مجد ہے، اور اس کے متعلق چند دکا نیں و جا کداد وغیرہ ہیں، جس کا محصول معجد میں صرف ہوتا ہے، اور دکانوں کا کرایہ وغیرہ مدرسہ عربیہ کے مدرس بطور تولیت وصول کرتے ہیں؛ اب سنا گیا ہے کہ بعض شریر الطبع لوگوں نے اس موضع کے ایک ہندومہا جن کواس بات پر آمادہ کیا ہے کہ دکانوں وغیرہ کا کرایہ وہ وصول کرے، اور جا کداد پر قبضہ کرے؛ اگر مہا جن مذکورہ اس بات پر آمادہ ہوگیا تو ایس صورت میں آیا ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس جا کدادموقو فہ کوان کی دست بردسے بچائیں یا کیا کریں؟

(ب) اگر چندمسلمان بطور فیصله با ہمی کے اس موقو فه جائداد کے جزویا کل کودینا منظور کرلیس توبیہ حق بہ جانب ہے یانہیں؟

(ج) جومسلمان تمام مسلمانوں کے خلاف ذاتی مخالفت کی وجہ سے مہاجن کو اس طرف آمادہ کریں ،اور وقف کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے ؛ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟

( د ) جوشخص وقف کی حفاظت میں بقدرامکان حصہ نہ لے، اور مہاجن کی مروت میں آ کرتساہل و اغماض اختیار کرے؛ وہ کس ثنار میں ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۳۴ه)

الجواب: (الف) مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ایسی حالت میں وقف کی امداد واعانت ہر قتم کی کریں،اوردست بردھے بچائیں۔

(ب) پیر جائز نہیں ہے؛ وقف میں ایبا تصرف کسی کو درست نہیں ، اور وقف کسی طرح کسی کی

ملك مين داخل نبين موسكتًا: ٱلْوَقْفُ لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَّكُ مستلمسلم بـ

(ج) وہلوگ شرعًا گنه گاراور فاسق ہیں ؛اگروہ بازندآ ویں تو مسلمانایِن ان ہے متارکت کردیں، اوران سے علیحدہ ہوجاویں۔

(١) وه گنه گاراور فاسق ہیں۔فقط

#### قرآن مجیداور کتابیں وقف کرنے کا ثواب

سوال: (۲۵۸) مدرے میں کتابیں اور قرآن مجید وقف کرنے میں کیا تواب ہے؟ (۱۲۹۳/۲۲۰۳ه)

الجواب: وقف کرنا صدقات جارہے ہے ، اس کی فضیلت میں احادیث وقرآن مملو ہیں:
عن أبسی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاً من ثلثة إلاً من صدقة جاریة الحدیث (۱) رواه الجماعة إلا البخاری. وعن عثمان رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم قدم المدینة ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر رومة فقال: من یشتری بئر رومة؟ فیجعل فیها دلوه مع دلاء المسلمین بخیر له منها فی المجنة رواه النسانی والتومذی (۲) اور بعض الفاظ میں ہے من حفر بئر رومة دخل المجنة الحاصل بئر رومة کے تریدنے، اور پھراس کو وقف کردینے پر حفرت عثمان رضی الله عنہ کے لیے وخول جنت کی بثارت ہے، اور حدیث سابق میں تقریح کے کرمنے کے بعدانیان کے لیے کوئی چیز کارآ لم بنیں، مگر صرف تین چیزیں: جن میں سے ایک "صدقہ جارہے" ہے، ظاہر ہے کہ صدقہ جارہے ہے مرادیبی "وقف فی سیل الله کردینے کی بڑی فضیلت ہے موضیکہ وقف تقریب الحالة الما بہترین ذریعہ ہے۔

"وقف" ہے اس لیے علماء نے کہا ہے کہا سے حدیث میں وقف فی سیل الله کردینے کی بڑی فضیلت ہے خوف کردینے تقریب الحالة الله کا بہترین ذریعہ ہے۔

<sup>(</sup>١) مشكوة شريف، ص:٣٢ كتاب العلم.

<sup>(</sup>۲) عن شمامة بن حزن القُشيرى قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غيربئررومة، فقال: من يشترى بئررومة؟ فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخيرله منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى فجعلت دلوى مع دلاء المسلمين (الحديث) (النسائي ١٠٩/٣ كتاب الإحباس باب وقف المسجد) وروى الترمذي مثله بتغيير يسيرٍ في ٢١١/٢ في مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه.

#### وقف کا ثواب واقف ہی کو پہنچاہے

سوال: (۲۵۹) ایک مخص نے بچھ جائدادنی سبیل الله وقف کی، جس کا منشا بہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب واقف کو بذاتہ پہنچتار ہے، اورا پنے بعدا پنے جیٹے کومتولی قرار دیا ہے؛ کیا اس جیٹے کو بیہ اختیار ہے کہ وقف کا ثواب بجائے والد کے بڑے پیرصاحب یا دیگر بزرگان دین اورا پنے اعز دکو پہنچائے؟ (۱۳۳۲۰/۲۳۲۵)

الجواب: فی سبیل الله وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمدنی امور خیر میں صرف کی جادے۔(۱)اور واب اس کا واقف کوہی پہنچارہے گا،متولی کی نیت کا اس میں اعتبار نہ ہوگا۔

#### باپ کی وفات کے بعد باپ کی خرید کردہ کتابیں

#### بیٹے نے وقف کیں تو تواب س کو ملے گا؟

سوال: (۲۲۰) باپ نے لاکے کے داسطے کتب دینیہ بہغرض تعلیم خریدیں، مگر اس نے پچھ حاصل نہ کیا اور کتب رکھی رہیں، بعدوفات باپ کے؛لڑ کا مدرسہ اسلامیہ میں کتابیں وقف کردیو ہے تو ثواب کامستحق کون ہوگا؟ (۳۲/۱۹۵۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: باپ كے مرنے كے بعد لاكا جو دارث ہے دہ مالك ہوگيا، وقف كرنے كا تواب اى كو ہوگا، اور باپ كواس كى نيت خير كا تواب ہوگا، جس ليے اس نے خريديں (٢)

<sup>(</sup>۱) حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض (بدائع ٣٢٦/٥ كتاب الوقف والصدقة)

<sup>(</sup>۲) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنسما الأعمال بالنيات، وإنما لإمرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته التي دنيا يُصِيبُها أو إلى امرء قينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه (صحيح البخارى ا/۲ باب كيف كان بدء الوحى)

#### دَین مہر کے عوض شو ہر کی جا کداد پر قبضہ کر کے اسے وقف کرنا

سوال: (۲۶۱) جوعورت بعد مرنے اپنے شوہر کے جائداد شوہری پر بعوض مہر قابض ہوجائے وہ اس کو وقف کرسکتی ہے یانہیں؟ (۳۶۸-۲۹/۱۲۸ھ)

الحجواب: کوئی بھی شخص اسی جائداد کو وقف کرسکتا ہے جس کا وہ قطعی طور سے مالک ہے، دین مہر کے عوض جائداد پر قبضہ کرنے سے عورت ابھی مالک اس جائداد کی نہ ہوئی، باقی ورثہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ مہر وہ اداکردیویں اور جائدادخو در کھیں زوجہ صرف حصۂ شرعی کے بقدروارث ہوگی۔

## وقف کے نگراں کا وقف کی جگہ سے دین تعلیم دینے والے کو بے وظل کرنا

سوال: (۲۶۲) زید نگران کسی خانقاہ وقف کا خالد کو (جواس خانقاہ کے کسی جھے میں بچوں کو قرآن شریف ودیگر امور خیر کی تعلیم بلاا جرت دیتا ہے ) بے دخل کرنے کا مجاز ہے یانہیں؟ کیاوہ شرغا اس درگاہ کا مالک جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۰۱/۱۳۰۱ھ)

الجواب: اوقاف میں اس متم کے امور متولی کی اجازت ہے ہونے چاہئیں، اور واقف کی شرائط کے موافق عمل درآ مدہونا چاہیے؛ صورت مسئولہ میں بیہ معلوم نہیں ہے کہ واقف کی شرائط کیا ہیں، وہ وقف کس کام کے لیے ہوا ہے، اور متولی کس بناء پر خالد کور وکتا ہے، مفصل کیفیت وقف کی اور شرائط واقف معلوم ہونے پر، اور متولی کے بیان کے ظاہر ہونے کے بعد کچھ تھم کیا جاسکتا ہے، مثلاً اگر واقف نے تعلیم کے لیے اس کو وقف نہیں کیا، دوسرے کاموں کے لیے وقف کیا ہے تو کم کواس میں مزاحمت کا اختیار نہیں ہے؛ البعة شرائط واقف جوخلاف شریعت ہوں ان پڑمل نہ کرنا چاہیے۔ فقط

#### ملاز مین اوقاف کو تعطیلات کی تنخواه دینا، اور وظیفه مقرر کرتا

سوال: (۲۱۳) اوقاف سلاطین کی آمدنی سے جومحاسب اور محافظ وغیرہ برسوں سے ملازم ہیں؟ ای طرح جامع مجدا کبرآباد کے وقف کی آمدنی سے چندمحاسب اور محافظ وسررشتہ دار (منشی) وغیرہ جو انتظام مسجد وآمدنی مسجد وملاز مین مسجد کے واسطے مقرر ہیں، اور اب بہت عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کوآ مدنی وقف مذکور سے پنشن دینا جائز ہے یائہیں؟ اور بوجہ ضرورت بیاری ، یا اور کسی ضرورت ہے ، وہ رخصت زائد علاوہ تعطیل ماہ رمضان یا جمعہ کے ، لینا چاہیں تو ان کورخصت بلا وضع تنخواہ دی جاسکتی ہے مضارف مطاب ہے ہیں تواس یائہیں؟ اور یہ بھی تحریر فر مایا جاوے کہ اگر ان اوقاف کے مصارف مصارف بیت المال ہی ہیں تواس صورت میں کیا تھم ہے؟ اور اگر فی الواقع یہ اوقاف تعجہ ہی ہیں ؛ مگر نیت واقف کا بہ نسبت اوقاف مذکورہ کسی طرح پہنہیں چل سکتا ؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ اور ان لوگوں کا تھم اور امام ومؤون کا تھم ایک ہے فرق ہے؟ ورا کہ ۱۳۳۵ھ)

الجواب: بینظاہر ہے کہ امراء ووزراء وسلاطین کی جاگیریں مملوکہ بھی ہوتی ہیں، پس ان کو وقف کرنا وقف حقیقی اور وقف صحیح ہے، اور اوقاف کے ملاز مین کو بدون کارکردگی کچھا جرب اور وظیفہ نہیں مل سکتا، لہذا پنشن دینا ان کو درست نہیں ہے، البتہ معمول وعرف کے موافق ایام تعطیل ورخصت کی تنخواہ ان کو دیتا درست ہے، اور اس بارے میں امام ومؤذن ودیگر ملاز مین وقف مساوی ہیں۔ و ھندا کلہ فی کتب الفقه فقط

#### وقف کی آمدنی ہے متولی کو تخواہ دینا

سوال: (۲۱۴) جائداد موقوفه كا اگركوئی شخص واسطے انظام معجد و موقوفه جائداد متولی مقرر كيا جائے تو كيا شرغا اس متولی كواس جائداد ميں سے سالانه يا ماہانه يكھ اپنے اخراجات كے واسطے ليناجائز ہے؟ (۲۳۲۰/۲۳۰هـ)

الحجواب: متولی موصوف کواس جائداد کی آمدنی میں سے بقدراس کے اخراجات کے، اور بقدر اس کے کام کے، موافق گنجائش کے تنواہ دینا جائز ہے اور درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## اگرسرکارموقو فہ زمین کوجیڑا لے کر اس کی قیمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (٢٦٥) ایک قطعہ زمین وقف ملمانان "المورہ" کی سرکارنے اپنے کام میں لانے کی ضرورت سے اپنا ایک (قانون) لگا کرلے لیا ہے، اوراس کی قیمت سرکار دیتی ہے؛ بیرو پید لینا جائز

ہے یانہیں؟ اور لے کر کیا کرنا جاہے؟ (١٩١٠/١٩١٠ه)

الجواب: اگر بہ مجبوری میصورت ہوئی ہے کہ جرأ سرکارنے اس زمین کو لے کر، اس میں تصرف کرلیا ہے تو اس کی قیمت سے دوسری زمین خرید کر، وقف کر دینا چاہیے، اور اس قیمت کو اینے کام میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ فقط

## مسافرخانے کے لیے وقف کی ہوئی جگہ میں بتیم خان تعمیر کرنا

سوال: (۲۲۲) جوز مین جامع معجد ہے المحق ہو، اور جس کے متولی نے اسے مسافر خانے کے واسطے وقف کررکھا ہو، اور اصل متولی کی وفات کے بعداس کی اولا دبھی ای وصیت کے مطابق اس زمین پر مسافر خانہ بی بنوانا چاہتی ہو، اور مقامی ضرورت ہے کہ اس جگہ پر پیتم خانہ بنایا جائے ؟ آیا الی زمین کو جومسافر خانے کے واسطے مخصوص کی گئی ہو پیتم خانہ کی صورت میں لا نا شرعا درست ہے یا نہیں؟ جومسافر خانے کے واسطے مخصوص کی گئی ہو پیتم خانہ کی صورت میں لا نا شرعا درست ہے یا نہیں؟

الجواب: زمین موقو فہ مذکورہ میں بیتم خانہ تغیر کرانا درست ہے، مسافروں کو بھی اس میں ا اجازت تھہرنے کی رہے گی، جو کہ مطابق غرض واقف ہے، پس جو مکان تغیر کرایا جائے اس میں دونوں غرض حاصل ہوں گی، بتامی اور مسافرین دونوں کے لیے آسائش کی جگہ ہوگی۔فقط

#### مریض کا آمدنی وقف سے خرچ لینا

سوال: (٢٦٧) زید نے مصارف مریضوں کے لیے ایک جا کداد وقف کی ہے، اور عمراس
کا متولی ہے؛ بکر مریض ہوا، اور طبیب جراح کا علاج بکرکا ہورہا ہے، بکر نے عمر سے کہا کہ جراح کو
تیسر سے چوتھے روزرو پید وینا پڑتا ہے، اور میری حیثیت برداشت کی نہیں ہے لبندا جو رو پیدآپ کا
میر سے پاس جمع ہے اس میں سے بہنیت صرف وقف جراح کو دیا کروں گا؛ عمر نے اجازت و سے دی؛
توجس قدررو پید جراح کو دیا گیاوہ رو پیدوقف سے بکرکو عمر سے لینا جا کڑے یا نہیں؟ (١٦٨٩ /١٣١٥)
الجواب: وہ رو پید بکرکو عمر سے آمدنی وقف سے لینا درست ہے؛ کیوں کہ بیغرض واقف کے
موافق ہے۔ فقط

## موقو فداشیاء کوخریدنے والاجو حاص تصرف کرسکتاہے

سوال: (٢٦٨) مال موقو فه كوخريد كريا خانه مين لگانا اورلكزي كوجلانا جائز ہے يانہيں؟

(DIFFO/OFZ)

الجواب: خریدنے والے کو بیسب کام درست ہیں، وہ اشیاء بعد خریدنے کے خرید نے والے کی ملک ہوگئیں؛ وہ جوتصرف عاہے کرے۔

#### متبرك مقامات وقف ہیں یامملوك؟

سوال: (۲۲۹) مقامات متبر که مثل مزارات بزرگان و خانقاه درویشان از مملوکات است یا اوقاف؟ (۱۳۲۱/۱۲۱۸ه)

الحواب: اگرشهرت مقامات كاوقف مونا ثابت به وجاو تواوقاف مين داخل بين - كسا فى الدر المختار: و تقبل فيه الشهادة على الشهادة و شهادة النساء مع الرجال و الشهادة بالشهرة الخ (۱)

## موقوفہ جائداد پرناجائز قبضہ مرانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا

سوال: (۲۷۰) اگرکوئی شخص اپی جا کدادیه نام خدا تعالی وقف کردے، اور پھر دوسرے آدی جو
اس کے شکمی وارث نہیں، واقف پر جرکر کے اپنے یا اور کسی کے نام جا کداد موقو فد کا بہدنامہ یا بیج نامہ
کرالیں، اور مال وقف پرخود جابرانہ قبضہ کرلیں، تو ایسی صورت میں اہل اسلام پرموجودہ عدالت سے
چارہ جوئی کر کے، خدا کی چیز کو کسی شخص کے تحت وتصرف سے نکلوانا لازم ہے یا نہیں؟ اور جو تارکین موالات ہیں وہ بھی چارہ جوئی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ (۲۵۳سے)

ا الجواب: بيع اور بهه وغيره تصرفات جائداد موقوفه من صحح نهين بين، پس اگر كسی شخص نے جمرًا

<sup>(</sup>۱) الدرالمختارمع الشامي ٢/٣٨٣ كتاب الوقف. مطلب: المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى .

تف المان

﴿ اقف ہے جائداد موقو فد کا بیج نامہ یا ہمہ نامہ کرالیا تو شرغا وہ باطل ہے؛ اہل اسلام کو چارہ جو کی کرنا اس علی دوقت کے چھڑانے بیں ضروری ہے، اور جب کہ کوئی اور صورت فیصلہ کی نہ ہوتو عدالت موجودہ سے چارہ جو گی کر کے اس وقف کو جاری کرانا ، اور ہمبہ کو باطل کرانا ضروری ہے، اور ترک موالات مانع اس چارہ جو گی اور جن کی تائید کرنے کو نہیں ہے۔ فقط

besturdulooks, nordpress, c

## احكاممسجد

# مسجداوراس کی زمین سے متعلق مسائل

ا پنے شہر کی مسجد کے لیے وقف کرنا زیادہ تواب کا باعث ہے

سوال (۲۷۱) ہمارے موضع "جالور" میں ایک جامع متجد ہے، مگراس کے اخراجات ضرور یہ کا کھھا تظام نہیں ہے، اور موضع "جالور" کا رہنے والا ایک شخص خوش حال آسودہ مسمی نبی بخش ہے، اس نے اس مجد میں ایک دکان تا مزد کرنے کا وعدہ کیا تھا، دوسرے قصبہ کے لوگوں نے ۔۔۔ جو ہمارے قصبہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ہیں ۔۔۔ کوشش کر کے اس شخص نبی بخش سے وعدہ کرالیا کہ دکان نہ کورکوان کی متجد میں دے دیں؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۰۹–۱۳۲۳ه)

الجواب: دور کے قصبہ اور شہر کی نسبت اپنے شہر کی متجد کا زیادہ حق ہے، اور جب کہ ضرورت اپنے شہر کی متجد میں زیادہ ہے تواس کو مقدم کرنا زیادہ تواب کا باعث ہے؛ لہذا نبی بخش کو مناسب ہے کہ اپنے شہر کی جامع متجد کے اخراجات کے لیے انتظام کرے کہ یہ اس پرحق ہے، اور تواب بھی اس میں زیادہ ہے، چاہے وعدے کو پورا کرے، اور دوسرے وعدے کی وجہ سے پہلے وعدے کو نجھوڑے۔

#### مسجد شرعی کے لیے زمین کا وقف ہونا ضروری ہے

سوال: (۲۷۲) جس زمین میں مجد ہواس زمین کا دقف ہونا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۱۳۳۳هـ) الجواب: مجد ہونے کے لیے زمین کا دقف ہونا ضروری ہے، اگر زمین دقف نہ ہومجد شرعی نہیں ہوتی۔ فقط

#### مسجد ہونے کے لیے مکان کا وقف ہونا ضروری ہے

سوال: (۲۷۳) یہاں مجدنہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان نے اپنا مکان نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو دے رکھا ہے، اوپر کے جصے میں اذان ونماز ہوتی ہے، اور پنچے کا حصہ مدرسے کے لیے کرائے پردے رکھا ہے، اور کاغذات سرکاری میں بیمکان ملک حصہ داران درج ہے، اور اس مکان کی شکل بھی مہی جیسی نہیں ہے تو مسجد کے تکم میں ہے یانہیں؟ (۱۲۱۱/۱۳۲۱ھ)

الحواب: اگراس رئیس نے اس مکان کو وقف نہیں کیا، اور اپنی ملک سے خارج نہیں کیا، اور نیجے کا حصہ اس کا کرائے پر دیا گیا ہے تو وہ مجزئہیں ہے، مسجد ہونے کے لیے وقف ہونا اس مکان کا ضروری ہے، اور مسجد کے نیچے کے جھے کو کرائے پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ فقط

## مسجد کے ارادے سے خریدی ہوئی زمین مسجد بنانے یا وقف کرنے سے پہلے مسجد نہیں ہوتی

سوال: (۲۷۳) ایک شخص اراضی بناء بر تعمیر مجدخرید تا ہے، اور اس وقت کسی نے چندہ نہیں دیا،
بعد از ان اس جگہ میں کسی مجوری کی وجہ ہے مجد تعمیر نہیں ہوئی وہ جگہ ہے کار پڑی رہتی ہے، اور وہی شخص
اور اراضی اپنے روپے ہے بر بناء تعمیر مسجد خرید تا ہے، اس میں کوئی رقم چندہ شامل نہیں ہوتی، اراضی ثانی
میں مجد تعمیر ہوجاتی ہے، من جملہ اس اراضی کے قدر ہے اراضی جوز اکد اور ناکارہ رہ جاتی ہے، اس کو
وہی مشتری اپنے مکان میں شامل کر لیتا ہے؛ آیاں اضی اول کس کی ملک رہی، اور اراضی ثانی میں سے
جوقد رے اراضی شامل مکان کی گئی؛ اس کے بارے میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۲۲/۱۹۸۲)ھ)

الجواب: اس صورت میں اراضی اول جو بغرض تغییر مجد خریدی تھی اوراس پر مجد تغییر نہیں ہوئی، اوراس کو مشتری کی ملک ہے، مشتری مالکانہ اوراس کو مشتری کی ملک ہے، مشتری مالکانہ تصرف اس میں کرسکتا ہے، اور اراضی خانی میں سے جوقدرے اراضی زائد اور ناکارہ باتی نج گئی ہے اور مشتری مالک نے اس اراضی زائد کو وقف علی المسجد نہیں کیا تو اس کا مکان میں شامل کر لینا جائز ہوا۔

## کسی جگہ کونماز کے لیے خاص کردے مگر معجد کا ارادہ نہ کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۷۵) زید نے بلی ظضرورت ایک مقام محفوظ کونماز ودیگر عبادات کے لیے عاص کرلیا تھا، اس لیے لوگ اس مقام کوم جد کے نام سے پکارتے تھے، حالال کہ زید نے اس کوخود مجد کے نام سے بھی نامز دنہیں کیا، اور نہاں مقام کو حسب شرع شریف موقو فہ قرار دے کراپی ملک اور قبضہ سے بھی نامز دنہیں کیا، اور نہاں مقام کو حسب شرع شریف موقو فہ قرار دے کراپی ملک اور قبضہ نارج کیا؛ چنانچہ جب ۱۲۹۸ ھیل اور تقال ہوا تو اس کی اولا داس مقام کو مکان مسکونہ کی طرح استعال کرنے لگی، پھر باہم ترک تقسیم ہوا، اور مقام ندکور مجد قرار نہیں دیا گیا؛ بلکہ شئ متر وکہ مجھی گئی، اس وقت سے تا ایں دم تقریباً بچاس سال سے وہ مقام بطور ملکیت قبضہ و تصرف میں ہے، تو ایک صورت میں مقام ندکور العمدر شرغام وقو فہ قرار دیا جا سکتا ہے اور کیا احکام مجد اس پرصادق آ کتے ہیں؟ ایک صورت میں مقام ندکور العمدر شرغام وقو فہ قرار دیا جا سکتا ہے اور کیا احکام مجد اس پرصادق آ کتے ہیں؟

الحواب: ورمخار ملى ب: وينزول ملكه عن المسجد والمصلّى بالفعل وبقوله جعلتُه مسجدًا عندالشانى الخ قوله بالفعل أى بالصلواة فيه ففى شرح الملتقى أنه يصير مسجدًا بلاخلاف الخ (١) (شاى)

ترجمہ: "اورزائل ہوجاتی ہے ملک اس کی مجد و مصلی ہے اس میں نماز پڑھنے ہے اوراس کے کہنے سے کہ میں نے اس کومجد کردیانز دیک امام ابو یوسف کے "، یعنی ان دونوں باتوں میں ہے کی ایک بات سے وہ مجد ہوجاتی ہے خواہ زبان سے کہد دے یازبان سے نہ کہ مگراس میں نماز پڑھے، اور نماز کے لیے اس کو خاص کرے، چنانچے شامی کی عبارت کا حاصل ہے ہے۔ پس جب کہ زید نے اس جگہ کو نماز کے لیے حاص کرلیا تھا ہ اوراس میں نماز پڑھتا تھا، اور دوسر بےلوگ اس کو مجد کہتے تھے، اور مجد مجھتے تھے، اور مجد کہتے سے نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ مجد ہوگئی، اس کے بعد اس کے وارثوں کا اس مکان کو مملوکہ مجھنا، اور اس میں تصرف مالکانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٢/٢٦/ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

وقف كاجان

کسی زمین پرمسجد بنانے کے بعداس کو وقف کرنا ضروری نہیں بلکہ وہ خود بخو دوقف ہوجاتی ہے سوال:(۲۷۱)اگرکوئی شخص معجد بنادے،اورزمین معجد وقف نہ کرے تو وہ معجد ہوگی یا نہیں؟ ۱۳۳۷-۲۷/۵۱)

الجواب: معجد بناكر جبكی فض نے باضابط اس میں نماز وجماعت كی اجازت وے دی، اور اذان و جماعت و بال ہونے لگی تو وہ وقف ہوجاتی ہے، اور معجد ہوجاتی ہے، بلکہ فی ند ہب کے موافق مجر دمجد كرد ہے ہے اور ہي كہد دیے سے جعلته مسجد الیمن میں نے اس كو معجد بناديا وقف ہوجاتی ہے لیفو لیہ تعالی: وَاَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ (۱) پس بعد بناد ہے مسجد كاس كو وقف كرنے كى ضرورت نہيں ہے وہ خود بخو دوقف ہوجاتی ہے، پھر رجوع كرنا اس سے اور باطل كرنا اس كی معجد ہے كودرست نہيں ہے۔ فقط

کسی زمین میں مسجد بنا کرنماز پڑھ لینے سے وہ زمین مسجد ہوجاتی ہے سوال: (۲۷۷) ریاست کوچ بہار ملک بنگال میں ایک مجد نئی مسلمان بورڈ نگ میں خاص لاکوں کے لیے تیار ہوچی ہے؛ لیکن متولی مسجد نے اب تک وقف نہیں کیا، مگر دوران تیاری میں ایک شخص نے بغیراذان کے دوتین روز مغرب کی نماز پڑھی ہے؛ چوں کہ دیوان صاحب کا منشاہ کہ مجد نہکورہ دوسری جگہ تیار کرادی جائے تو مجد نہ کورہ مورہ ونے سے نکل عتی ہے بانہ؟ (۱۲۲۸–۱۲۳۳ه) الجواب: جب کہ وہ مبحد تیار ہوگئ، اور بعض لوگوں نے اس میں نماز بھی پڑھ لی، تو وہ مجد ہوگئ؛ ابراس کو مجد ہونے سے نمین نکال سکتے۔ قبال فسی المدر السمختار: ویزول ملک عن المسجد والم مصد والم مام الصلوة فیه والم مصد والم مام الصلوة فیه بعداعة و قبل یکفی واحد و جعله فی الخانیة ظاہر الروایة (۲) فقط

<sup>(</sup>۱) سورهٔ جن آیت: ۱۸ \_

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الشامي ٣٢٤،٣٢٦/٢ كتاب الوقف ، مطلبٌ في أحكام المسجد .

besturdubooks wordpress co سوال: (۲۷۸) غلام نبی قصاب نے اب سے تین پشت پہلے ایک مسجد بنوائی تھی 'لیکن بانی اور اس کے دارثوں نے وقف نامہ باضابط نہیں لکھا، اور ہم لوگ ای معجد میں برابر جمعہ وجماعت کرتے تھ، بانی کے لڑے نے بندوبست میں بجائے مجد کے پکا گھراپنے نام پر لکھادیا،اور بانی کے پوتے ضمیرالدین نےمبد کے تذکرے کے دفت ہم لوگوں کو گالی دے کریہ کہا کہ''میرا ناریل کھانے کے لیے اس قدرز در کرتے ہیں' ای دن ہے ہم لوگ علیحدہ ایک جھو نیز ابنا کرنماز پڑھ رہے ہیں،جس کوعرصہ سات برس کا ہوگیاہے؛ آیا وہ معجد شرعی طور پر مسجد ہے یانہیں؟ ہم لوگ دوسری مسجد جہاں جھونپڑا ہے بنانا حاج بن اشرغا كياحكم بي (١٦٢/١٢٢ه)

> الجواب: معجد بنادينا اوراس ميں با قاعدہ جماعت واذان ہونا يددليل كافي اس كے وقف ہونے اورمسجد ہونے کی ہے؛ پس وہ مسجد شرعی مسجد ہوگئی اور ہمیشہ کومسجد رہے گی، وقف نامہ باضابطہ لکھا جائے یاندلکھاجائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، پس مسلمانانِ اہل محلّہ کو لازم ہے کہ اس مسجد کی مرمت اور آبادی میں کوشش کریں، اور ضمیر الدین کے اس کہنے سے جواس نے کہاوہ معجد اس کی ملک نہ ہوگی، اورمسجد بى رب كى - لأن الفتوى على تأبيد المسجد (الشامى ٢٩/١ كتاب الوقف) يرحى الوسع اس معجد سابق کی در سی و آبادی میں کوشش کی جائے ، اور اگر وہاں جانے اور نماز پڑھنے میں فتنہ ہے تو دوسری جگہ جہال جھونیرا ہے وہال بھی معجد تیار کرنا جائز ہے، اور وہ معجد ہوجائے گی۔ فقط

> سوال: (۲۷۹) کیاکسی شخص کی اراضی میں محض نماز باجماعت ادا کرنے ہے وہ زمین وقف ہوطاتی ہے؟ (۱۳۲/۱۳۲ مے ۱۳۲۷)

الجواب: محد بنا کر جماعت کے ساتھ نماز ہونے ہے بلکہ مخض اس کہہ دینے ہے کہ''میں نے اس كومجدكيا "مجدموجاتى ب،اوروقف موجاتى ب؛ جيها كهام ابويوسف سيمنقول ب: وبقوله جعلته مسجدا عند الثاني (١) اس معلوم مواكم مجد مونے كے ليے وقف نامة حريركرنے كي ضرورت نبيل ہے؛ بلکہ مالک زمین کے معجد بنادینے ہے اور اس کہنے ہے کہ ''میں نے اس کومسجد کیا'' وہ مسجد ہوجاتی ہے،اوروقف ہوجاتی ہے؛لیکن متولی اورمہتم اس کا وہی شخص ہوگا جس نے معجد بنائی۔ البانی للمسجد أولني من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار الخ قوله بنصب الإمام والمؤذن أما في العمارة فنقل في أنفع الوسائل أن الباني أولى أي بلا تفصيل الغ (٢) (شاي ج/٣)

<sup>(</sup>٢) الدر والشامي ٢/٥٠٥ كتاب الوقف - قبل مطلبٌ في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط.

# سی جگہ تعمیر مسجد کے لیے بنیاد کھدوا کراس کو مجروا نامسجد ہونے کے لیے کافی ہے

سوال: (۲۸۰) سید فضل رب صاحب ایک اراضی کے مالک بیں چندصاحبوں نے ان سے درخواست کر کے کچھ اراضی برائے تعمیر معجد لے لی، اور اس کے لیے بھر وغیرہ بھی منگالیا، اس کے بعد اس امر میں اختلاف ہوا کہ چوں کہ اطراف وجوانب میں چار مساجد موجود بیں اس لیے تعمیر معجد کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مکان اس اراضی میں تغمیر کرکے دیگر مساجد پر وقف کر دیا جائے۔ سید فضل رب صاحب سے عرض کیا، انہوں نے جواب دیا کہ خواہ آپ لوگ معجد تعمیر کرلیں یا مکان تعمیر کرلیں میں خدا تعالی کے نام پردے چکا ہوں جن لوگوں کو منشی صاحب موصوف نے اختیار دیا تھاوہ پانچ اشخاص تھے ان میں اکثر نے تعمیر معجد کرانا لیند کر کے بنیاد معجد کی کھدوادی اور اس کو بھروا بھی دیا گیا۔

اس صورت میں اگر تعمیر مسجداس موقع پرغیر مناسب ہے تو بجائے تعمیر مسجد کے مکان برائے اخراجات مساجد تعمیر کرادیا جائے، اور وہ مکان موقو فہ رہے یا مسجد کی بنیاد جو بھر وادی ہے مسجد ہی بنائی جائے؟ شرغا جو تھم ہو بحوالہ تحریر فرما کیں؟ (۱۱۸۳/۱۱۸۳ھ)

الجواب: جب كماكثر صاحبول في تعير مجدكرنا پيندكر كے بنياد مجد كهدوادى، اوراس كو كرديا تو وه مجد موثى، گويا ان لوگول في واقف كى طرف سے نائب موكر حسب تخير واقف اس زمين كے مجد موفى متعين كرديا تو گويا واقف في بيتين كردى، اورب هم آية كريمه وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ (۱) جب كدوه زمين مجد موكئ تو پحر نكالنا اس كوهم مجد سے حج نه موكا شامى ميں ہے: و به علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبى يوسف في تأبيد المسجد الخ (۲) (٣/١٦) قال في البحر: و حاصله أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله و علوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ (٣) (ص ٣٥٠ وفيه أيضًا اى الشامى) قال في النهر:

<sup>(</sup>۱) سورهٔ جن ۱۰ یت: ۱۸ ـ

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٢٩/٧ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

<sup>(</sup>٣) الشامي ٣٨/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد .

و إذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم علمت أنه بالتسليم إلى المتولى يكون مسجدًا دونها: أى دون الصلاة، وهذا هو الأصح (١) (٣٤٠/٣) فقط

## مسجداللّٰدی ملک ہوتی ہے بانی کی نہیں

سوال: (۲۸۱) ایک شخص اپنی لاگت ہے معجد بنا تا ہے، شرغا وہ مسجد اس کی ملک ہوگی یا وقف تصور ہوگی؟ اور اس پرتمام سلمین کاحق کیسال ہوگا یانہیں؟ (۳۶/۱۳۲۷ھ)

الجواب: جب اس نے اللہ کے نام پراس کو وقف کر دیا اور شرعی طور پر محجد بنادی تو اب وہ اس کی ملکیت نے نکل کرخالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگئی"اَ قَالْمَ سُجِد َ لِلْهِ"(۲) اور اب وہ اور دوسر سے ملکان اس حقیت میں سب برابر ہیں ؛لیکن تولیت اور انتظام وغیرہ کا تعلق براہ راست اسی سے ہے، اس میں سب برابر نہیں ہیں ؛ بانی مسجد ان حقوق کے لحاظ سے اولیٰ ہے۔

#### مسجد كبيركى تعريف

سوال: (۲۸۲) بزی مبحد کس طول وعرض کی ہونی چاہیے؟ چالیس گر جو کتا بوں میں لکھا ہے؛ تو چالیس گر مربع ہویا کیا؟ (۱۳۳۴-۳۳/۹۴۳ھ)

الجواب: بڑی معجد میں دوقول ہیں کہ ساٹھ گز کی ہویا جالیس گز کی ،اور مراد بہر حال یہی ہے کہ ساٹھ گز یا جالیس گز مربع ہو۔فقط

سوال: (۲۸۳) شامی وغیرہ میں جومبحد کبیر کی تعریف اربعین یاخسین یاستین ذراع کھتے ہیں؛ اس ہے کس طرف کی بیائش مراد ہے طول یاعرض یا مجموعہ بیائش اطراف چہارگانہ؟ (۱۲۰۰/۱۲۰۰هـ)

الحواب: إن قاضى حان سئل عن ذلك فقال: اختلفوا فيه فقدره بعضهم بستين فراعًا، وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعًا فهى كبيرة وإلَّا فصغيرة هذا هو المختار (٣)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢/ ٣٢٧ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>۲) سورهُ جن آیت: ۱۸ \_

<sup>(</sup>٣) الشَّامي ٢٨٦/٢ كتاب الصلوة باب الإمامة . مطلبٌ : الكافي للحاكم جَمَعَ كلامَ محمَّد في كتبه التي هي ظاهر الرواية .

وتف كابيان

بظاہر مرا وطول مسجد ہے یا طول اور عرض وونوں اس فقدر ہول۔

#### مسجد برمسجد کے احکام کب لاگوہوتے ہیں

سوال: (۲۸۴) راقم کے شہر میں ایک معجد قدیم الایام سے درمیان شہر کے واقع ہے، اور معجد کے جنوب میں ایک شخص کا مکان واقع ہے، اس نے معجد جدید کے ارادے سے ایک حویلی اور چار دیواری معجد کی غیر ممل تیار کی ہے، اور بیموجب غیر محمل غیر مسقف ہونے بناء معجد کے، احاطہ فدکور میں نجاست وغیرہ سے اجتناب نہیں کیا جاتا ہے، اور دونوں معجد ول کے درمیان اس شخص کا گھر واقع ہے، اور یہامر محقق ہے کہا گر معجد جدید جنوبی کمل کی جائے تو جماعت معجد قدیم میں تفریق بین واقع ہوگی، بلکہ اس کی ضروریات اور اخراجات میں نقصان واقع ہوگی، آیا بہ مجر داساس نہادنِ معجد میت کا حکم دیا جاتا ہے، یا بعد تکمیل وادائے صلوۃ حکم معجد معجد میر وقع معجد جدید کو حکم معجد ضرار کا دیا جاوے واقع موجد میر کھر معجد معجد جدید کو حکم معجد ضرار کا دیا جاوے واقع ہوگا، آیا جود نقصانات مذکورہ کے معجد جدید کو حکم معجد ضرار کا دیا جاوے دیا جاوے دیا جاتا ہے۔ اور باوجود نقصانات مذکورہ کے معجد جدید کو حکم معجد ضرار کا دیا جاوے کا یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۲۳۰۱ھ)

الجواب: جس وقت بانی معجداس کو وقف کردے گا، اور معجد کا حکم دے دے گا احکام معجداس کے لیے ثابت ہو جا کیں گے، اور معجد جدید کو معجد ضرار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر فی الواقع معجد قدیم کی غیر آبادی اس ہے متصور ہو، اور مسجد جدید کی حاجت نہ ہوتو پھر جدید معجد قریب میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط

## مسجد تعمیر ہونے کے باوجود''مسجد شرعی''نہ ہونے کی ایک صورت

سوال: (۲۸۵) کی شخص نے ایک ہندوز بین دار سے ایک نئی مجداس شرط پر بنوائی کدا گر مجد کے سامنے سے ہندوؤں کے تیوبار کے وقت باجا بجاتے ہوئے جاویں تواس کوروک نہیں سکتے ،اورا گرکسی وجہ سے اس کا خراج بند ہوجائے تو یہ مجد مالک زمین لیتن ہندوز مین دار کے ملک میں چلی جائے گی ؟ اس مجد میں نماز جائز ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۷۵)

الحواب: اس صورت میں وہ مجدشر عی نہیں ہوئی، کیکن نماز اس میں صحیح ہے، جب تک اس ہندو کی اجازت ہے نمازیں اس میں پڑھی جاویں، نماز صحیح ہوجاوے گی، اور وہ مجرنہیں ہوئی، اور وقف نہیں بولى - كسما فى الشامى: قوله وشرطه شرط سائر التبرعات الغ أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا الغ(١) اوركافركا وتفضيح نبير بـ

#### مسجد کے احاطے میں بنا ہوا مسافر خانہ بھی وقف ہوتا ہے

سوال: (۲۸۲).....(الف) معجد کے احاطے میں اور معجد کے متعلق جو مسافر خانہ ہے وہ بھی وقف ہے یانہیں؟

(ب) موجودہ منجد کی اشیاء جومنجد جدید کی ضرورت سے زائدہوںان کومسافرخانہ جدیدیا دوسرے مکانات موقو فیعلی المسجد میں لگانا جائز ہے یانہیں؟(۱۳۳۵/۵۴۷ھ)

الجواب: (الف)مسافر خانه مٰد کوره اوراس کاسامان بھی وقف ہے۔ فقط

(ب) فقہاء نے بیکھا ہے مجد کی اشیاء بہصورت عدم ضرورت اس کی ہم جنس یعنی دوسری معجد میں ہم جنس یعنی دوسری معجد میں ہیں ہی لگا سکتے ہیں دوسرے اوقاف میں نہیں لگا سکتے ، لہذا اس صورت میں ایسا کیا جائے کہ مسجد کی اشیاء فاصلہ کو فروخت کر کے وہ قیمت اس مسجد میں صرف کی جاوے ، پھراس سامان کوخرید کرخواہ خرید نے والا اینے مکان وغیرہ میں لگاوے یا مسافر خانہ اور مکانات موقو فہ کے لیے خرید کراس میں لگادیا جاوے۔

#### زمین کرائے پر لے کرا تھارہ بیں سال کے لیے سجد بنانا

سوال: (۲۸۷) ایک شخص؛ کا فرے زمین کرائے پرلے کرمسجد بنا تا ہے، اور وہ کا فرکہتا ہے کہ اٹھارہ، بیس سال تک مسجد قائم رکھوں گا، اس کے بعد مجھ کوا ختیار ہوگا جو چا ہوں سوکروں؛ اس زمین میں مسجد بنا نا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۷۲/۱۱۷۲ه)

الجواب: اس صورت میں وہ مجدنہ ہوگی کیونکہ مجد ہونے کے لیے ہمیشہ کوز مین مجد کا وقف للہ ہونا شرط ہے، اور جو جگہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ کومبحد رہتی ہے۔

مسجد کی تعمیر کچھ باقی رہ جائے تو وہ وقف ہے یانہیں؟

سوال: (۲۸۸) ایک محض نے مجد تعمیر کی ، ابھی کچھ کام باقی ہے تواس میں نماز جائز ہے یانہیں؟

(۱) الشامي ٢/٢١٠ كتاب الوقف شرائط الوقف.

بنانے والا کہتا ہے کہ جب تیار ہوجاوے گی اس دفت وقف کروں گااس میں نماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۳۰۱هـ)

الجواب: نمازاس میں جائزاور سیح ہے،اور جب معجد بنادی تو وہ وقف ہوگئ،اور بنانے والے کا قبضہ مالکانہ اس سے اٹھ گیا،اب اس کا پچھ حق ملکیت اور تصرف کا اس میں باقی نہیں رہا۔فقط

## سركارے قيمة ياعارية لي موئي زمين پرمسجد بنانے كا حكم

سوال: (۲۸۹) .....(الف) ایک مخصوص جگه بندرگاه کی وجه سے سرکاری ملکیت ہے، اور بہ بب کسی خاص وجہ کے کسی شخص کو بھی جا کدادی حیثیت سے وہاں جگہ نہیں مل سکتی، جس پروہ اپنے رہنے کے گھر وغیرہ بناسکتے ہوں، بلکہ جگه اس شرط پردی جاتی ہے کہ جب سرکار کو ضرورت ہوگی تو تین ماہ کے نوٹس ملنے پرجگہ خالی کرنی ہوگی، وہ جگه بستے بستے اب اچھا تصبہ ہوگئ ہے، جس کی آبادی پندرہ ہزار سے زیادہ ہے، لوگوں کو چوں کہ اطمینان ہوگیا ہے کہ وہ جگہ اب آباد اور شہر کی طرح ہوگئ اس لیے اٹھانے کا اندیشہ جاتا رہا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں عالی شان ممارتیں لاکھوں رہ ہے ہنائی ہیں، یہاں پر جگہ اور زمین وقف طور پرنہیں مل سکتی، لیکن ان ممارات کے ملحق مسلمانوں کو ایک زمین کا مکر اای شرط پر جگہ اور زمین وقف طور پرنہیں مل سکتی، لیکن ان ممارات کے ملحق مسلمانوں کو ایک زمین کا مکر اای شرط پر دیا گیا ہے جس پر انہوں نے قریباً ہیں سال ہوئے ایک ممارت بنائی ہے، اور اس میں نماز پڑے گانہ وغیرہ اور اس مالی شان مالی شان مالی شان مالی انگل اٹھادی جاویں، اس صورت میں وہ ممارت جس میں سلمان نماز پڑھتے ہیں شرعی اصطلاح میں جب کہ ایک یانہیں؟

(ب) کراچی کی میونیل کی ساری حدود میں زمین کے نکڑے لوگوں کو نمارتیں وغیرہ بنانے کے لیے سندوں پردیے گئے ہیں، کسی سند کی میعاد ہیں سال، کسی کی تمیں سال، کسی کی بچپاس سال، کسی کی نانوے برس کی ہے، میعاد کے ختم ہونے پرمیونیل کو اختیار ہے کہ وہ اس سند کی تجدید کردے یا زمین ما لک سے خالی کرالے، اس شرط پرشہر کی تمام زمین کے نکڑے جس پرمساجد قائم کی گئی ہیں مسلمانوں کو پیوں پر یا سندوں پر دیے گئے ہیں؛ مہر بانی فرما کر بتایا جاوے کہ سوال نمبر (الف) کے ماتحت جوز مین مسجد کے لیے دی گئی ہے اس میں اور اس زمین میں کیا فرق ہے؟ (۱۳۲۱/۳۶۲ه)

ydbress.co

الحجو اب: (الف، ب) کتب فقہ شامی وغیرہ میں بی تصریح ہے کہ وقف ہونے کے لیے واقف کا مالک بہ ملک تام ہونا ضروری ہے، پس مجد حقیقی اور مجد شرکی اور اصطلاحی وہی زمین ہو عتی ہے جس کو مالک زمین مجد کے لیے وقف کرے، اور مالک اور واقف کا مسلمان ہونا بھی اس صورت میں شرط ہے؛ لینی مجد کے لیے کوئی زمین مسلمان ہی وقف کر سکتا ہے۔ در مختار کتاب الوقف میں ہے: و شوطه شوط سائو النبر عات النج (شامی) میں اس قول کی شرح میں ہے: افاد اُن الو اقف لابد اُن بکون مالکا لمه و قت الله و قت الله و قف ملکا باتا و لو بسب فاسد النج (۱) اس عبارت سے دوامر معلوم ہوئا کیک یہ دائل و اقف کرنا تھے نہ ہوگا، دوم یہ کہ اگر شراء فاسد ہے کوئی شخص مالک کی زمین کا ہوا، اور اس نے قبضے کے بعد اس کو وقف کردیا تو وقف سے گراء فاسد ہے کوئی شخص مالک کی زمین کا ہوا، اور اس نے تب کریدا، اگر چرسرکار نے اس میں کی مدت معینہ پر ہوجا و سے گا، پس جن اراضی کومسلمانوں نے سرکار سے خریدا، اگر چرسرکار نے اس میں کی مدت معینہ پر باجرائے نوٹس سہ ماہ واپس کرنے اور خالی کرنے کی شرط لگائی ہوکیوں کہ بیشرط اگر چرمفسد عقد ہے، بیل وقف ہو نے میں حارج اور مانع نہیں ہے، تو ایس کر جومجد بنائی جاوے گی اور اس کو وقف کیا دور سے گا ور ماری وقف کیا دور قب کی وقت کی اور مالی کور سے گا وقف کی اور اس کو وقف کیا دور کا وہ وہ وقف سے جو کا وہ وہ وقف سے جو کے وہ وہ وقف سے جو کا اور مانع نہیں ہو جاوے گا۔

اور وہ اراضی جن میں معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہوا، اور وہ محض عاریۃ مسلمانوں کو بہ غرض تغییر مکانات وغیرہ دی گئی ان کو وقف کرنا صحیح نہ ہوگا، اور اگر ایسی اراضی میں مبعد بنائی جاوے گی تو گواس میں نماز صحیح ہے، مگر وہ مبعد شرقی نہ ہوگی، اور احکام اور آ داب مبعد اس سے متعلق نہ ہوں گے جسیا کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی چبوتر ابغرض اوائے نماز بتالیو ہے جسیا کہ احادیث میں اس کا امر ہے تو نماز اس میں صحیح ہوگی، مگر وہ مبعد شرقی نہ ہوگی، اور جوار اضی سرکار نے مسلمانوں کو ہمبہ کردی اور بلا اخذ قیمت بطریق ہمبد دیری، اگر چیشر کھ واپسی اس میں بھی حسب قاعدہ لگائی تو اس زمین کو یا اس کے سی حصے کو بھی مسلمانان وقف کر سکتے ہیں، اور اس میں مبعد بنا سکتے ہیں، اور دہ مبعد شرقی قبوجاوے گی، کیوں کہ ہمبہ شرط فاسد کے لگائے سے فاسد نہیں ہوتا، اور ملک موجوب لہ میں حارج نہیں ہوتا، اور جب کہ موجوب لہ میں حارج نہیں ہوتا، اور ملک موجوب لہ میں حارج نہیں ہوتا، اور حاسل جو اس کے موجوب کے جو گا، اور وہ مبعد شرقی ہوجاوے گ

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣١٠ كتاب الوقف شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٢) وحكمها أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة (الدر مع الشامي ٣٢٥/٨ في مجداية كتاب الهبة)

اراضی سرکار سے قیمتاً لی گئی یا سرکار نے بطریق ہید دیدی ،اگر چہاں میں شرط واپسی کی بہ قیود محررہ لگا لی تو ایس اس میں شرط واپسی کی بہ قیود محررہ لگا لی تو ایسی اور اگر اس میں مسجد بناو بے تو وہ مسجد شرع حقیقی ہوجاد ہے گی ، اور جواراضی محض عاریۃ سرکار سے ملی بیں ان کو عاریت لینے والا وقف نہیں کرسکتا ، پس اس قاعدہ کلیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات کا جواب سمجھ لیں اور جس قتم میں وہ اراضی واض ہوں اس کے موافق اس میں تھم جاری کر دیا جاوے ۔ فقط

## کوئی مکان مسجد کے واسطے اس شرط پروقف کرنا کہ ''فلال شخص اپنے روپے سے مسجد تغییر کراد ہے''

سوال: (۲۹۰) زیدنے اپنامکان بغرض تغیر مجداس شرط پر دقف کیا کهاس مکان پرخالدا پند دکان دو پے سے مجد تغیر کردے، اوراس کے دو مختلف حصوں پر دکا نیں تغیر کرے، جس میں سے ایک دکان کرائے پر دی جائے ، اوراس کا کرائی مجد میں صرف ہو، اور دوسری دکان میں زیدخود بلا کرائی اپنی زندگی تک آبادر ہے، اوراس کے بعداس کے دولڑکوں کرم الجی اوراحیان الجی کو چاررو پے ماہوار پر دی جائے ، ورکرائی مجد میں خرج ہو، لیکن ان کو دکان سے علیحدہ کرنے کا اختیار کمی کونہ ہوگا، اورا گرخالداس مکان پر پخرج سے مجد تغیر نہ کر بے تو وقف نامہ کا لعدم ہوگا، اور میں خودا پنے مکان کا مالک رہوں گا، نیزید فی نامہ سخت مریض ہونے کی حالت میں لکھا گیا ہے، اوراس مکان کے سوااورکوئی مال بھی نہیں ہے۔ خوا توسع و وا در ۱۳۲۱/۲۷۳ھ)

الجواب: وتف اگرسی نامناسب شرط بر معلق کیا جائے تو دقف صحیح نہیں ہوتا: وان یکون منجوزًا یرمعلق (۱) (عالمعنیری) پی صورت مسئولہ میں اگرزید نے مکان اس شرط پر مجد کے لیے وقف کیا ہے کہ خالدا ہے روپے سے مجد تعمیر کرائے ، ور نہ زید اپنا مکان واپس لے گا، اور وقف نامہ کا اعدم ہوگا تو وقف صحیح نہیں ہوا، ای طرح اس مکان کا ایک حصہ؛ یعنی جس پر دکال تعمیر کی جائے اپنے رہنے کے یہ بلا کرایہ خصوص کرنا وقف مجد کے منافی ہے ، اور چوں کہ وہ حصہ مشاع ہے اس لیے تمام مکان کا فی محبد کے لیے شیوع منافی ہے: واتد فقا علی عدم جعل فی محد کے لیے شیوع منافی ہے: واتد فقا علی عدم جعل فی محد کے لیے شیوع منافی ہے: واتد فقا علی عدم جعل کی الفتاوی العالمغیریة ۲۵۵/۲ کتاب الوقف . شرانط الوقف .

ت کابیان ۱. فی فتح کلالالالای

المشاع مسجدًا أو مقبرة مطلقًا سواء كان مما لا يحتمل القسمة أو يحتملها هكذا في فتح الفدير (۱) (عالمغيرى) اوريه كمريض ك تصرفات تبرع ثلث مين جارى بوت بين، پس جب كه زير يض تقالو وقف على المسجد ثلث مين جارى بون عارى بون ك يعدوقف مشاع بونا لازم آتا ب، پس تمام كاوقف باطل بوگيا: مويض جعل داره مسجدًا ومات ولم يخوج من الشلث ولم تجز الورثة صار كله ميرانًا وبطل جعله مسجدًا لأن للورثة فيه حقًا فلم يكن مفوزًا عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزءً اشائعًا فيبطل الن (۱) (عالمغيرى) بهر حال صورت مسئوله مين وقف صحيح نهين بوا، اورمكان زيدكي ملك مين باقى ب- فقط

MAY

### سمینی کے ساتھ شرطیہ معاہدہ پرمسجد بنانا

سوال : (۲۹۱) صورت ذیل میں بناء مبحد کا شرغا کیا حکم ہے؟

شرائط زمین جوتعمر محد کے لیے دی جاتی ہے (حسب ذیل میں)

(الف) كيم ابريل كوايك روبييمالانه كرابياداكرنا

(ب) اس زمین پرمسجدود مگرمکانات ضروریات مسجد بنائے جائیں نہ دوسرے

(ج) بغیرنقشه منظوری ممپنی تغییر شروع نه کی جائے

(١) مىجدود يگرعمارتوں كى نگرانى كرنى ہوگى

(ھ) بغیراجازت کمپنی حصہ زمین یا عمارت کی کنہیں دے سکتے

(و) نقشہ کے علاوہ کوئی دوسری جدید عمارت ممپنی کی اجازت کے بغیز ہیں بنا کتے

(ز) جب ممپنی کوشد پد ضرورت ہوگی تو محض متجد کے علاوہ دوسری زمین یا عمارت پرنوٹس کے چھ ماہ بعد قبضہ کر لے گی، نہ کہ متجد پر ؛اور جس دیگر عمارت پر قبضہ کرے گی اس کی قیمت اس وقت کے نرخ بازار سے دے گی۔

رح) اگر کسی وقت کمپنی کو بیمعلوم ہوگا کہ مجد و دیگر عمارتوں کی مسلمانوں کوضرورت نہیں ہے، اس وقت بغیر معاوضا تعمیر کل عمارتوں و نیز مسجد پر کمپنی قبضہ کرلے گی (۱۳۴۲/۲۱۳۱ھ)

(١) الفتاوي العالمغيرية ٣٢٥/٢ كتاب الوقف. فصل في وقف المشاع.

(٢) الفتاوي العالمغيرية ٢٥ ١/٣ كتاب الوقف الباب الحادي عشرفي المسجد وما يتعلق به.

الجواب: كمينيول ميں اكثر ان بى شرائط ياان ك قريب قريب ديگر شرائط كساتھ مجدي بنتى جيں ، للبذا جب كەسلمانول كو ضرورت معجدكى ہے ، اور بدون ان شرائط كے اجازت تغير مساجد نہيں ہوتى تو معجد بنائى جائے ، اور مسلمانول كو چاہے كه اليي صورت نه ہونے ديں كه معجدكى ضرورت نه رہے ، جس معجد بنائى جائے ، اور مسلمانوں كو چاہے كه اليي صورت نه ہونے ديں كه معجدكى ضرورت نه رہے ، جس كاريا كمينى اس پر قابض ہو سكے ؛ بلكه اس معجدكو بميشة آبادر كھنا چاہے تا كه شرط نمبر (ح) كى نوبت بى نہ آئے ۔ فقط

## جس زمین میں کاشت کار کاحق ہے مالک اس کومسجد کے لیے وقف کرسکتا ہے

سوال: (۲۹۲) صوبہ بنگال میں زمین کی ملکت کے بعد دیگرے تین قیمون پہرم ہے: اول شاہی ملکت ؛ جوگور نمنٹ انگلائے کو حاصل ہے ۔۔۔ دوم زمین داری؛ جوشاہی ملکت کے ماتحتی میں قائم ہے ہیا وگ سالا نہ ایک مقدار معین خزانہ گونمنٹی سرکار میں اداکر تے ہیں؛ اس صورت میں زمین داران کا پورا تصرف مثلا خرید وفروخت ہیں وغیرہ جاری ہے ۔۔۔ سوم زراعتی یارعتی ملکت؛ اور بیز مین داری ملکت کی ماتحتی میں قائم ہے، ان کو'' رعایا'' کہتے ہیں اب سوال بیہ ہے کہ یہ رغتی ملکت والے اگرا پی زمین اس محد بناویں پھروقف بھی کردیں تو یہ مجدم جوشری کے تھم میں ہوگی یا نہیں؟ (۲۰۵۱/۵۰۳) ہی میں محد بناویں پھروقف بھی کردیں تو یہ مجدم جوشری کے تھم میں ہوگی یا نہیں؟ (۲۰۵۱/۵۰۳) ہی الکور ایک الحد ان یہ کون مالک اللہ وقت الوقف ملک باتا (۱) پس صورت نہ کورہ میں ما لک زمین کا المواقف لابعد ان یہ کون مالک اللہ وقت الوقف ملک باتا (۱) پس صورت نہ کورہ میں ما لک زمین کا زمین دار ہے، کاشت کاریار عایا نہیں ہے، اگر چہ قانون گور نمنٹ کی وجہ سے وہ موروثی ہوگیا ہوگہ زمین دار سے، کاشت کاریار عایا نہیں ہے، اگر چہ قانون گور نمنٹ کی وجہ سے وہ موروثی ہوگیا ہوگہ زمین دار سے، کاشت کاریار عایا باجازت مالک وقف کرے اور مجد بناوے تو سیجی جے ہے، اور وہ مجد دار سے ایک و تھی کرے اور مجد بناوے تو سیجی حجے ہے، ایکن بلااذن الک اصلی یعنی زمین دار کے کا اور مجد بنا نے کا نہیں ہوجاتی ہے، ای طرح آگر رعایا باجازت مالک وقف کرے اور مجد بناوے تو سیجی حجے ہے، لیکن بلااذن الک رعایا کواختیار وقف کرنے کا اور مجد بنا نے کا نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/١٠/ كتاب الوقف. شرائط الوقف.

وقف كاليان

## عاريت كى زمين ميں بنائى ہوئى محبر كاحكم

سوال: (۲۹۳) ایک ہندوز مین دار نے مسلمان رعایا کوایک قطعہ زمین مفت دیا تھا، مسلمانوں نے اس جگہ میں مسجد وعیدگاہ بڑا لی؛ تخیینا ہیں برس تک نماز پڑھی، دریں اثنا ایک مسلمان نے زمین دارے وہ جگہ خرید لی، اور مکان بنانا چاہتا ہے، اور مسجد کوتو ژنا چاہتا ہے، بیرجائز ہے یانہیں؟ "

(pITTT-TT/TTF)

الجواب: اگراس ہندوز مین دارنے وہ قطعہ زمین رعایا مسلمانوں کوعاریة محض سکونت کے لیے ویا تھا، اور رعایا نے بعض جگہ میں نماز کے لیے مسجد وعیدگاہ قائم کی، تواس صورت میں وہ قطعہ زمین ملک زمین دارہے، مسجد شرعی نہیں ہوئی؛ دوسرے مسلمان کوخرید نااس زمین کا زمین دارسے، اور مکان دینانا اس میں درست ہے، اور اگراس زمین دارنے مسلمانوں کو مالک اس قطعہ اراضی کا بنادیا تھا تو وہ مسجد اور عیدگاہ ہوگئ، دوسرے مسلمان کواس کا خرید نا، اور اس میں مکان بنوانا درست نہیں ہے۔ لِفَوْلِه تَعَالَى:
وَاَنَ الْمَسْحِدَ لِلْهِ الآیه (۱)

پس صورت ٹانیہ میں توڑنے والا معجد کا اور مکان بنانے والا عاصی ہے، او جب تک وہ تو بہ نہ کرے، اس سے اختلاط ناجا تزہے۔ فقط

# طویل مدت کے لیے کرایے پر لی ہوئی زمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال: (۲۹۳) ایک نوآباد مقام ہے، سلمان بکٹرت ہیں جو پچھآبادی ہے صرف ایک کارخانے کی وجہ ہے ہے، یہ بہت بڑا کارخانہ ہے، کام کرنے والے چالیس ہزار ہیں، کمپنی نے زمین دار سے ایک معین میعاد کے لیے زمین لی ہے، مسلمان معجد کے لیے زمین ما نگتے ہیں تو آزاد ولاخراج زمین نہیں ملتی، کل خراج ایک وفعہ لے کر لاخراج کردی جاتی ہے بلکہ وہ میعاد معین کے لیے زمین دیتی ہے، اور خراج سال برسال ما نگتی ہے، اور جب بھی کمپنی کو ضرورت اس زمین کی ہوتھیر کارو بید دے کرمسلمانوں کو وہاں سے علیحدہ اور بے وخل کردے، اور معجد کی زمین کو جس مصرف میں چاہ لائے، ایسی زمین

<sup>(</sup>۱) سور کا جن، آیت ۱۸ ـ

پرمجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں؟ (۱۷۵۵/۱۳۲۳ه)

الجواب: مبحد تقمیر کرلینی چاہی، وہ مبحد ہوجائے گی؛ فقہاء نے الیی زمین میں مبحد بنانے کی اجازت دی ہے، اور چول کہ مجمع کثیر ہے، اور مبحد کی ضرورت ہے، لہذا بلا تامل وہاں مبحد تقمیر کرلینی چاہیں۔(۱)

سوال: (۲۹۵).....(الف) زیداور بحرایک ایے ملک میں ہیں جہاں مبحد کے لیے وقف زمین ملنا محال ہے، اس لیے سرکار سے ننانوے سال کے لیے زمین پانچ روپے سالانہ ٹیکس پر لے کرمبحد تیار کرلی ہے، ایسی زمین پرمبحد بنانا جائز ہے یانہیں؟

> (ب) اس مجد میں نماز پڑھنے ہے تواب مجد کا حاصل ہوگایا نہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۹ھ) الجواب: (الف)مجد بنانا اس زمین پرضجے ہے۔

> > (ب) وه مجد ، مجد مورقی اس مین نماز پڑھنے سے ثواب مجد کا حاصل ہوگا۔

# دُ كان كے اوپر معجد تعمير كرا كے وقف كردے تو كيا تھم ہے؟

سوال: (۲۹۲) زیدنے ایک بری دکان عالی شان کے اوپرایک مجد تعیر کرا کر وقف کردی ، یہ وقف یہ بلدنگ وقف خاص میں شامل ہے یاعام اوقاف ہے ؟ (۱۳۲۵/۳۲۸)

الجواب: وہ دکان ای معجد کے اوقاف میں سے ہوگی بلکہ وہ سجد ہی ہے کیوں کہ سجد تریٰ ہے عرش تک معجد ہی ہوتی ہے (۲) (درمخاروشای) نقط

<sup>(</sup>۱) وفى الهداية : وعن أبى يوسف أنه جوز فى الوجهين (فيسما تحته سرداب أو فوقه بيت) حين قدم بغداد وراى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة. وعن محمد (رحمه الله)أنه حين دخل الرّى أجاز ذلك كله لما قلنا (هداية ١٣٣/ -١٢٥ كتاب الوقف)

<sup>(</sup>٢) قبال في البدر المختار : لأنه مسجد إلى عنان السماء . وفي الشامي ؛ وكذا إلى تحت الثرى (الدرمع الرد٢/٢٥) كتاب الصلاة ، مطلب في أحكام المسجد)

#### غصب کرده زمین کووقف کرنااورمسجد بنانا

سوال: (۲۹۷) ایک شخص نے کسی غیری زمین پر کئی سال سے قبضہ کررکھا ہے، اوراس میں کنویں اور مکان بنار کھے ہیں، اور قبضہ اس کا از روئے قانون ٹوٹ نہیں سکتا؛ کیا اس زمین کو قابض ذکوروقف کر کے مسجد بنا سکتا ہے یانہیں؟ (۱۲۳۲/۲۰۰۳ھ)

الجواب: اس زمین کوقابض ندکور وقف نہیں کرسکتا، اور وقف کرنا اور مجد بنانا اس کا شخی نہیں ہے کہ ما قال فی الدر المحتار وردالمحتار: وشوطه شوط سائر التبرعات النح قوله: وشوطه شوط سائر التبرعات النح قوله: وشوطه شوط سائر التبرعات افاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتًا النح (شامی) وفيه أيضًا: حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح النح (۱) (شامی)

#### مسجد کی زمین غصب کرنا

ثم ملكها لا يكون وقفًا (مجمع الأنهر ٢/٤٧٥ في بداية كتاب الوقف. دار الكتب العلمية بيروت)

کی نظوری ہے معجد کی خدمت گذاری کا کام اس کے سپر دکر دیا، خلاصه سوال بیہ ہے کہ شخ سلیمان نے کام کے سامنے خلاف واقع حالات پیش کرکے اور ناجائز کوشش کرکے مصدرہ وقف زمین بلاقیت اینے بیٹے شخ محمود کے نام ملک قرار دلا دی؛ اب سوال میہ ہے کہ:

(الف) شیخ محمود ندکور کا مصدرہ وقف زمین کے متعلق اپنے مطلب کے مطابق خلاف واقع گذارش کر کے وقف زمین اپنے نام کرالینااور ناجائز طور پرمجد کی زمین غصب کر کے مسجد کونقصان پہنچا ناشر عا جائز اورا پسے فعل شنج کے مرتکب پرشر عاکیا تھم ہے؟

(ب) جماعتِ ملمین نیگری ایسے غاصب کومغصوبہ وقف زمین مجد کے نام پر داخل کرنے تک جماعت سے خارج رکھنے میں حق بجانب ہوسکتی ہے یانہیں؟

(ج) کیا واقف یاکوئی دوسرا شخص وقف کردہ جائدادگسی دوسرے کے نام منتقل کرنے کا مجاز ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو جس کے نام پرمصدرہ وقف زمین ناجائز طور پرمنتقل ہوئی ہے اور وہ اس زمین کی آمد نی اپنے صرف میں لاتا ہے وہ کل آمد نی مسجد کو واپس مل سکتی ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۱۹۴هـ)

الحواب: فإذا تم لزم لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَّكُ ولايعار ولايرهن (درمختار) قوله لايملك أى لايكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أى لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه الخولا يعار ولايرهن لاقتضائهما الملك الخ(١) (ثائ)

اس سے معلوم ہوا کہ وقف شے کسی کی ملک نہیں رہتی ہے نہ واقف کی نہ غیر واقف کی ؛ اورخود واقف کی ؛ اورخود واقف بھی اس کا مالک نہیں رہا اور نہ وہ کسی دوسرے کی ملک کرسکتا ہے، اور تمام تصرفات مالکا نہ اس میں باطل ہیں۔ پس نمبر مائے سوال کا جواب حسب ذیل ہے۔

(الف) شخ محود کا زمین موقو فه ندگوره کوجو که ایک معجد کی ضروریات کے لیے وقف ہا ہے نام کرالینا، اور اس پر قبضه کرنا ناجائز اور حرام اور قبضه غاصبانه ہے، اور خیانت صرح ہے، اور جب که وہ خدمت معجد ندکورنبیں کرتا تو اس کوآ مدنی زمین موقو فه ندکوره کالینا اور اپنے صرف میں لا نا قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اور واپس کرنا اس کا لازم ہے، اور شخ محمود ندکور بحالت ندکورہ غاصب وظالم ہے، اور اس کا قبضه اٹھانا زمین موقو فه ندکوره سے ضروری اور لازی ہے۔

<sup>(</sup>١)البدر المختارمع الشامي ٣٢٢،٣٢١/٦ كتاب النوقف. بعد مطلبٌ فرق أبويوسفٌ بين قوله موقوفة .

(ب) جماعت مسلمین ایسے غاصب کو جب تک کدوہ اپنا قبضہ مالکانہ زمین مذکور سے نہ اٹھاوے اور اپنا نام اس ملکیت سے علیحدہ نہ کراد ہے، جماعت سے علیحدہ کرنے اور برادری سے خارج رکھنے میں حق بہ جانب ہے۔

. (ج) واقف یا کوئی دوسرافخص نه خود ما لک جا کداد وقف کرده کام، اورنه کسی کے نام منتقل کرسکتا ہے اور جوشخص زمین مذکوره کی آمدنی اپنے صرف میں لاتا ہے وہ کل آمدنی اس سے واپس لے کرمبجد کو دی جاوے گی۔ کمامر او کو فقط

## مغصو بهزمين اورقبرستان مين تغمير مسجدا ورنماز كاحكم

سوال: (۲۹۹) ایک مجد کی تیار کی چند ہے ہے دوآ دمی ایسی جگہ میں کررہے ہیں کہ وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، کوراس ملکیت نہیں ہے، کوراس ملکیت نہیں ہے، کوراس ملکیت نہیں ہے، کوراس کی بنیاد میں سے بھی بعض کی اجازت نہیں ہے، اوراس کی بنیاد میں سے سراور بڈیال نکل رہی ہیں، اور بہت بڑی عمر والے بھی کہتے ہیں کہ یہاں بہت پہلے سے قبرستان ہے، اور جن کا قبضہ عاصبانہ ہے ان میں سے اکثر کی اجازت مجد نہیں ہے؛ تواگر وہ لوگ بھی اجازت وے دیں تو بوجہ غصب یا بوجہ قبرستان اس میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو بوجہ غصب ناجائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو بوجہ غصب ناجائز ہے یا بوجہ قبرستان؟ (۸۳۲/۸ میں اور کوراٹر کے اور جو برستان؟ (۸۳۲/۸ میں اور کوراٹر کے اور جو برستان؟ کی اور جو برستان؟ کی اور کوراٹر کی اور کی اور کی کی اور کی دوراٹر کی اور کی کی دوراٹر کی اور کی دوراٹر کی دوراٹر کی اور کی دوراٹر کی اور کی دوراٹر کی دورا

الجواب: درمخاروشامی میں ہے کہ پرانے قبرستان میں مکان و مجد بنا نا درست ہے، اور زراعت وغیرہ بھی بہ شرطبکہ دہ زمین وقف نہ ہو، اور کسی دوسرے کی ملک نہ ہو، اور زمین مغصوبہ میں نماز مکروہ ہے، اور وہ مجد نہیں ہوتی، پس اگر سب مالکین وحصہ دار اجازت دے دیں تو وہ مسجد ہوجاوے گی اور علت کراہت مرتفع ہوجاوے گی۔ فقط

# اجارہ پر لی ہوئی زمین میں مسجد بنانے کا حکم

سوال: (۳۰۰) بغیراجازت مالک کے اجارہ والی زمین میں مسجد تعمیر کرانی، اوراس میں نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۹۸۰ھ)

الجواب: وہ زمین جواجارے پرلے رکھی ہے، اور مملوکہ غیرہے، اس کو وقف کرناصیح نہیں ہے،

اورنماز صحح ہے، مگر وہ معجد نہیں ہے۔ فقط

# جوز مین دائمی سے پر لےرکھی ہےاس کو وقف کرنا اور مسجد بنانا

سوال: (۳۰۱) زیدنے مال گذاری (نگان) مالانه پرایک کافرز مین دار سے ایک زمین لی ہے،
اور پشہ استمراری (۱) لکھوالیا ہے کہ اس زمین میں مجد، کنوال، مکان بنوا سکتا ہے، اور جس تنم کا تصرف
چاہ بلا عذر کرسکتا ہے؟ زمین دار کومن مال گذاری سے واسط رہے گا؛ اب زید کا ارادہ ہے کہ اس
زمین میں ایک مجد بنوا کروقف کردول، اور زمین دار کو مال گذاری ادا کرتارہوں گا؛ آیا ایی زمین میں
زید مجد بنوا سکتا ہے؟ (۱۳۳۲/۱۳۲۳ھ)

الجواب: اليي زمين وقف نہيں ہوسكتى،اورمجرنہیں ہوسكتی۔(۲)

# ایک مکان کے متعلق دو وقف نامے کھھے تو دوسراوقف نام معتبرنہیں ہوگا

سوال: (۳۰۲) زیر نے وقت مرنے کے، بموجب ایک وقف نامے کے، اپ مکان کے
خس پیش واٹا شخانہ داری کو بحق معجد ومتولی معجد وقف کیا، اور بہموجب ایک دوسرے وقف نامے کے،
جاکداد بہتی بکر وقف کی، اس کے انتقال کے بعد دونوں وصیت نامے پیش کرکے اور تا تصفیہ اٹا شہ خانہ
داری نیلام کرکے روپیہ امانت دار کے سپر دکر دیا گیا؛ لیکن بکر اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ متولی کی کل
جاکداد کا روپیہ معجد میں ہی صرف کیا جائے؛ خواہ کی معجد میں ہو، مکان خام تھا جواب گرگیا ہے، اگر
مکان موجود ہوتا تو اس کی مرمت وغیرہ کا خرج آمدنی سے بہت زیادہ ہوتا، اور معجد کو تعمیر کی غرض سے
روپے کی ضرورت ہے اور اس زمین کی معقول قیمت وصول ہوگئی ہے؛ آیا اس زمین کوفر وخت کر سکتے
ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۳/۱۰۸۳ھ)

<sup>(</sup>۱) کسی آپسی معالمے کی وہ تحریر جولامحدود زمانے کے لیے دی جائے۔

<sup>(</sup>۲) اس ليے كدونف كے ليے ملكيت كاتام ہونا ضرورى بے شامى ميں ب: لابد أن يكون مالى كالله وقت الوقف ملكا باتًا إلى (٢/٠١٠ شوائط الوقف)

الجواب: واقف نے جب کہ پہلے اس مکان کو ایک مجد پر وقف کردیا ہے، اور متولی مجد کی تولیت میں اس کو لکھ دیا تو مکان معسما مان کے مجد ندکور پر وقف ہوگیا، اور اس کے وقف ہوجا نے کے بعد دوسرا وقف نامہ جوای مکان کے متعلق بحر کے تام لکھا، وہ صحیح نہیں ہوا؛ کیوں کہ اقل وقف کردینے کے بعد واقف کو بھی اس میں کوئی تصرف کرنے کا اختیا رئیس رہا، بھی مالو قف لا یُد مُلکُ وَلا یُدَملکُ (۱) بعد واقف کو بھی اس میں کوئی تصرف کرنے کا اختیا رئیس رہا، بھی مالو قف لا یُد ملک وَلا یُدَملکُ (۱) کے، اور فروخت کرنا اس مکان موقو فہ کی آمد فی کم ہے تو دوسرا مکان زیادہ آمد فی کا اس سے بدلا جائے بھی اجازت نہیں دی کہ اگر مکان موقو فہ کو فروخت کر کے اس کی قیت کو تعیر دکان و مکان متعلقہ مجد میں صرف کیا جائے، یکی طرح جائز نہیں ہے۔ کہما فی الشامی: وفی فتح القدیر و الحاصل ان الاستبدال جائے، یکی طرح جائز نہیں ہے۔ کہما فی الشامی: وفی فتح القدیر و الحاصل ان الاستبدال علیہم فینیغی ان لایک ختلف فید، و بان کان لا لذلك بل اتفق آنه اُمکن ان یؤ خذ بشمنه ماھو خیو مینیغی ان لایک ختلف فید، و بان کان لا لذلك بل اتفق آنه اُمکن آن یؤ خذ بشمنه ماھو خیو منه مع کونه منتفعًا به فینیغی آن لایجوز النج (۲) البتہ چوں کہ وہ مکان گرگیا، اس کے اس کی جگہ دوسری زمین یا مکان سے کر مجد خدکور بین کے کوئی صورت نہ ہو سے تو تو کو میں مرف نہ کیا جائے۔ فقط

غلطی ہے سرکاری نالی کی جگہ مسجد کے حن میں آجائے تو کیا تھم ہے؟ سوال: (۳۰۳).....(الف) صحن معجد میں کچھ جگہ سرکاری نالی پاٹ کر شامل کر کے توسیع کی گئی، جس کالگان سالانہ سرکارکودینا پڑتا ہے؛ ہے جگہ شرعی معجد ہے یانہیں؟

(ب) مجدى كوئى چيز خاگل كام مين استعال كرنا جائز بي يانېين؟ (١٣٢٣/٢٠٩٢ه)

الجواب: (الف) اس کا تھم بھی معجد کا ہو گیا، اور وہ جگہ شرغامسجد میں داخل ہوگئ، اس پرسب احکام معجد ہی کی جاری ہول گے۔

( ب) پيجا ئزنېين ـ فقط

<sup>(</sup>۱) الدرمع الرد ۲/۲۱ كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٢١ كتاب الوقف - مطلبٌ لا يستبدل العامر إلا في أربع .

## سرکاری سڑک کومسجد میں شامل کر لی تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۳۰۴) سڑک سرکاری میں ہے کچھ زمین مجد میں شامل کرلی ہے بیشر عُاجائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۳۲۷ھ)

الجواب: فقہاء نے بیرتصریح کی ہے کہ اگر مجد میں ضرورت ہوتو رائے میں سے پچھ زمین مجد میں داخل کر ناجا کڑے جب کہ راستہ تنگ نہ ہوتا ہو؛ پس اس بناء پر صورت جواز کی بہ ضرورت ہوسکتی ہے، پس جوز مین داخل مسجد ہوگئی اس کوشامل رکھا جاوے۔فقط

### مىجدىرانگرىز حكومت قبضه كرلة كياحكم ب؟

سوال: (۳۰۵) ایک معجد کوسر کار انگریزی نے اپنے قبضہ میں لا کر مکان محفوظ بنالیا ہے؛ اس معجد میں نماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۷۶۳ھ)

الجواب: جوایک دفعہ مجد ہوگئ وہ ہمیشہ مجد ہی کے علم میں رہتی ہے، کسی کا قبضہ یاغلبہ وغیرہ اس کی مسجدیت کو باطل نہیں کرسکتا؛ پس صورت مسئولہ میں مسجد پرانگریزوں کی ملکیت ٹابت نہیں ہو سکتی، وہ بدرستورم جد ہے اس پرتمام وہی احکام جاری ہوں گے جومسجد پر ہوتے ہیں۔

معجد کے نام خرید کردہ زمین کے درمیان گلی ہوتو اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۳۰۱).....(الف) معجد کے لیے جوز مین خریدی جاوے گی، اس کے درمیان ایک گلیارہ ہے،اس کومعجد کے اندرداخل کرلیا جاوے یانہیں؟

(ب) اگراس کے داخل کرنے کی اجازت کی جائے تو کس سے؟ (۱۲۸-۱۳۲۵)

الجواب: (الف،ب) اگروہ کلیارہ اس معجد اور اس مکان والے کا ہے کہ جس مکان کو معجد کے لیے خریدا جاتا ہے؛ تو اس کو معجد میں واخل کرنا جائز ہے، لیکن بہ خوف اس کے کہ میونسپلٹی کی طرف سے کوئی دعوی نہ ہومیونسپلٹی سے اجازت حاصل کرلینا چاہیے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# گھر کے حن میں جو چبوتر انماز کے لیے خاص کر دیا گیا ہے اس کا حکم

سوال: (۳۰۷) ایک چبوتر اصحن مکان میں نماز کے واسطے مخصوص کردیا تھا، جس میں مدتوں نماز با جماعت ہوتی رہی ،اورلفظ معجد کا اطلاق بھی اس پر ہوتا رہا، اب اس کی گرانی اور خبر گیری نہیں ہوتی ، نہ کوئی اس میں نماز پڑھتا ہے؛ کیا اس کومسار کر کے داخل مکان کر لینا جائز ہے؟ (۱۳۳۱/۱۱۳)ھ)

الحجواب: جب کہاس پراطلاق لفظ مبحد کا بانی اور مالک مکان نے کیا، اور نماز باجماعت اور بلا جماعت اس میں ہوتی رہی؛ تو وہ قول مفتی ہے کے موافق مبحد ہوگئ، اب اس کو داخل مکان کرنا اور تھم مسجد اس سے علیحدہ کرنا درست نہیں ہے۔

## گھر کے کونے میں بنائی گئی مسجد کا شرعی حکم

سوال: (۳۰۸) جومبحد که کمی شخص نے اپنے گوشئد مکان میں بنوائی ہے، اور گوشارع عام پراس مجد کا کوئی خاص درواز ہنیں ہے، تا ہم صدر دروازہ مکان کا اوقات نماز میں کھول دیا جاتا ہے؛ تو کیا یہ مجد شرِغا مجد کا تھم رکھتی ہے یامصلّٰی کا؟ (۳۰۹۰/۲۰۹۰ھ)

الجواب: قال فى ردالسمحتار: ففى النهرعن القنية جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس بالدحول والصلوة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدًا فى قولهم جميعًا وإلا فلا عند أبى حنيفةً، وقالا: يصير مسجدًا ويصير الطريق من حقه من غير شرط النح وفيه أيضًا وعلمت ارجحيته أى قول أبى يوسف فى الوقف والقضاء (١) پس معلوم بوا كم مجد ذكور بقول مفتى به مجد شرع عهد فقط

# گھرکے جس چبوترے پرگھر کے لوگ نماز پڑھتے تھے وہ شرعی مسجد نہیں

سوال: (٣٠٩) ایک محض کا به بیان ہے کہ اس نے اندر مکان مسکوند ایک چبوترا خام بنالیا تھا،

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٢١/ ٢٢٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

اوراس پراس گھر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے آیاوہ چبوتر اسجد مانا جائے گایائبیں؟ (۱۰۰۰/۱۳۳۱ھ) الحجو اب: اگراس کووقف نہیں کیااور با قاعدہ مجد نہیں بنایا تووہ مجدنہیں ہوئی۔

# بالائی منزل کومسجد بنائے سے نیچے والی منزل بھی مسجد ہوجاتی ہے

سوال: (۳۱۰) زید نے ٹین کا دومنزلہ مکان بنا کر، اوپر کی منزل میں مبحد کے احکام جاری کر کے، باؤن عام نماز پڑھنے لگا، اور منزل اسفل میں دنیا کے کاروبار کرتا ہے۔ میں جوء شرعی مسجد ہے یا نہ؟ (۱۳۳۲/۲۹۲۵)

الجواب: جومجد بوجاتى بوه او پرت ينچ تك مجد بوجاتى ب، درمخاريس ب: وكره تحريمًا الموطئ فوقه النج لأنه مسجد إلى عنان السماء النج وكذا إلى تحت الثرى ..... بقى لوجعل المواقف تحته بيتًا للخلاء هل يجوز كما فى مسجد محلة الشحم فى دمشق؟ لم أره صريحًا؛ نعم. سيأتى متنًا فى كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابًا لمصالحه جاز تأمل(١) فقط

## گھیر میں مسجد بنائی مگراس کا راستہا لگنہیں کیا

سوال: (۱۳۱).....(الف) بناء مجد بغیرافراز طریق میں جوامام صاحب وصاحبین کا اختلاف ہے اس میں اگر چہ بہ قول صاحب در مختار فتوی امام ابو یوسف ؒ کے قول پر ہے، مگر دریافت طلب بیامر ہے کہ اگر بوجہ خاص ضرورت کسی وقت امام صاحب کے قول پڑمل کرلیا جاوے تو مخبائش ہے یانہیں؟ ہے کہ اگر بوجہ خاص ضرورت کسی وقت امام صاحب کے قول پڑمل کرلیا جاوے تو مخبائش ہے یانہیں؟ (ب) جعل وسط دارہ مسجد اسے کیامرادہ؟ (۱۳۲۰/۱۷۲۷ھ)

الجواب: (الف) اس صورت مين مفتى بدواضح قول واوجد قول امام ابو يوسف كا ب، للذامفتى كو اس سے عدول درست نہيں بے كما فى الشامى: لكن فى الفتح أن قول أبى يوسف أو جه عند المحققين الخ (٢) اس طرح متعدد جكماس كى تصريح بے، پس اس كے خلاف پر فتو كى ندوينا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في أحكام المسجد .

 <sup>(</sup>٢) الشامى ٢/٣١/ كتاب الوقف . مطلبٌ فرق أبويوسف بين قوله موقوفة .

(ب) اور وسط دار سے مرادیہ ہے کہ کی شخص نے اپنے گھر کے اندر معجد بنائی یا کسی صد دارکو معجد بنادیا اور وقف کردیا تو وہ معجد ہوجاتی ہے، اور راستداس کا خود بخو دلازم ہوجاوے گا۔ فقط

## باہمی رضامندی سے مشتر کہ زمین کومسجد بنانے کے بعد اس سے رجوع کرنااور ملکیت کا دعوی کرناصیح نہیں

سوال: (۳۱۲) ایک جگہ مشتر کہ دو بھائیوں کی ہے، ایک بھائی نے اپنے روپے سے اپنے بھائی کی اجازت سے مسجد بنائی، بعد تیار ہونے مسجد کے جب لوگ کچھ مدت نماز پڑھتے رہے تو دونوں بھائیوں میں کسی دوسرے معاطم میں لڑائی ہوئی، اب ایک بھائی بوجہ عداوت مسجد کوشہید کرنا چاہتا ہے، اس شخص کی ملکیت باقی ہے یانہیں، اور اس شخص کے لیے کیا تھم ہے؟ پیشخص ملکیت کا دعوی کرتا ہے۔ اس شخص کی ملکیت کا دعوی کرتا ہے۔ ۱۳۳۳-۳۲/۲۳۹۱ھ)

الجواب: وہ مبحد؛ شرعی مبحد ہوگئ، دوسرے بھائی کی ملکیت ہے بھی خارج ہوگئ؛ شہید کرنااس مبحد کا یا دعوئے ملکیت ہے، اور بالفرض اگر وہ اس کو مبحد کا یا دعوئے ملکیت کرنا اس مبحد میں اس بھائی کا باطل اور غیر مسموع ہے، اور بالفرض اگر وہ اس کو منہدم کردے تب بھی وہ مبحد ہوئے منہدم کرنے والا منہدم کردے تب بھی وہ مبحد ہوئے ۔ فقط منہ منہدم کرنے والا مشخص فاسق اور عاصی ہوگا۔ فقط

## مشترک زمین کومسجد بنانے کے بعد کوئی شریک چینہیں سکتا

سوال: (۳۱۳) دوآ دمیوں نے مشترک زمین میں مجد بنائی، بعد چندروز کے ایک شریک نے اپنے مکان کا حصہ مندو کے پاس چلا گیا؟ مجد کی زمین کو بیخا درست ہے یائبیں؟ (۳۳۰-۱۳۲۲ھ)

الجواب: مسجد کی زمین فروخت نہیں ہو عمق ،اور ہندو کی ملک میں نہ آئے گی ،نمازاس میں پڑھنا چاہے وہ مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی۔

## بعض شرکاء نے مشتر کہ زمین مسجد یامدرے کے لیے وقف کر دی، یہ وقٹ جائزے یانہیں؟

سوال: (۳۱۴) ایک قطعهٔ اراضی بطور شاملات دیه ایک گاؤل کامشتر که ملکیت ہے جس میں سکڑوں مالک وحصہ دار ہیں، بہت نابالغ، بتامی، بیوگان بھی اس میں شامل ہیں، چھسات آ دمیوں نے من جملہ مالکان کے اس مشتر کہ اراضی کو ایک مجد اور مدرسے کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کے ایک جھے میں مدرسے کے مصارف کے لیے دکا نیس تیار کی ہیں؛ آیا میہ وقف جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲۳/۱۷۷ه) میں مدرسے کے مصارف کے لیے دکا نیس تیار کی ہیں؛ آیا میہ وقف جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳/۱۷۵ه) وقف نہ الجواب: ایسا وقف جائز نہیں ہوتا، اور وہ مجدم جدشر کی نہ ہوگی، اور وہ دکا نیس بھی وقف نہ ہولگی۔ فقط

#### بعض حصہ داروں کی اجازت کے بغیر مشتر کہ زمین میں مسجد بنانا

سوال: (۳۱۵) ایک نشست گاہ مشتر کہ بہت حصہ دارقلیل دکثیر کی ہے، بعض بعض شخصوں نے دستھ خوص نے دستھ خوص کے دستھ خوص کے دستھ خوش سے کر دیے اور اجازت مسجد بننے کی دئی، اور دوایک آ دئی راضی نہیں ہیں، اور نابالغ بھی ہیں، ان کے دلی اجازت دے سکتے ہیں یانہیں؟ اگر کوئی شخص حصہ دارقلیل حصہ کا راضی نہ ہو مسجد بنا نااس میں درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۲۰)

الجواب: اگر کوئی حصد دارا جازت ندوے، اور راضی ندہو یا بعض حصد دارنا بالغ میں تو مسجد بنانا اس مشتر که زمین میں درست نہیں ہے، اور وہ مسجد ندہوگی کذا فی الشامی محتاب الوقف (۱)

## ما لک زمین کی اجازت کے بغیر بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (٣١٦) زيرايك مكان اوراراضى كاما لك ب،اورزيد في اس مكان مين الني نوكرون

(۱) والخلاف فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبلها .... فيجوز إتفاقًا إلا في المسجد و المقبرة لأن بنقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى (الشامي ١٨/٦ مطلبٌ: شروط الوقف على قولهما ) وإليه أشار بقوله "كما قدمناه من أن المسجد لوكان مشاعًا لا يصح إجماعًا (الشامي ٢١/٣ كتابُ الوقف. مطلبٌ في أحكام المسجد)

کو واسطے حفاظت کے ، اور انظام کے رکھ دیاتھا، ان نوکروں میں سے چار پانچ نوکروں نے بلااجازت زید کے ایک چبوتر اخام نماز کے لیے بنالیا، اس دوران میں زید نے نوکروں کی تبدیلیاں بھی کیں ؟ آخر میں جونوکر آئے ان میں سے بعض نے اس کو پختہ کرلیا، اب زیداس کو تو ژناچا ہتا ہے ؟ کیا مسلمان منع کر سکتے ہیں ؟ (۳۲/۱۸۵۵)

الجواب: کسی کی ملک کوکوئی دوسرا بلاا مر مالک کے وقف نہیں کرسکتا، اور مجد نہیں بناسکتا؛ پس اگر در حقیقت مالک نے اس جگہ کومعبدنہ بنایا تھا تو وہ اس کوتو ژسکتا ہے، اور دیگر مسلمانوں کو پچھے تق اس کے روکنے کانہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

سوال: (۵۱۸) پندرہ بیں سال کا عرصہ ہوا کہ زید نے عمر کو بہ ظاہر مالک و قابض دکھ کرعمر کے مختار عام سے ایک قطعہ اراضی مکانات تعمیر کرنے کی نیت سے کرایہ سالانہ پر بہتح پر دستاویز لے لیا، چنا نچہ ایک جز وقطعہ اراضی میں چند مکانات تعمیر کرائے، اور ایک جز واراضی میں مجد تعمیر کرائی، مالک اراضی یا مختار عام سے کوئی اجازت صرح تعمیر مجد کی نہیں لی گئھی، لیکن مجدان کے علم میں تعمیر ہوئی، اور انتھیر مجد سے درضا مندی ظاہر کی ؛ ایک مجد میں نماز اواکرنی جائز ہے؟ (۸۸۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: كوئى جگه مجداى وقت ہوكتى ہے كہ جب مالك زمين اس كومجد كے ليے وقف كرے، شامى ميں ہے: افاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا النج (۱) پس اگر مالك زمين نے اس مجدكى اراضى كو وقف كرديا ہے، يا اب كرد ، يا يہ كهدد كي "ميں نے اس كومجد بناديا، يا اس كو جائز ركھا" تو وہ مجد ہوجاد ہے گى اور تو اب مجدكا اس ميں حاصل ہوگا، ويسے نماز تو ہر جگہ ہوجاتی ہے وہال بھى نماز صحح ہے، ليكن مجد ہونے كے ليے امور بالا ميں سے كوئى امر ضرورى ہے۔ فقط واللہ تعالى اعلى

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣١٠ كتاب الوقف. شرائط الوقف.

# ایک شریک نے مشترک زمین میں مسجد بنالی بعد میں دیگر شرکاء نے اجازت دے دی؛ تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۳۱۹).....(الف) ایک زمین جس کے مالک کی شخص بالشراکۃ ہیں، ان میں سے
ایک شریک نے بلا اذن شرکائے دیگر مجد بنالی، اور قبل بن جانے کے کسی سے اجازت نہ لی، اور بعد تیار
ہونے مجد کے، سب شرکاء نے اذن دیا، اور بہ خوشی تمام شرکاء معداہل محلّہ کے نماز باجماعت اوا کرتے
رہ تو یہ مجد شرعًا مسجد ہوگئی یانہیں؟

(ب) قبال محمد : إذا خوب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر سيعود إلى ملك الواقف الغ (١) اس روايت كموافق الرباجم قوم ميس خالفت وزراع موجائي، اورمجد فدكوركوائي تقرف ميس ليناعيا بين توجائز عيانبيس؟ (١٩٩٠/١٩٩٠هـ)

الجواب: (الف) قوله: بافراز مسجد، عبر بالإفراز لأنه لو كان مشاعًا لايصح إجماعًا السخ (۲) (شامی) اس عبارت معلوم بواكم شترك زمين مين مجرنبين بوعتى بيكن دوسرى روايت شامى كى "ولو أجاز المالك وقف فضولى جاز" (٣) صورت مسئوله كے جواز پردال ب، للذام مجد فرگور بعداجازت شركاء مبحد شرى بوگئ -

(ب) اس مجد کو به صورت مذکوره منتقل کرنا، اوراس مجد کی مجدیت کو باطل کرنا ورست نبیس ہے لأن الفتویٰ علی تأبید المسجد (شامی ۲۹/۱، کتاب الوقف) فقط

## بلااجازت کسی کی زمین کومسجد میں شامل کرنا

سوال: (۳۲۰) زید کے مکان کے صحن میں اہل محلّہ نے زید کی غیر بت میں بلا اجازت مجد کی محراب بنائی ہے، اس طرح کہ امام مجد کا سجدہ اس محراب مغصوبہ میں ہوتا ہے؛ اس سے نماز مکروہ ہوتی

- (١) البحر الرائق ٢١/٥ كتاب الوقف مطلبٌ في أحكام المساجد.
- (٢) الشامى ٣١٢/٦ كتاب الوقف مطلب: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع.
  - (٣) الشامي ٣١٠/٦ كتاب الوقف شرائط الوقف.

ہے یا نہیں؟ جب کہ زید بخت ناراض ہے۔اور زید کے مکان کی طرف مجد کے روشن دان کھول لیے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ (۱۲۹۲/۱۲۹۲ه)

الجواب: اصل محم شرق یہ ہے کہ بدون اجازت ما لک کے کوئی زمین یا حصہ زمین کا اگر چہ قدر اللہ جا بارہ و بلاضر ورت شدیدہ داخل مجرنہ کیا جاوے، جیہا کہ عبارت شای سے واضح ہے قو له: و شوطه شہر ط سانو النہ وعات افاد أن الو اقف لابد أن یکون مالکا له و قت الوقف النخ (۱) ای طرح کی شہر ط سانو النہ وعات افاد أن الو اقف لابد أن یکون مالکا له و قت الوقف النخ (۱) ای طرح کی کے مکان کی طرف روثن دان مجد کے بلاضر ورت نہ کھو لے جاوی، جس سے اس کو تکیف ہو کہما ور د: لاضور و ولاضو او (۲) لیکن زید کوچا ہے کہ اب جب کہ اس کی قد رقبیل زمین داخل محراب مجد کر لی گئی ہے توہ اس کی اجازت اس کی اجازت اس کی اجازت ویدے، ورنہ بہ صورت عدم اجازت اس کی تعنت اور ارکشی ظاہر ہوگی ؛ کیوں کہ وہ نمین مجد کی محراب کوتو رکر خارج نہیں کی جا سکتی کہ اس میں مجد کی اور انقصان ہے، اورالی صورت میں مجد میں داخل کر لی جاوے، اور زبردتی ما لک کو قیمت اس زمین کی ویدی جاوے۔ کہما فی اللدر المحتار: تو حد اُر ض و دار و حانوت بہن مسجد ضاف علی الناس بالقیمة کوها در و و عمادیة النخ (۲) بی ن زید کو چا ہے کہ قیمت لے کر یا بلا قیمت لینے کے اجازت اس کی ویدے، ورنہ ہر ورت جمر انجی بی نین نظر نی جو جا ہے کہ قیمت لے کر یا بلا قیمت لینے کے اجازت اس کی ویدے، ورنہ ہر ورت جمر انجی نظر نے جو تی ہے اور یہ موجب اس ہوایت کے اس مجد میں نظر نی چا ہے، اور یہ موجب اس ہوایت کے اس محبد میں نظر نی جا ہے۔ اور یہ خوثی اجازت و دے وینی چا ہے، اور یہ موجب اس ہوایت کے اس محبد میں نماز نہ کرنی چا ہے اور یہ خوثی اجازت و دے وین چا ہے، اور یہ موجب اس ہوایت کے اس محبد میں نماز بلاکر اہت جائزے۔ فقط

## شرکاء کی اجازت کے بغیر مشترک درخت فروخت کر کے ان کی قیمت سے مسجد بنا نا

سوال: (٣٢١) شيعول نے اپنے موضع ميں شركت كے درخت فروخت كر كے، ان كى قيمت

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/١١٠ كتاب الوقف، شوائط الوقف.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولاضرار (ابن ماجه ١٦٩/٢ أبواب الأحكام. باب من بني في حقه ما يضو جاره)

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الشامي ٢٥١/٦ كتاب الوقف – قبل مطلب في اشتواط الواقف الولاية لنفسه.

ے مبجد بنائی ، درختوں کے شریک شیعہ وئی اور ہنود و نابالغ تھے، ان تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر فروخت کرکے (ان کی) قیمت ہے مبجد بنائی، اس موضع میں، میں بھی شریک ہوں، مبینے دومہینے میں؛ میں بھی لگان وصول کرنے جاتا ہوں تو اس مبجد میں میری آورسنیوں کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟ یادوسرے موضع میں نماز کوجانا چاہے، اور دات کوشیعہ کی بستی میں رہنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۳۳۰۹ھ)

المجواب: وہ مجد محد شری نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنے سے تواب معجد کانہیں ملے گا، اور نماز ادا ہوجائے گی، اور دوسرے موضع میں نماز کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، اور جس موضع میں شیعہ رہتے ہیں وہاں رات کور ہنا جائز ہے۔

### مشتر کہ زمین میں شرکاء کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا

سوال: (۳۲۲) مختصر شتر که زمین میں بلااجازت شرکاء مجد بناناجائز ہے یانہیں؟ (۳۲۲-۴۶/۵)ه) الجواب: خلاصہ جواب یہ ہے کہ مشتر که زمین میں بلااجازت سب شرکاء کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے،اگر بنائی جائے گی تووہ شرعی مسجد نہ ہوگی،اور ثواب مجد کا اس میں نہ ملے گا،اگر چینماز ہوجائے گی۔

# ا کثر شرکاء کی اجازت سے مشترک زمین میں تعمیر شدہ مسجد کا حکم

سوال: (۳۲۳) زید نے زمین مشتر کہ میں بعد حصول رضا مندی شرکاء مجد تعمیر کرائی، خالد اور کمر نے رخش باہمی سے بعدد سے دینے رضا مندی کے برہم ہوکر، دو تین نابالغوں کی جانب سے تغذر کیا ہے، مگر نہ تو نابالغ کچھ عذر کرتے ہیں، نہ ان کے ولی نے اس وقت تک کی جلنے میں استدعاء اس امر کی نبیت کی ہے، لیکن جن لوگوں نے جمیع اہل اسلام کی موجود گی میں رضا مندی دی ہے، انھوں نے بہو جہ عناد باہمی کے بیکار وائی کرائی ہے، حالاں کہ زید نے زمین مشتر ک کے تخیینا نصف جھے میں مجد تعمیر کرائی ہے، باقی زمین افحادہ حق نابالغان کا خیال کر کے چھوڑ دی ہے، جس سے نماز میں اور تعمیر مجد میں خیال نہ ہو، اور حق نابالغان کا زائد سے زائد ایک روبیہ میں ایک آنہ ہوگا، لیکن بہ وجہ نفسانیت کے بہ جھڑا کرتے ہیں، ایک حالت میں مجد کھتی ہے یانہیں؟ نماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۲ ۱۳ ۱۸ ۱۳ ۱۳ سے) الجواب: فقہ کی کتابوں میں یہ کھا ہے کہ مشتر کے زمین میں جس میں جملہ شرکاء اجازت نہ دیں، الجواب: فقہ کی کتابوں میں یہ کھا ہے کہ مشتر کے زمین میں جس میں جملہ شرکاء اجازت نہ دیں،

یا بعض نابالغ ہوں جن کی اجازت شرعًا معتر نہیں ہے، جب تک اس زمین کوتسیم کر کے، اجازت دینے والوں کا حصہ علیحدہ نہ کیا جاوے، اس وقت تک مجد بنانا اس میں صحیح نہیں ہے، اوراب جب کہ مجد اکثر شرکاء کی اجازت سے تعمیر ہو چکی ہے تو اس کے جواز کی میصورت ہے کہ جوشر کاء راضی نہیں ہیں، یا جو نابالغ ہیں ان کا حصہ اس زمین باقی ماندہ میں بدرضائے شرکاء واولیاء صغار علیحدہ کردیا جاوے، بعد تقسیم کے جن شرکاء کا حصہ مجد میں آیا ہے، وہ اس کو وقف کردیں، اور مسجد کے نام سے موسوم کردیں۔ فقط

#### مبجد سے متصل مکان کوجیرًا مسجد میں شامل کرنا

سوال: (۳۲۴) ایک معجد میں جگہ بہت کم ہے، ایک مکان اس معجد سے ملا ہوا ہے؛ اس کو معجد میں جبڑا شامل کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۷۹۴ھ)

الجواب: دوسرے شخص کا مکان بدون اس کی اجازت کے معجد میں داخل کرنا درست نہیں ہے، البتہ اس شخص مالک مکان کو مناسب ہے کہ اگر معجد میں تنگل ہے، اور اس شخص کے پاس زمین اس کی حاجت سے زیادہ ہے تو وہ مفت یا بہ قیمت زمین بہقدر ضرورت معجد میں دے دے ۔ فقط

#### خاص راستے کومسجد میں شامل کرنا

سوال: (۳۲۵) ایک جگہ جامع مبجد و مکان امام مجد و مکان برادر و بمشیرہ زادہ امام واقع ہے،
اور ایک قبر ستان بھی قدیم ہے مور ثان امام کا ای جگہ میں واقع ہے، اور راستہ ہر سہ مکانات و قبر ستان و نمازیان مبحد کا سامنے دروازہ شالی حو یلی امام کے مابین حد قبر ستان و فصیل مبجد کے جانب شال کو واقع ہے، اس شان سے کہ چاہ مبحد تک صرف مکانات مذکورہ کا راستہ ہے، اور چاہ کے بعد قبر ستان و مکانات امام و غیرہ و مبحد کا راستہ ای جانب شالی کو واقع ہے، اور مکانات مذکورہ کی آمد و شد بہلی (بیل) گاڑی کا بھی اب یہی راستہ ہے؛ الغرض ایک راستہ سب کا ہے؛ اب زمین داران شہر نے اس راستہ مذکورہ سے بخرض داخل کر نے مبحد کے ایک حدالی قائم کی ہے کہ راستہ گاڑی بہلی مکانات مذکورہ کا محاذی پکا خانہ خس و پوس مقبوضہ امام و مور ثان امام بالکل نہیں رہا، اور بیحد زمین داران نے بلا اجازت مالکان مکانات مذکورہ کا خذی و کر دو کا خود قائم کی ہے، اور بیچا ہے ہیں کہ پکا مکان نہ کورہ کو تو ڈکر راستہ گاڑی بہلی مکانات مذکورہ کا خود کا کان مکانات میکانات میکانات

کردیں، اور مالکان مکان اس رائے کی کسی چیز کو بھی متجد میں داخل کرنانہیں چاہتے، اور پکا مکان مقبوضہ کو آ توڑ کر راستہ گاڑی بہلی کا کرنانہیں چاہتے؛ اس صورت میں بلا اجازت اس رائے میں سے متجد میں داخل کرنا اور مکان مقبوضہ امام کو تو ٹر کر راستہ آمد وشدگاڑی کردینا شرغا جائز ہے یانہیں؟ اور واضح رہے کہ متجد میں کچھ تنگی اور ضرورت توسیع کی نہیں ہے، دودر ہے اس کے متقف ہیں، اور فرش میں آٹھ صف کے بہ قدر وسعت ہے جو جمعہ کو بھی پورانہیں بھرتا۔ فقط (۱۳۳۵/۳۱ھ)

الجواب: اس صورت میں بی جائز نہیں ہے کہ امام وغیرہ اہل مکانات کے داستے میں سے پچھ حصہ بھی بدون اہل مکانات کی اجازت کے مجد میں داخل کیا جائے، راستے میں سے مجد میں داخل کرنے کو جوفقہاء نے جائز لکھا ہے، اولا وہ عام راستے کا حکم ہے نہ خاص راستے کا، ٹائیا اس کے مجد میں داخل کرنے کے جواز کی دو شرط فقہاء نے لکھی ہیں ایک بیہ ہے کہ مجد میں تنگی ہو، دوسری بیہ ہے کہ گذر نے والوں کا فقصان نہ ہو، اور صورت مسئولہ میں مجد میں تنگی نہیں ہے اور راستہ والوں کا فقصان ہے، لہذا پہتھرف زمین داران کا درست نہیں ہے۔ ورمخاریں ہے: جعل شیء من الطریق مسجدا لصیفہ ولم یصر بالمارین جاز لانھما للمسلمین (۱) ترجمہ: راستے میں سے پچھم جد میں لیا جائے مجد کی کی وجہ سے اور راستہ اور راستہ والوں کا پچھ ضرر نہ ہو، تو یہ جائز ہے، کیوں کہ راستہ اور مجد دونوں مسلمانوں کے ہیں۔

اس پرعلامہ شامی تحریفر ماتے ہیں: قوله: لمضیقه ولم یضر بالمارین أفاد أن الجواز مقید بهذین الشوطین النح (۱) ترجمہ: راستے ہیں ہے مجد میں داخل کرناان دوشرطول کے ساتھ مقید ہے، لیعنی جو کہاویر مذکور ہوئیں ضیق مجداور عدم ضرار مارین۔

در مختار كى اس تعليل سے الأنهما للمسلمين بي بھى واضح ہوا كه بيعام راستے كا حكم ب، اور خاص راست ميں تو ايما تصرف بلا اجازت الل طريق كى حال ميں ورست بى نہيں ب، جيسا كه در مختار ميں دوسر موقع پر فرمايا ب: الا يحوز أن يتصرف باحداث مطلقًا أصر بهم أو الا إلا باذنهم (٢)

<sup>(1)</sup> الدر والشامي ٢/٣٩/٣ كتاب الوقف - مطلبٌ في جعل شيءٍ من المسجد طريقًا.

 <sup>(</sup>۲) الدرمع الشامي ١٠/ ٢٠٠٨-٢٠٠٨ كتاب الديات - باب مايحدثه الرجل في الطريق وغيره.

''نبیں جائز ہے راستہ خاص میں کوئی تقرف مطلقا، گراہل طریق کی اجازت سے کل کومفز ہویا نہ ہو''اور جب کہ معلوم ہوا کدراستہ ندکور کامتحد میں داخل کرنا درست نہیں ہے تو یہ غصب ہوگا، اور متجد میں اگرز مین مغصو بہ داخل کی جائے تو اس جگہ مغصوبہ میں نماز مکر وہ تحریمی ہوگی، اور تقرف کرنے والے عاصی وآثم ہول گے۔ فقط

# تمینی کے منیجر کی اجازت سے بنائی ہوئی مسجد کاحکم

سوال: (۳۲۱) ایک گاؤں کی مالک غیر مسلم کمپنی ہے، مالکوں کی جانب سے ایک منیجر صاحب مثل مالکوں کے کاروبار کرتے ہیں، چنا نچہ عرصہ چالیس سال کا ہوا کہ وہاں کے مسلمانوں نے بغیر ادائیگی قیمت زمین، منیجر صاحب کی اجازت سے ایک پختہ چبوتر ابغرض ادائیگی نماز بنایا تھا، پچھ عرصہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس پختہ چبوتر اقدیم پر خام دیواریں بنا کر چھپر وغیرہ سے سایہ کرلیا ہے، اس کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر فو جداری میں دعوی کیا گیا تھا جو خارج ہوگیا؛ اس چبوتر بے پر نماز پڑھنا جائز ہے یا فہیں؟ (۱۳۲۸–۱۳۳۷ھ)

الجواب: جب، کہ منیجر صاحب کی اجازت سے وہ مجد بنائی گئی، اور چالیس سال سے اس مجد میں نماز پڑھی جارہی ہے تو وہ مجد ہوگئی؛ کیونکہ جب منیجر صاحب کو مالکانہ اختیار دیے گئے ہیں تو جس طرح اصل مالک کی اجازت سے مجد ہوجاتی ہے اسی طرح منیجر صاحب کی اجازت سے بھی مجد ہوجاتی ہے اسی طرح منیجر صاحب کی اجازت سے بھی مجد ہوگئی۔ فقط

#### مقبوضهز مين مين مسجد بنانا

سوال: (٣٢٧) موضع "كوجيرا" ميں قصاب ، جلاہا ، جھوجہ وغيرہ غريب اقوام اہل سنت والجماعت آباد ہيں ، زيين دارى اہل تشيع كى ہيں ؛ ايام قديم سے اہل سنت بھى ان ، ى ساجد ميں نماز اداكرتے تھے؛ اب كچھ عرصے سے مساوات كا برتاؤاخلاق اسلامى سے گرچكا ہے، اور نو جوان سيدان كو بہ نظر تمسنح د كھتے ہيں ، اور اہل تشيع بہ حيثيت زمين دارى نه عليحدہ قيمة جگہ دينے پر رضامند ہيں اور نہ موجودہ مكانات رہائش ميں سے كى ايك مكان كوم جد بنالينے كى اجازت ديتے ہيں سے مكانات

مسکو بہ اہل سنت کی بیرحالت ہے کہ بعض مکانات کے لیے ان کے آباء واجداد نے معاوضہ ادا کر کے زین حاصل کی بیوطن ہے در مکان تابار زین حاصل کی بعض نے بطور رعایا سکونت پذیر ہونا قبول کر کے زمین حاصل کی ، اور مکان تابار کرلیا ؛ بعض حضرات نے کچھاراضی قیمۂ حاصل کی اور کچھ پر بہ حیثیت حصہ وار قابض ہو گئے ؛ تو اس فتم کی زمین پرمسجد بنانا جائز ہے یانہیں ؟ (۱۳۳۵/۲۷ه)

الحجواب: اس صورت میں اہل سنت والجماعت اپنی اراضی مسکونہ و متبوضہ میں ہے کسی حصکو محبد کر کتے ہیں، اوراس میں محبد بنا کتے ہیں۔ کسمافسی الشامسی: ذکر فی البحر: أن مفاد کلام البحاوی اشتراط کون أرض المسجد ملکا للبانی اهد لکن ذکر الطرسوسی جوازہ علی الأرض المستاجرة أخذًا من جواز وقف البناء النج (۱) پس اس روایت ثانیہ سے جس کو علامہ طرسوی نے ذکر کیا ہے ۔۔۔اراضی نذکورہ میں معبد بنانے کا جواز ثابت ہے، اور بہضرورت نذکورہ اس بڑمل کرنا درست ہے؛ بلکہ ضروری ہے۔

#### کسی کی زمین میں زبردستی مسجد بنا نا

سوال: (۳۲۸) اہل محلّہ نے جرابغیر قیمت زید کی زمین میں معجد بنالی، حالانکہ زید نے ہر چند منع کیا؛ ایسی زمین ومعجد کاشرعا کیا حکم ہے؟ (۱۱۹/ ۱۳۴۰ھ)

الجواب: شرعًا وہ زمین وقف نہیں ہوئی ہے، اور مسجد نہیں ہوئی، اور نماز پڑھنااس میں مکروہ ہے کما فی أد ض الغصب. فقط

### مالکوں کی رضامندی کے بغیران کے کنویں کومسجد میں شامل کرنا

سوال: (۳۲۹) محلّه شاہ بہلول سہار نپور میں ایک مسجد معماران وصابون گران واقع ہے، اس کو سیع کرنے کی غرض ہے بلارضا واجازت مالکان کے ان کا کنواں جوعلاوہ کنویں مسجد کے اور بیرون مسجد، اورصابون گران کا مقبوضہ مملوکہ ہے، جبڑا مسجد میں شامل کرلیا ہے؛ بیغل ان کا جائز ہے یا نہیں؟ اور جائے مغصو بہ پر نماز بلا کراہت جائز ہوگی یا نہیں؟ اورصابون گران نے بہ وجدر فع فساد دوسری مسجد بنانے کے لیے جگہ تجویز کرلی ہے یہ کیسا ہے؟ (۲۹/۱۳۱۸ه)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢ / ٣٢٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

الجواب: بدون رضامندی واجازت مالکان چاه کے،اس چاه کومجد پی شامل کرنااورداخل کرتا جائز نبیس ہے،اوراس جگه پرنماز کروه ہوگی درمختار پی ہے: و کفا تکره فه اماکن کفوق کعبة ..... و اُد ص معصوبة النج (۱)اور جب تک مالکان چاه اجازت نددیں گےاس وقت تک وه جگه داخل مجد نه وص معصوبة النج (۱)اور جب تک مالکان چاه اجازت نددیں گےاس وقت تک وه جگه داخل مجد ہوگی، اور نع فساد و فتند کی وجہ سے صابون گرول کو دوسری مجد بنانا، اور پہلی مجد میں نماز چھوڑ تا،اور دوسری مجد بنانا، اور پہلی مجد میں نماز چھوڑ تا،اور دوسری مجد جدید میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ جب دوسری مجد بغرض رفع فساد اور نیک نیتی کے ساتھ دوسری مجد جدید میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ جب دوسری مجد بغرض رفع فساد اور نیک نیتی کے ساتھ بنانا جائز ہے اور بہ سبب ارشاد: میں بنی لله مسجدًا بنی الله له بیتًا فی الجنة (الحدیث) (۳) اور کسات کی ما قال صلی الله علیه و سلم موجب اجروثواب ہے؛ تو آبادر کھنا اس کا اور نماز پڑھنا اس میں بھی ضروری ہے قال علیه و سلم موجب اجروثواب ہے؛ تو آبادر کھنا اس کا اور نماز پڑھنا اس میں بھی ضروری ہے قال علیه الصلاة و السلام إنما الأعمال بالنیات و إنما الاموی ما نوی الحدیث۔ (۳) فقط

#### دوسری مسجد بنانا کب درست ہے؟

سوال: (۳۳۰) ایک گاؤں کی آبادی قدیم ہے متفرق ہے، اوراس میں ایک ہی مجد ہے، اگر اس میں ایک ہی مجد ہے، اگر اس مجد سے چندآ دمی گاؤں کے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ مجد غیر آبادرہتی ہے، کیوں کہ گاؤں کی آبادی قلیل ہے، اب چندآ دمی گاؤں مذکور کے باتی اہل دیہ اور امام مسجد سے خلاف ہوکر دوسری جگہ مجد بنا تا خلیل ہے، اب چندآ دمی گاؤں مذکور کے باتی اہل دیہ اور امام مسجد سے خلاف ہوکر دوسری جگہ مجد بناتا کو منع کیا جائے یا نہیں؟ اگر نہ منع کیا جائے تو امیر المونین عمرضی اللہ عنہ کے اس اثر کا جس میں بیآیا ہے کہ بعد فتو حات کے آپ نے ہر شہر میں مجد بنانے کا تکم فر مایا، اور منع فر مایا بناء کرنے مسجد خانی سے جومضر ہوم جد اول کو کیا جواب ہوگا؟ (۱۳۲۱–۱۳۲۱ھ)

الجواب: اگر بوجہ متفرق ہونے آبادی کے اور دوری کے اس مجد میں آنے میں دفت ہوتو بنائے

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٣١/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في الصلوة في الأرض المغصوبة.

<sup>(</sup>٢) عن عشمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا فى الجنة (مشكاة المصابيح ص: ١٨ باب المساجد ومواضع الصلوة) مسجدًا بنى الله له بيتًا فى الجنة (مشكاة المصابيح ص: ١٨ باب المساجد ومواضع الصلوة) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنسا الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصِيبُهَا أو إلى امرء ة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه (صحيح البخارى ٢/١ باب كيف كان بدء الوحى)

مسجد نانی بلاشبه درست ہے، اور اثر حضرت عمر کا مطلب یہ ہے کہ بلاضرورت صرف به غرض اضرار مسجد اول مسجد نائی بند بنائی جائے، اور جب کہ کوئی ضرورت ہواور غرض بانیین کی اور نیت ان کی اضرار مسجد اول مسجد نائی نہ ہوتو پھر جواز، بلکہ تو اب کے حاصل ہونے میں کچھ شبہ بین ہے بقوله تعالی: إنَّمَا يَعْمُو مُسلْجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية (۱) وإنَّمَا الأعمال بالنيات وإنما لامری مانوی (۲) فقط

## مسجد منهدم موجائے تو دوسری جگہنی مسجد بنانا کیساہے؟

سوال: (۳۳۱).....(الف) زمین وقسد مرمجد ہے جوآبادی سے فاصلے پرواقع ہے، برسات میں منہدم ہوگئ، اب زمین موقو فد کے دوسرے قطع پر جہاں آبادی ہے تعمیر مسجد کرانا جائز ہے یانہیں؟ اور منہدمہ مسجد کی اینٹ وغیرواس میں لگ سکتی ہے یانہیں؟

(ب) منہدمہ مجد کے قطعے پروقف کی آمدنی کے خیال سے باغ کاشت بندوبست کرنا چاہیے یا ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ (۱۵۴۰/۱۵۴۰ھ)

الجواب: (الف) اس صورت من دومرى مجدكا بنانا جائز ب، اور بهلى مجدكا سامان بهى اس ملى الكايا جاسكتا ب حداد حققه العلامة الشامى وبسط فيه: فقد ذكر فى التتار خانية وغيرها جواز نقلها النخ والذى ينبغى متابعة المشائخ المذكورين فى جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض كما افتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلوانى وكفى بهما قدوة ولا سيما فى زماننا النخ (٣) اور البحر الراكق من به وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلوانى فى المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أنه تصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر أو حوض آخر (٣)

<sup>(</sup>۱) سورۇتوبە، آيت: ۱۸ ـ

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنسا الأعسال بالنيات، وإنما الامرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصِيبُها أو إلى امرء قينكحها؛ فهجرته إلى ماهاجر إليه (صحيح البخارى ٢/١ باب كيف كان بدء الوحى)

 <sup>(</sup>٣) الشامي ٣٠٠/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٩٢٢/٥ كتاب الوقف - فصل في أحكام المساجد.

#### غيرآ با دعلاقے كى مسجد كومحفوظ كر كے نئى مسجد بنانا

سوال: (۳۳۲) ایک موضع میں ایک مجد خام آبادی میں واقع تھی، اب اس مسجد کے گردونواح سے اور تنظیم ، تبدل کے ، آبادی ہٹ گئی ہے، اور عرصہ ہے مسجد ویران ہے، اور آبادی کی امید آئندہ کو بھی مسل ہے۔ اب ہے۔ اب ابن ہٹ تعالیٰ سے ایک صاحب مسجد پختہ جدید بنانا چاہتے میں ہے ایک صاحب مسجد پختہ جدید بنانا چاہتے میں، تو اب سی مسجد کو پختہ کیا جائے یا اس کو کسی طرح ہے محفوظ کر کے آبادی کے اندر دوسری مسجد پختہ بنالی حادے، جس سے مسلمانوں کو وہاں پہنچنے میں ہولت ہو؟ (۱۳۳۲-۲۲/۱۱۵۲ھ)

الجواب: یبی مناسب ہے کہاس مجد غیرا ٓ بادگو محفوظ کر دیا جائے ،اور دوسری جدید مبجد مسلمانوں کی آبادی میں تغییر کی جائے ، جس ہے مسلمانوں کونماز پڑھنے و جماعت کرنے میں سہولت ہو۔

## بہضرورت دوسری مسجد بنا کر پہلی مسجد کوعیدگاہ بنا نا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۳۳۳) ایک مجدلب تالاب واقع ہے، بارش میں اس میں پانی بھر جاتا ہے، وہاں نماز کوئی آ دمی نہیں پڑھ سکتا؛ ایسی حالت میں دوسری جگہ مجد قائم کرنا، اور مسجد مذکورہ کوعیدگاہ بنانا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۲۶-۲۲/۱۹۹۸ھ)

الجواب: اس ضرورت کی وجہ سے دوسری جگہ معجد قائم کرنا درست ہے، مگر وہ پہلی معجد بھی معجد رہے گی ،اس کی حفاظت ضرور ٹی ہے ،اوراگر دوسری نمازیں اس میں نہ ہوسکیس تو عیدین کی ہی نماز اس میں پڑھا کریں ، بہر حال وہ معجد رہے گی ،اور معجد ہونا نمازعیدین کے لیے مانع نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٢٢١/٥ كتاب الوقف - فصل في أحكام المساجد.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

## نئ تغير كے وقت پرانی مسجد کی جگہ قصدًا حجور اوینا

سوال: (۳۳۳).....(الف) مسجد کوشهید کرک از سرنو بنوانا ہے مسجد جدید کی جانب بنا کر اگر بنوایا جائے تو مسجد قدیم کوفوزا شہید کرنے کی ضرورت نہ بوگ ، اور تا تیاری سجد جدید مصلوں گو آماز ک تکلیف نہ ہوگی ؛ ایسی صورت میں مسجد قدیم کا مچھ حصہ چھوڑ دینا جائز ہے یا تیں ؟ اور وہ حصہ مسجد کا تھم رکھے گایانہیں ؟ یعنی جنبی وغیرہ کا جانااس میں درست ہوگایانہیں ؟

(ب) اگراس حصہ میں امام ومؤذن کے لیے حجرہ بنادیا جائے یا مسافر خانہ تو ہوئے ہیں؟ (۱۳۲۵/۵۳۷ھ)

الجواب: (الف،ب) مسئلہ یہ ہے کہ جوز مین ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ ابدالآباد تک محدر ہی ہے دہ ہمیشہ ابدالآباد تک محدر ہی ہے کہ معدر ہی ہے کہ اللہ المسجد (۲۹/۲ کتاب الوقف ) پس محدر ہی ہے کہ معدکا کوئی حصہ محد سے جدانہیں ہوسکتا یعنی حکم اس کا معجد کا ہی رہے گا، جنبی و حائضہ وغیر و لوداخل ہوتا اس میں درست نہیں ہے۔ اور حجرہ یا مسافر خانہ بنا تا اس کا درست نہیں ہے۔

### محلے والے پرانی مسجد تو ڈکرنئ مسجد بناسکتے ہیں

سوال: (۳۳۵) زید نے مسجد بنوا کروقف کردی،اب وہ مسجد شکتہ ہوگئ ہے، بکراس کواز سرنونتمیر کرانا چاہتا ہے،زید کے ورثاء مانع ہیں شرعًا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۱/۲۵۲۷ھ)

الجواب: شامی میں ہے: واما اهلها فلهم أن يهدموه و يجددوا بناء ه الن (۱) يعنى اہل محدوا بناء ه الن (۱) يعنى اہل محدوا بل محلّم محد كہندكومنهدم كرك از سرنوتغير كركتے ہيں، پس اگر بكر اہل محلّم ميں ہے ہے تو زيد كے ورثداس كوتغير محبد سے نہيں روك سكتے ۔ فقط

اجنبی شخص به غرض توسیع ، مسجد کوگرا کراز سرِ نوتغمیر کراسکتا ہے یانہیں؟ سوال: (۳۳۷) ایک شخص نے باذن مالک زمین مجد تغییر کرائی تھی، بانی مجد فوت ہوگیا، اس (۱) الشامی ۴/۲۷ کتاب الوقف - مطلب فی احکام المسجد. وقت ایک اجنبی شخص بر جونہ بانی کے دشتے داروں میں سے ہے نہ مالک زمین ہے نہ اہل محلّہ سے بہت ایک افغان ہے مجدکو جوابھی بر سے جا ہتا ہے کہ مجدکو گرا کر بغرض تو سیج ، از سرنو تعمیر کرے ؛ کیا مالک کے اذن سے مجدکو جوابھی تک بالک نئ ہے بغرض تو سیج از سرنو تعمیر کراسکتا ہے یانہیں ؟ (۱۱۹۸/۱۱۹۸ھ)

الجواب: جب کدو فحض نه بانی مجد ہا اور نداس کے رضے داروں میں سے اور نداہل محلّہ میں اسے اور نداہل محلّہ میں سے بقواس کو یہ جا کر نہیں ہے کہ بلا اون بانی مجد یا اہل محلّہ از سر نوفقیر کرے، شامی میں ہے: وفسی الطحطاوی عن الهندية: مسجد مبنی أراد رجل أن ينقضه و يبنيه أحكم ليس له ذلك لأنه لا ولاية له "مضمرات"، إلا أن يحاف أن ينهدم إن لم يهدم تنار خانية و تأويله إن لم يكن المانى من أهل تلك المحلة و أما أهلها فلهم أن يهدموه و يجدد و ابنائه النح (۱) اور ظاہراس عبارت كا يہ كدواقف زمين جوكہ بانی مجر نہيں ہاس كے اون سے بھی ہدم مجدو تجد يد بناء درست نہيں ہے؛ كول كر سوال سے معلوم ہواكہ وہ تقير جديد ہاس كے منہدم ہونے كا خوف نہيں ہے۔

## مبحد کی توسیع کے درمیان کسی بزرگ کا مزار نکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۳۳۷) ایک متجد کا چبوتر ااس وقت کچھ تھوڑ امعلوم ہوا، جس پر دہاں کے باشندگان کا اراد ہے کہ اس کو بڑھا کیں۔جگہ کا فی ہے، مگر درمیان میں ایک بزرگ صاحب کا مزار ہے، اس کو کیا کرنا جا ہے، فرش کے ہموار کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۰۱)ھ)

الجواب: پرانی قبر پر بناء وغیرہ اوراس کو برابر کر دینا درست ہے، پس اگراس معجد کو بڑھانا ہے تو اس قبر کو برابر فرش کے کر دیا جائے ، اور کچھ نشان قبر کا نہ چھوڑ اجائے ؛ کیوں کہ قبر کے سامنے ہوئے سے نماز مکر وہ ہوگی۔

جوز مین مسجد میں داخل ہو چکی ہے اس کومسجد سے خارج نہیں کر سکتے سوال: (۳۳۸) اگر غلطی ہے کوئی مجد طویل بن جائے جواہل محلّہ کی ضرورت ہے بہت زائد ہو، علاوہ ازیں وہ چہار دیواری یا بنخ دری ہو، اور اس کی تعمیر بھی بہت ناقص اور کمز در ہو، اور سمت بھی پورے (۱) الشامی ۲/۲۲ کتاب الوقف - مطلب فی احکام المسجد.

وقف كالعان

طور پرقبلہ جانب نہ ہو؛ تو اس کے متولی بانی کواس احاطے سے کم کر کے تین در کی معجد بنانے کاحق حاصل کالی ہے یا نہیں؟ اور اس کو شہید کر کے از سرنو بنوا سکتا ہے یا نہیں؟ خلاصہ بیہ ہے کہ جو حصہ موسوم بداندرون معجد ہوگیا ہواس میں ضرورت کے لحاظ سے تصرف ہوسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ)

الجواب: ببضرورت مجدی تقمیر دوبارہ تو ہو عتی ہے؛ مثلاً اگر پہلی تقمیر متحکم نہ ہوتو اس کو منہدم کر کے اہل محلّہ از سر نو تقمیر مسجد بد بیئت مناسب کر سکتے ہیں، لیکن جوز مین داخل مسجد ہو چک ہے اس کو مسجد سے خارج نہیں کر سکتے ، ہاں میہ وسکتا ہے کہ شقف حصے کو بچھ کم کر دیا جاوے ، اور زائد کو غیر مسقف رکھ کر فرش مسجد میں داخل کیا جاوے ، کیوں کہ مسجد کے ہر دو حصے مسقف وغیر مسقف مسجد ہونے میں برابر ہیں۔

### وریان مسجد کی حفاظت کرنامسلمانوں کا دینی فریضہ ہے

سوال: (۳۳۹) ایک مجد عرصه قدیم سے وسط شہر میں قائم ہے، اور اس محلّه میں جہال بیہ مجد واقع ہے پہلے مسلمانوں کے مکانات تھے، مسلمان لوگ بووجہ غربت ان مکانوں کے فروخت کرنے پر مجور ہوئے، بالآخر وہ سب مکانات ہندوؤں نے خرید لیے، اور مجد ویران ہوگئ، اب سے پہلے عمواً لوگ باجماعت اس میں نماز اوا کرتے تھے، رفتہ رفتہ مجد کی عمارت گرتی گئ، صرف تھل (اونچی زمین) کی صورت باقی رہ گئ، رہگذر کے لوگ تھل (اونچی زمین) پر نماز پڑھتے تھے، مگر اب ہندوؤں نے مزاحت شروع کردی ہے، اور اس میں خس و خاشاک بھی ڈالنے گئے، اور محبد کے قریب ہی مندر بنالیا، مندانوں نے حکام سے درخواست کی، اس پر حکام نے مجد کا اعاظہ بند کرادیا، ہندوؤں نے نجاسات سے اور اچھی طرح مجد کو بھر دیا، الغرض مجد کو قفل کا دینے کا حکم حکام نے دیدیا اور قبل پڑ گیا، کیا حکم رانوں کو یہ جندوؤں کی وجہ ہے مجد میں قفل پڑوادیں، اگر مسلمان مسجد کو نہ بنا کمیں تو وہ گئے گار ہوں کے یانے، اور مؤاخذہ ان کے ذرے سے یانہیں؟ (۱۲۵ سے ۱۳۵۰ سے)

الجواب: جب که اس مجد کا قدیم ہے مجد ہونامحقق وسلم ہے تو کوئی وجنہیں کہ حکام اس کے بنانے میں مانع ہوں؛ بیامر شرغا جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بیت ہے کہ اس مجد کی واگذاشت کے لیے حکام کی طرف رجوع کریں، اور عدالت سے جارہ جوئی کریں، اور باوجود استطاعت کے مسلمانوں کو اس میں کوتا ہی کرنانا جائز ہے، اور اس میں مؤاخذہ اخروی کا خوف ہے قبال اللّه تعالیٰ: وَأَنَّ الْمُسْجِدَ

لله فلا تذعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا (١) وفي كتب الفقه إن الفتوى على تأبيد المسجد (٢) (شامى) لعنى جوجًدايك دفعه مجدموكي وه بميشه مجدرتي ب، ابقاءاس كا ضروري ب، اورآ بادر كهنا اس كا لازم به اورعلامت ايمان كى ب، كما قال الله تعالى: إنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآجِو الآية (٣) فقط

## متجد کی قدیم بناء میں تبدیلی کرنا

سوال: (۳۴۰) احمد پورشرقیه میں ایک معجد وسط بازار میں واقع ہے، حکام وقت نے معجد کی قدیم بناء کواس طرح بدلا ہے کہ معجد کو شیجے ہے خالی کر کے تین دکان بنائی ہیں، معجد کی تین فٹ چوڑی اور دس فٹ کمبی زمین پاپوش اتار نے کے لیے چھوڑ دی گئی ہے؛ بیصورت جائز ہے یانہیں؟اس مجدمیں نماز صحیح ہے یانہیں؟اوران مکانوں میں کرایہ دار بٹھانا کیا ہے؟ (۱۵۰۱)سے)

الجواب: ال قتم كے تصرفات كو بعد اتمام مبحد فقهاء نے ناجائز لكھا ہے جيسا كه در مختار ميں لكھا ہے كہ أما لو تمت المسجدية ثم أداد البناء منع .....فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره! (٣) (در مختار) اور نماز اس ميں صحح ہے، اور الن دكا نول ميں كرايد دار بھانا درست نہيں ہے۔ فقط

#### بغیر ثبوت کے مسجد کی زمین پر ملکیت کا دعوی کرنا

سوال: (۳۲۱) ایک شخص نے دوسر مے شخص سے اس کی مقبوضہ زمین خرید کر مجد تغییر کر کے وقف کی ہے، ایک دوسر اشخص دعوی کرتا ہے'' بیز مین میری ہے'' مگر اس کے پاس پھے ثبوت نہیں ہے، اور وہ مجد کے انہدام کا دعویٰ کرتا ہے شرغا کیا حکم ہے؟ (۱۲۲۲/۱۸۸۲ھ)

الجواب: جب كه مدى كے پاس كوئى شوت با قاعدہ ملكيت كانبيں ہے، اور بانى مجدنے اس زمين كوقابض سے خريد كروقف كى ہے، اور مجد تقييركى ہے تو وہ مجد ہوگئى انہدام اس كا درست نہيں ہے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ جن ،آیت: ۱۸ \_

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

<sup>(</sup>m) مورۇتوبە، آيت: ۱۸ \_

<sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الشامي ٢/ ٣٢٨ كتاب الوقف. مطلبٌ في أحكام المسجد.

اورنمازاس میں صحیح ہے۔ فقط

### مسجد کے بارے میں تکبیداروں کا دعوئے ملکیت باطل ہے

سوال: (۳۴۲) ہمارے قصبہ میں ایک مجد بہت پرانی ہے، اور وقف ہے، اور یہ جگہ موسوم بہ کلیہ ہے، اور جولوگ فقیر تکیہ داروں کے اس کلیہ ہے، اور جولوگ فقیر تکیہ داروں کے اس کہنے ہے، اور جولوگ فقیر تکیہ داروں کہنا اور نماز پڑھنا بند کر دیا ہے، اور حقیقت میں وہ ملک تکیہ داروں کی نہیں ہے؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۳۳-۳۲/۱۵۳)ھ)

الجواب: مسجد اور مسجد کے متعلق جوز مین وقف ہے اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہو علتی، وعوئے ملکیت کرناان تکید داروں کا غلط اور باطل ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسجد میں اذان کہنے اور نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں، تکید داروں کے اس کہد دینے سے کہ یہ جماری ملکیت ہے؟ اذان اور نماز اس میں ترک نہ کریں۔ فقط

## بانی کی اولا د کامسجد میں ملکیت کا دعویٰ کرنا باطل ہے

سوال: (۳۴۳) ایک شخص نے معجد تعیر کرائی تھی، بانی معجد کا انتقال ہوگیا، ان کے پرمعجد مذکور کے متعلق دعوئے ملکیت کرتے ہیں، جمرہ معجد کواپنے مکان میں شامل کرنا چاہتا ہے معجد کی چہار دیواری ناتمام ہے، جس ہے معجد میں کتے وغیرہ آتے ہیں اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳۱ھ) الجواب: معجد ،معجد ہی ہے ان کے دعوئے ملکیت کرنے سے وہ معجد ،معجد ہونے سے خارج نہیں ہوتی ، دعوئے ملکیت اور تصرف اس کا باطل اور ناجا بُز ہے، مسلمان اہل محلّہ چارہ جوئی کر کے اس شخص کواس کے تصرفات ناجا بُزہ سے روکیس ،اور معجد کی چہارد یواری وغیرہ بنادیں ،اور جمرہ معجد میں اس کا تصرف نہ ہونے دیں۔

### مساجداور مدارس موقو فه کسی کی ذاتی ملکیت نہیں

سوال: (۳۲۴) مساجد و مدارس موقوف میں تملیک ہوسکتی ہے یانہیں؟ یعنی کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے یانہ؟ اگر کوئی جرا تملیک کا دعوی کرے تو کیا حکم ہے؟ (۳۳/۱۹۰۷هـ) الحواب: قال فى الدرالمختار: وجعل الواقف الولاية لنفسه جازبالإجماع وكذالولم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني وهوظاهر المذهب نهر الخ (۱) وفيه أيضًا: وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب الخ (۲) وفيه: الباني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن فى المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه البانى المخقولة: الباني أولى وكذا أولاده وعشيرته أولى من غيرهم (٣) (شاى ٣/١٨٣) وفى المدر المختار: وإذا تم ولزم لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلَكُ ولا يُمْلَكُ والمنهم (٣) الناعبارات عيندامور واضح بوئ ، أيك يه وقف كى ملك نهيس ربتا؛ پس ماجداور مدارس موقوفكى كى ملك نهيس بيس واضح بوئ ، أيك يه وقف كى كى ملك نهيس ربتا؛ پس ماجداور مدارس موقوفكى كى ملك نهيس بيس واضح بوئ ، أيك يه وقف كى كل ملك نهيس بيس والمداور مدارس موقوفكى كى ملك نهيس بيس والمداور مدارس موقوفكى كى ملك نهيس والمداور مدارس موقوفك كي ملك نهيس والمداور مدارس موقوفك كي ملك نهيس والمداور مدارس موقوفك كي ملك نهيس والمداور مدارس والمداور مدارس والمداور مدارس والمدارس والمداور مدارس والمدارس و

## عورت نے اپنامکان مسجد کے نام وقف کردیا تواس میں اس کی اولا دکا حصہ ہوگا یانہیں؟

سوال: (۳۲۵) ایک مسماۃ بیوہ نے اپنا مکان مجد کے نام وقف کردیا، اس کی دولڑکیاں ہیں، ان کا حصہ کس قدر ہوگا؟ مبحد مذکور میں آج کل تقمیر ومرمت ہور ہی ہے، روپے کی ضرورت ہے، متولی مکان موقو فیہ نذکورہ کوفر وخت کر کے اس میں صرف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۲۱۱/۲۳۳ه)

الجواب: اگراس بیوہ نے مکان مذکورا پی صحت میں وقف کیا ہے تو وہ کل مکان متجد پر وقف ہوگیا،
اس میں لڑکیوں کا حصہ کچھ نہیں رہا، اور اگر بہ حالت مرض الموت وقف کیا ہے تو ایک تبائی وقف ہوا،
اور دو تبائی اس کے مرنے کے بعد اس کی لڑکیوں کو بہ حصہ مساوی ملے گا، بیٹر طیکہ اور کوئی عصبہ موجود نہ ہو،
اورا گرواقفہ نے بوقت وقف اس مکان موقوفہ کی بیچ کی اور متجد میں اس کی قیمت کے صرف کرنے کی اجازت
نہیں دی تھی ، تو اس کا فروخت کرنا، اور اس کی قیمت کا متجد میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔

## مسجد کی زمین کودوبارہ ملک میں لانے کی کوئی صورت نہیں

سوال: (٣٣٦) زمين مجدكودوباره ملك ميس لانے كى كوئى صورت بے يانہيں؟ (٢٥٥-١٣٣٣هـ)

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٢/٣٥٢،٣٥١ كتاب الوقف - مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢/ ٣٩٩ كتاب الوقف - مطلبٌ لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف.

 <sup>(</sup>٣) الدر والشامى ٢/٥٠٥ كتاب الوقف - قبل مطلبٌ في الوقف المنقطع الأول.

الجواب: جوجگه حسب قاعده مجد شرعی ہوگئ، یعنی زمین موقوفه میں مجد تعمیر ہوگئ، وہ ابدالآباد کے لیے مجد ہوگئ، اس کے ملک میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی۔ قبال فسی المدر المسحتار: فإذا بتم ولزم لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلِّكُ (۱) وفيه أيضًا: ولو حرب ماحوله واستغنی عنه يبقی مسجدًا عند الإمام والثانی أبدًا إلی قیام الساعة النج (۲) فقط

# نئ مسجد بنا كريراني مسجد كومدرسه بنانا

سوال: (۳۲۷) ایک موضع کے اندرایک معجد ہے، اوراطراف میں اس کے مکانات ہنود کے ہیں، لہذا بہ اتفاق مسلمانا نِ موضع بیرائے تھری ہے کہ دوسری معجد کنارہ بستی کے بنائی جاوے، اور معجد سابق میں مدرسہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸–۱۳۳۳هه)

البحوا ب: پہلی معجد کو بھی معجد رکھنا ضروری ہے، جو جگدایک دفعہ معجد ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کو معجد رہتی ہے، ابطال معجد کو بیت اس سے جائز نہیں ہے، پس اگر ضرورت کی وجہ سے دوسری معجد بنائی جاوے تو یہ درست ہے؛ لیکن پہلی معجد بھی معجد رہے گی، آ داب معجد اس میں ہمیشہ کو قائم رہیں گے۔

## مسجد کی زائد پڑی ہوئی زمین میں مدرسہ بنا نا

سوال: (۳۲۸) ایک مجدب، اس کے قریب ایک زمین مجد کی زائد پڑی ہوئی ہے؛ اب اس سی کے لوگ ایک مدرسہ اس زمین سی کے لوگ ایک مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اورسب اقرار کرتے ہیں کہ فی الحال ایک مدرسہ اس زمین اندمیں بنالیا جائے ، جس وقت مجد کو ضرورت زمین ہوگی فوزا چھوڑ دیا جائے گا؛ اب بید دریافت کیا جاتا ہے کہ اس زمین میں مدرسہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ (۱۳۲۲-۲۳/۲۱۰۳)

الجواب: جوز مين مجد كى جاس ميل مدرسه وغيره بنانا درست نبيل بـ حماصوح الفقهاء:

ن مراعاة غرض الواقفين واجبة (٣) فقط والله تعالى اعلم

سوال: (٣٣٩) محد كمصل به جانب قطب ، بحدكى زمين ؛ لينى ملك مجدوا قع ب، اگراس زمين ) تنوير الأبصار مع الشامى ٣٢١/٦ كتاب الوقف - مطلب مهم فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الغ الدر المحتار مع الشامى ٣٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره . ٢) الشامى ٣٢١/٦ كتاب الوقف - مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ .

میں ایسا مدرستغیر کیا جاوے جس میں علاوہ دینیات کے انگریزی وغیر وبھی پڑھائی جاوے گی ،مسجد میں نہایت شور وغل رہے گا بیدورست ہے یانہیں؟ (۱۶۱۷-۱۳۴۰ھ)

الجواب: منجد کی مملوکہ وموقو فدز مین میں باشرط واقف ایبالدرستقمیر کرنا درست نہیں ہے کھا مومد کور فی عامة کتب الفقه: شرط الواقف کنص الشارع ، مواعاة غرض الواقفين واجبة (درمخارو نمیره) فقط

سوال: (۳۵۰) اگر کسی اراضی کومبحد کے لیے وقف کیا ہوتو پھر واقف یا غیر واقف اس جگہ میں مدرسہ بنا سکتا ہے یانہیں؟ (۳۳۸-۳۳/۱۱۲۸)

الجواب: نهيس بناسكا\_قال في الشامى: وفي الإسعاف: ولا يجوزله أن يفعل إلاَّ ما شرط وقت العقد (١) وفيه: على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة الخ (٢) وفي الدر المختار شرط الواقف كنص الشارع الخ (٣)

## مسجد کی حدود میں واقع مدرے کا حکم

سوال: (۳۵۱) وہ مدرسہ یا مکان جوحدود مجدیں ہو، وہ محد کے حکم میں ہے یا خارج ہے، اور اس کی مرمت آمدنی مسجد سے ہو علق ہے؟ (۱۳۸۷/۱۳۸۷ھ)

الجواب: بیظاہر ہے کہ وہ مدرسہ وغیرہ حکم متجد میں نہیں ہے، اور آ داب متجداس کے لیے ثابت نہیں ہیں، اور متحد کی آمدنی اس میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔

## مسجد کو ویران کر کے قبرستان بنانا جا ئزنہیں

سوال: (۳۵۲) اگر کوئی قوم اپنی معجد کو دیران کر کے،اس کو قبرستان بنادے،اور دوسری معجد بناء کرے؛ کیا ان کے ویران کرنے ہے معجد قدیم کی حرمت باقی رہتی ہے یانہیں؟ اور فن اموات اس جگہ جائز ہے یانہیں؟ اور جومعتقد ین رفع حرمت معجد قدیم اور جواز فن اموات ہیں، وہ شرعًا فاسق ہیں

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٥٣٤ كتاب الوقف - مطلبٌ: لا يجوز الرجوع عن الشروط.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٥٢١ كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٥٠٨/٢ كتاب الوقف .

. یانبیں؟ (۱۲۲/۲۱۲۳) ه

الجواب: جوجگدایک دفعه حسب قاعده مجد ہوگی وہ ابدالآ باد کے لیے مجد ہوگی ،اس کی مجد یت کا ابطال نہیں ہوسکا ،اور مجد قدیم کی حرمت میں اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں آ ، مجدیت اس کی بہ حال ہے ،اور جولوگ باوجود علم کے حال ہے ،اور جولوگ باوجود علم کے حال ہے ،اور جولوگ باوجود علم کے ایسا کریں وہ فاسق ہیں۔قال فی الدر المحتار: ولو خرب ماحولہ و استغنی عنه یبقی مسجد ایسا کریں وہ فاسق ہیں۔قال فی الدر المحتار: ولو خرب ماحولہ و استغنی عنه یبقی مسجد المحتار و کا الله خوب عند الإمام و الثانی أبدًا إلی قیام الساعة وبه یفتی النے أی ولو مع بقائه عامر او کذا لو خوب ولیس له ما یعمر به و قد استغنی الناس عنه لبناء مسجد آخر (۱) (شامی) وبه علم أن الفتوی علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد و المراد علی قول محمد فی آلات المسجد و علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد و المراد بالات المسجد نحو القندیل والحصیر بخلاف انقاضه لما قدمنا عنه قریبا من أن الفتوی علی أن المسجد لا یعود میراثا النح (۱)

## مسجد کی جگه مسافرخانه اور مسافرخانے کی جگه مسجد بنانا

سوال: (۳۵۳) ایک زمین موقو فد میں ایک معجد، اور مسافر خاند، دی بار، گز کے فاصلے ہے بہوئے ہیں، دونوں جگہ زمین نمناک ہے، بارش کے موسم میں گندہ پانی آ کر معجد کے نیچے تھم ہتا ہے، اس باعث سے ایک عورت اس مسجد کو پختہ بنانے کی وصیت کر کے انتقال کر گئی، ایک شخص اس کی طرف سے تعمیر معجد پر تیار ہے، محلّہ والے کہتے ہیں کہ معجد کی جگہ مسافر خانہ اور مسافر خانے کی جگہ معجد بنائی جاوے، یہ تبدیلی جائز ہے یا نہیں؟ اگر محلے والے یہاں معجد نہ بنانے دیں تو اس روپے کو دوسری معجد میں خرج کر کے بین بیں یانہیں؟ (۱۳۲۱/۵۲۰)

الجواب: بیتبدیلی شرعًا جائز نہیں ہے؛ جیسا کہ کتب فقہ، شامی وغیرہ میں تفریح ہے کہ مجد کی تابید پرفتو کی ہے؛ بیتا کہ کتب فقہ، شامی وغیرہ میں تفریح ہے کہ مجدیت تابید پرفتو کی ہے؛ بینی جو جگدا یک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مجد ہی رہتی ہے، ابطال اس کی مجدیت کا کسی وقت اور کسی حال درست نہیں ہے، اور اگر محلے والے اس مجد کو تعمیر نہ کرنے دیں تو اس روپے کو دوسری مجدمیں لگا سکتے ہیں۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٣٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

# احاط: مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مسجد کونتقل کرنا

سوال: (۳۵۴) شہر کے کنارے ایک مجد خام ہے، اس کی عمارت کہنا ورخراب ہوگئ ہے، الہذا از سرنو جدید عمارت کی ضرورت در پیش ہوئی، سلمانوں کا خیال ہے کہ مجد کے احاطے ہی کے اندر شالی جانب مجد نقل کر دی جائے، اور صحد قدیم کی جگہ میں مسافر خانہ یا مصالح محد کے لیے مکانات بنا نادرست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۲۴ھ)

الجواب: سیح اورمفتی به یه به که جوجگه مجد به وجاتی به وه بمیشه مبحد رسه گی، انقال اس کی مبحد یت کا سیح نبیل ہے؛ یعنی بنہیں بوسکتا که جو پہلے مبحد تھی وہ مبحد ندر ہے، اوراس میں کوئی دوسرا مکان مصالح مبحد کے لیے یا مسافر خانہ یا دکا نیس بنادیا جائے ایسا کرنا درست نہیں ہے، البتہ یہ بوسکتا ہے کہ اس مبحد کو برطادیا جائے؛ یعنی وہ بھی مبحد رہے جو پہلے ہے ہے، اوراس میں پیجھاورز مین شامل کردی جائے، شامی میں ہے: وب علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد وعلی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد النج (۱) وفی الدرالمختار: ولو حوب ما حوله واستغنی عنه یبقی مسجدًا عند الإمام والثانی أبدًا إلی قیام الساعة وبه یفتی وفی الشامی: وهوالفتوی حاوی القدسی و آکثر المشایخ علیه مجتبی وهو الأوجه – فتح. وفیه أیضًا: لکن علمت ان المفتی به قول أبی یوسف (۱) فقط

## مسجدياتسي وقف كوبيجينا جائز نهبيس

سوال: (۳۵۵) ایک مبحدابل ہنود کے مکانوں نے بالکل متصل ہے، اور وہ لوگ گانا بجانا اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں جس سے نماز میں بہت وقت ہوتی ہے، اور منع کرنے سے اندیشہ فساد کا رہتا ہے، مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ مبحد ندکور کی تمام زمین اہل ہنود کو دے دیں، اور ان سے معاوضہ لے لیں، اور مبحد اپنے محلہ کے درمیان میں بنالیں بیامرشر فاجائز ہے یانہ؟ (۳۲/۳۸۹ه) لیں، اور مبحد یا کسی وقف کی بیچ کرنا شر فاجائز ہیں، کتب فقہ میں تصریح ہے کہ جب وقف تام الجواب: مبحد یا کسی وقف کی بیچ کرنا شر فاجائز ہیں، کتب فقہ میں تصریح ہے کہ جب وقف تام

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجدُ أو غيرهِ.

ولازم ہوجاتا ہے تو پھرنداس پرکی کی ملکیت رہتی ہے، نہ تملیک ہوگئ ہے کما فی الدر المختار: فإذا تسم ولزم ہوجاتا ہے تو پھرنداس پرکی کی ملکیت رہتی ہے، نہ تملیک ہوگئ ہے کما فی الدر المختار: فإذا النملیك المنے وفعو ہ النح وفی الشمامی: أی لاید کو ن مملو کا لصاحبہ و لا یملك أی لایقبل النملیك لغیرہ بالبیع ونحوہ النح (۱) علی الخصوص مجد کا معاملہ کداس کے متعلق صاف وصریح ہے کہ جوا یک مرتبہ مجد ہوگئ وائما معجد ہی رہتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا عذر بھی اس معاملے میں مسموع نہیں ہوسکتا ولو خوب ماحولہ سے بیقی مسجد اعد الامام والثانی أبدًا إلی قیام الساعة وبه یفتی حاوی القدسی (۲) (درمخار) پس صورت مسئولہ میں معجد وغیرہ کا تیج کرناکس حال میں جا ترنبیں۔

#### مسجد کو دوسری جگهنتقل کرنا درست نهیس

سوال: (۳۵۶) زیدنے اپی زرخریدز بین بیں ایک کلڑی چرنے کا کارخانہ قائم کیا، اوراس کار خانہ بیں تقریبا بیں گزے فی ضلے پرایک چھوٹی ہی کلڑی کی ۔ اپ اوراپ بلازموں کے نماز پڑھنے کے لیے محض اپ ذاتی صرفہ ہے ۔ مجد تعمیر کی ۔ مجد تعمیر کرتے وقت زید کی بینیت تھی کہ اگر ضرورت واقع ہوئی تو اس مجد کواسی کارخانے کے کسی موزوں گوشے بیں منتقل کردوں گا۔ مجد کوتعمیر ہوئے تقریبا بیں سال ہو چکے ہیں، زید کی زندگی بیں مجد نہ کور بیں پٹی وقتہ اذان اور نماز برابر ہوتی تھی نماز جحہ بھی ہیں مبال ہو چکے ہیں، زید کی زندگی بیں مجد اور وہاں کے کارخانے بیں سال بعد زید نے ایک دوسرا کارخانہ وہاں سے چاول تکالئے کا قائم کیا، اب مجد اور وہاں کے کارخانے بیں صرف آٹھ فٹ کا فاصلہ باتی رہ کردی، جس بیں مجد نہ کور بھی شائل ہوگیا، زید کی اولاد نے اپی کل جا کہ ادبر کے ہاتھ فروخت کردی، جس بیں مجد نہ کور بھی شائل ہو ؟!اس کارخانے ہے جوگردو غبار اڑتا ہے وہ تمام مجد کے فرش وغیرہ پرجع ہو کر مجد کی صفائی بیں خلل ڈالت ہے، اور نمازی اس گردوغبار کے ہمیشہ شائی رہے ہیں، اور بخور میر جو بھر کر کور بھی شائل وربے ہیں، اور کئی دوسرے موزوں مقام پر ختال کر دیا جائے، جس جگہ ختال کر رہے ہیں، اور مجد نہ کور کواٹھا کر کارخانے کہ بانی مجد کی نیت کے موافق مجد نہ کور کواٹھا کر کارخانے کے کئی دوسرے موزوں مقام پر ختال کر دیا جائے، جس جگہ ختال کرنے کا ارادہ ہے دہ وہ جگہ بیتی کے قریب ہاس لیے نماز ہوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا الی غید ذلک اس صورت میں مجد کواٹھا کر خالی شدہ زیمن کوا پی حسب خواہش استعال میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۲۵–۱۳۲۵ء)

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٣٢١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة إلخ.

 <sup>(</sup>۲) الدر مع الشامي ۲/۲۹/۲ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

الچواب: أقول وبا لله التوفيق: جب كه وه جگه زيد نے مسجد كي لي خاص كردى، اوراس بيل مسجد تغيير كردى، اور نماز با جماعت واذان اس بيل بون لكى تواب ابطال اس مجدكا اور استبدال اس كا درست نبيل به ، دوسرى مسجد حسب ضرورت موقع مناسب پر بنانے كا اختيار به ، اور جائز به ، كيكن مسجد اول جومبحد بو چكى ، اس كو يحلى محفوظ ركھنا ، اور مبحد بجھنا ضرورى به ، اور وه تخ بيل واخل نهيل بولى ، شائل بيل اس موقع بيل جهال در و تاركا بي تول نه كور به و لا ذكر معه اشتراط بيعه وصوف ثمنه لحما بيل من اس موقع بيل جهال در و تاركا بي تول نه كرا به بيل وقفه الله (۱) تصر تحفر فرائى به كه مبحد بيل بي قاعده جارئ نهيل به حيث الله قال في النه والد وكر معه اشتراط بيعه الله في الخصاف لو قال على أن لي إخراجها من اللوقف اللي غيره أو على أن أهبها وأتصدق بثمنها أو على أن أهبها لمن شئت أو على أن اهبها متى بدا لى وأخر جها عن الوقف بطل الوقف ثم ذكر أن هذا في غير المسجد، أما المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه صح و بطل الشرط (۱) وفيه أيضا: قال في البحر و به علم المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه صح و بطل الشرط (۱) وفيه أيضا: قال في البحر و به علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد النه (۲)

سوال: (۳۵۷) ایک موضع میں ایک مجد کا چبوترا معہ دیوارغربی قد آدم جس میں محراب مسجد ہدکورز مانہ قدیم سے موجود ہے، اور جس میں اذان و نماز پانچوں وقت ہمیشہ سے ہوتی چلی آرہی ہے، اب عرصه ایک سال کا ہوا کہ مسجد مذکور کے تین طرف ویوار ہائے پختہ نونغیر، اور دیوارغربی مذکور کی مرمت مسلمانان و یہد مذکور نے برضا مندی اور اجازت ہندوز مین دار کے موضع مذکور میں بنالی، اور چبوتر و مسجد پرچیر و ال لیا تھا، اب زمین دار مذکور ہندوصا حبان کی ترغیب و بہکانے میں آ کر دیوار ہائے مسجد و چیرکو منہدم کرانا چاہتا ہے؛ پس ایس صورت میں مسلمانوں کا مجد مذکور اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ تغیمر کرنا یا جزوم جد لذا کا منہدم کرنے پر داختی ہونا بموجب احکام شریعت محمد بیجا تز ہے یا نہیں؟ (۱۹۵۸/۱۳۵۸ ہے) کی یا جزوم جد لذا کا منہدم کرنے پر داختی ہونا بہوجب احکام شریعت محمد بیجا تز ہے یا نہیں؟ (۱۹۵۸/۱۳۵۸ ہے) اور وقف الجواب: علم شری یہ ہے کہ جومجد ایک و فعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ کو مجد رہتی ہے، اور وقف ہوجاتی ہے وہ بمیشہ کرنا اس طرح کہ مجد قدیم کو بالکل منہدم کردیا جادے، اور مٹادیا جاوے، اور

<sup>(</sup>١) الدرالمختار والرد ٣١/٦ كتاب الوقف. قبل مطلبٌ في وقف المرتد والكافر .

 <sup>(</sup>٢) الشامي ٣٢٩/٦ كتاب الوقف . مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

تصرف ما لکانہ اس میں کیا جاوے، اور اس کے عوض دوسری صحید بنائی جاوے، درست نہیں ہے؛ البستہ واقف کا مالک ہونا بوقت وقف شرط ہے، اور یہ بھی ہے کہ واقف مسلمان ہونا چاہیے؛ پس جب کہ زمین دار ہندونے وہ زمین صحید بنانے کے لیے سلمانوں کو دے دی، اور سلمانوں نے اس میں مجد تقمیر کرلی، اور چبوتر اونشان محید قائم کردیا، اور اذان اور نماز اس میں ہونے لگی، تو وہ مسجد ہوگئی، اب اس کو بدلنا اور اس کے مجد ہونے کو باطل کردیا، اور مٹادینا، کسی کو جائز نہیں ہے۔ لان المفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹/۲ کتاب الوقف) فقط

سوال: (۳۵۸) ایک مجد میں نماز جمعہ ہوتی تھی، اب چند ماہ سے اس مجد میں نماز پڑھنی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اس کے چاروں طرف گو براور بدبور ہتی ہے جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور مجد کے متصل گھر میں وھان کو شتے ہیں نماز کے وقت جس سے نماز میں خلل پڑتا ہے؛ لہٰذااس مجد کو نتقل کر کے دوسری جگہ لے جانا، اور اس کا سامان تھونی ( لکڑی کا ستون ) وچھپر کو وہاں سے دوسری جگہ لے جانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۳۳۲ھ)

الجواب: شامی میں مذکورہے: إن المفتوی علی تأبید المهسجد (الشامی ۴/۲۹ کتاب الوقف ) یعنی فتو کی اس پرہے کہ مجد بمیشہ مجدرہتی ہے، لبنداانقال اس کا اور اس کے سامان تھونی و چھپر کا درست نہیں ہے، اور نماز اس میں ہوجاتی ہے، کیکن اولی وافعنل بیہ ہے کہ مجد کے قریب گو بروغیرہ نہ ہوجس ہے مجد میں نماز پڑھنے والوں کو بد بوکی تکلیف ہو، اور مسجد کے قریب ایسافعل نہ کیا جاوے جس سے نمازیوں کی نمازیوں کو بد بعد گنہ گار وہ لوگ ہیں جو ایسے افعال مذکورہ کی وجہ سے گنہ گار وہ لوگ ہیں جو ایسے افعال کرتے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں پر اس صورت میں کچھ گناہ نہیں ہے اور نماز ادا ہوجاتی ہے؛ البتدان قریب رہنے والوں کو ہدایت کی جاوے کہ افعال مذکورہ نہ کریں۔ فقط

### معاوضه لے کرمسجد کی زمین میوسیلٹی کو دینا

سوال: (۳۵۹) محلے کے چند مسلمانوں نے چندہ سے ایک چھوٹاسا مکان وانسطے بنانے مسجد کے، ایک ہندوعورت سے خرید کیا، اور مکان کوگرا کر زمین ہموار کی، اور اس پرایک چھپر عارضی طور پر ڈال لیا، نماز ننج وقتہ اس پرادانہیں کی گئی، صرف ایام بارش اور سرمامیں چندلوگوں نے دوسال وہاں نماز تراوی ادای سال گذشته میں میونیل ہے واسطے بنانے مجد کے اجازت طلب کی ، مگر اجازت نہیں ملی ، زمین پر جو چھپر تھا امسال بارش میں گر گیا ہے ، اب میونیل اس زمین کو معاوضہ دے کر لینا چاہتی ہے ، اور اس کا ارادہ یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ کسی حالت میں اجازت بنانے مجد کی نددی جائے ، ایسی حالت میں جب کہ مجد بنانے کی غرض بھی پوری نہ ہوتو کیا ہم لوگ اس زمین کا معاوضہ لے کر ، اس معاوضے ہے دوسری جگہ مجد بنا تحقے جیں یانہیں؟ (۱۳۵۲ / ۱۳۳۱ھ)

الجواب: اگروہ زمین مسجد کے لیے وقف کردی گئی تھی، تو وہ مسجد ہوگئی تعمیر ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، پس اس کا معاوضہ لینا اور بدلنا درست نہیں ہے، بلائعمیر ہی چھپر ڈال کرنمازادا کی جائے، جس وقت اجازت تعمیر کی ہوجائے گی اس وقت تعمیر کر لی جائے، اورا گرنتمیر نہ ہوتب بھی بچھ حرج نہیں ہے، مسجد ہر حال میں دے گی۔ فقط

## جن مساجد کا حال معلوم نہیں ان کو دوسری جگه منتقل کرنا جائز نہیں

سوال: (۳۲۰) ایک قریعظیم میں تین معجد ہیں، اور ان مساجد کی زمین سرکار کی طرف سے وقف نہیں ہے، اور اس کی بھی کوئی پختہ وقف نہیں ہے، سناجا تا ہے کہ فی الحال زمین دار کی طرف سے وقف زبانی ہے، اور اس کی بھی کوئی پختہ سند نہیں ہے نہ تحریری وقف نامہ ہے، کیا بیے خالصاً للہ وقف ہے اور معجد ہے یانہیں؟ ایسی مساجد کا انتقال درست ہے یانہیں؟ اور ان کے سامان کو دوسری مساجد میں لگا نادرست ہے یانہیں؟ اور ان کے سامان کو دوسری مساجد میں لگا نادرست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۲۹۲۵)

الجواب: جن مساجد کا حال معلوم نہیں ہے، اور فی الحال ان میں اذان ونماز ہوتی ہے تو وہ مساجد شرعی مساجد بیں، ان کی تبدیلی اورانقال جائز نہیں ہے، لأن الفتوی علی تابید المسجد ولایہ جوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر (الشامی ٢٩٩/٦ كتاب الوقف) پس مساجد ذكوره كا ابطال مجديت سے اورانقال ورست نہیں ہے۔

#### بدبوكي وجهسي مسجد كانتبادله كرنا

سوال: (٣٦١) لا ہور بازارا نار کلی میں ایک متجد واقع ہے، وہ زیر آید شفاخانہ ہوگئی ہے، وہاں شفاخانہ وغیرہ بنایا جاوے گا،اور مر دوں کی غلیظ چیزیں جلائی جاویں گی،جس کی وجہ ہے متجد میں بہت بد بور ہے گی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس معجد کا تبادلہ کرلواس سے اچھی معجد دوسری جگہ تیار کرادیں گے۔ (۱۳۳۲-۳۲/۱۷۰۸ھ)

الجواب: مسئلہ شرق تو یہ ہے کہ مجد ہمیشہ مجد ہی رہتی ہے، بھی اس کی محدیت باطل نہیں ہو کتی، اگر دوسری مسجد بھی بنائی جاوے گی تب بھی پہ جگہ جو مسجد ہو چک ہے مسجد ہی رہے گی، اور حرمت مسجد باتی رہے گی۔

## تمام نمازیوں کے اتفاق ہے مسجد کودوسری جگہ منتقل کرنا

سوال: (٣٦٢) کی حرج کی وجہ ہے با تفاق مصلیان تبدیل مجد کیبا ہے؟ اور مکان اول میں تصرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ لوگوں میں جومشہور ہے کہ'' تحت الثریٰ سے عرش معلیٰ تک مسجد ہوتی ہے'' بیقول کیبا ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ'' مکان اوّل ہے مٹی کھود کر منتقل کرنا جائز ہے'' کون ساقول سیجے ہے؟ بیتول کیبا ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ'' مکان اوّل ہے مٹی کھود کر منتقل کرنا جائز ہے'' کون ساقول سیجے ہے؟

الجواب: دوسری معجد بنانا جائز ہے، تبدیل معجد جائز نہیں ہے؛ پس پہلی جگہ کواس حالت پر چھوڑ دیا جائے اس میں کسی قتم کا تصرف جائز نہیں ، اور تول اول صحیح ہے۔

### مسجد کے بدلے میں دوسری زمین لینا درست نہیں

سوال: (۳۱۳) چند مسلمانوں نے مل کرایک قطعہ اراضی ؛ بغرض تغییر مجد و مدرسہ خرید کرنے نامہ رجنری کرالیا، بعد ہ اس قطعہ اراضی کو ۱۹۲۸ء کو مدرسہ و مجد کے لیے وقف کر کے رجنری کرادی اور ۱۹۲۲ء ہے اب تک یا تو مسلمانوں میں اتنی استطاعت نہ ہوئی کہ تغییر کرتے ، یا درخواست دے کر حکم تغییر میونیائی ہے حاصل کرتے ، لیکن اس وقت سے لے کراس وقت تک وہاں برابر نمازی وقت بہ اذان و جماعت و نماز جمعہ وعیدین ہوتی رہی اور ہورہی ہے، لہذا ایسی صورت میں کسی کے کہنے ہے ہم کوشر غااس امر کی اجازت ہے کہ قطعہ اراضی نہ کورکوچھوڑ دیں ، اور اس کے بدلے میں دوسری زمین لے لیس ، اور اس میں نمازنہ پڑھیں ، اور زمین نہ کورہ وقف سے علیحہ و ہوجائے ؟ (۲۵۸۵/۲۵۱هـ) لیس ، اور اس میں نمازنہ پڑھیں ، اور زمین نہ کورہ وقف سے علیحہ و ہوجائے ؟ (۲۵۸۵/۲۵۱هـ) الحواب: اس صورت میں وہ جگہ جس کو مجد کے لیے وقف کر دیا ، اور نماز باجماعت ۱۹۲۱ء

ے اس وقت تک پڑھی جارہی ہے مجدشری ہوگی، اور جوجگدایک وفعہ مجدہ وجاتی ہے وہ بمیشہ مجدرہ تی ہے، ابطال اس کی معبدیت کا کی طرح نہیں ہوسکتا، پس استبدال اس کا جائز نہیں ہے، اور زبین کو وقف کرتا اور اس میں معبد بنانا افتیاری امر ہے، اور بعد وقف کرنے اور بعد معبد بنانے کے، وقف کو باطل کرنا، اور زبین موقو فہ اور معبد کو وقف سے علیحدہ کرنا کسی کے افتیار میں نہیں ہے، یبال تک خودوا تف کو بھی یہ افتیار نہیں رہتا؛ در مختار میں ہے: ولو حوب ماحولہ و استغنی مسجد المعندی مسجد اعتبار المام و الثانی فلا بعود میرا أنا و لا یجوز نقلہ و نقل مالہ إلی مسجد آخر میں ہے: قبولہ عند الإمام و الثانی فلا بعود میرا أنا و لا یجوز نقلہ و نقل مالہ إلی مسجد آخر مسواء کا نبوا بسطواء کا نبوا بسطون فیہ أو لا و هو الفتوی حاوی القدسی و أکثر المشایخ علیہ محتبی و هوالأ و جہ فتح الد بحر الخ (ا) قال فی البحر: و به علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد و علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد الد (ا) فقط

### جس جگہ کو وقف کر کے مسجد بنادیا وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوگئی

سوال: (۳۲۳) ایک محلے میں ایک محدقی، ایک دن پانی یا چائی نه رہنے کے سب مصلیوں نے متولی ہے جھڑا کیا، متولی نے کہا کہ دل چا ہے تو نماز پڑھوور نه میری مجد ہے چلے جاؤ، یہ تن کرسب نمازی چلے گئے، اور ایک شخفل نے ایک مکان جس میں بیل رہتے تھے صاف کر کے مجد بنوادیا، جعد و جماعت ہونے گئی، کئی ہرس کے بعداس کوشقل کر کے دوسری جگہ مجد بنائی ہے، یہ مجد جد ید درست ہے یانہیں؟ اس میں نماز پڑھنے ہے جماعت کا ثواب ملے گایا نه؟ پہلے جومجد تھی اس کوکیا کرنا چا ہے، اور جس محبد ہے متولی کے کہنے ہے چلائے تھے اس مجد میں بھی نماز درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲-۱۳۵۵) اور جس محبد ہے متولی کے کہنے ہے چلے آئے تھے اس مجد میں بھی نماز درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲-۱۳۵۵) بنادیا تو وہ بمیشہ کے لیے متجد ہوگئی، اس کا منتقل کرنا اور بدلنا درست نہیں ہے، اگر دوسری مجد بنائی گئی تو وہ دوسری مجد ہوگئی، اس کا منتقل کرنا اور بدلنا درست نہیں ہے، اگر دوسری مجد بنائی گئی تو وہ دوسری مجد ہوگئی، اور کہلی مجد ہے، اس کو باطل نہیں کر سکتے، آواب مجداس کے بھی وہ دوسری مجد ہوگئی، اور کہلی مجد ہے، اس کو باطل نہیں کر سکتے، آواب مجداس کے بھی قائم رکھنے چا ہئیں، اور نماز دونوں مجدوں میں سے جا ور پہلی مجد جس میں سے متولی نے نکالا وہ بھی الدر والشامی ۲۳۹/۲ کتاب الوقف – مطلب فیما لو حورب المسجد أو غیرہ و

مسجد ہے، اس میں بھی نماز سیجے ہے، متولی کے اس کہنے سے کہ میری مسجد سے چلے جاؤوہ مسجداس متولی کی ملک نہیں ہوئی ، اور مسجد ہونا اس کا باطل نہیں ہوا، البتہ متولی گندگار ہوا۔ فقط

## راستہ کی پریشانی کی وجہ ہے مسجد کونتقل کرنا

سوال: (۳۷۵) زیدنے اپنے مکان کے احاطے میں معجد بنائی تھی، اور معجد کا راستہ ایک مکان کے احاطے میں معجد بنائی تھی، اور معجد کا راستہ ایک مکان کے اندر کورکھا تھا، دوسرار استہ معجد کا نہیں ہوسکتا، اب مکان والوں کو نا گوار ہے، اور ان کے بدلے میں دوسری جگہ دینا چاہتا ہے، ابل مکان اس معجد کو ایہاں سے متعقل کرنا درست ہے یانہیں؟ (۳۵/۳۲ احد)

الحواب: يعقرنقل محدكانيس بوسكا، اورابطال محداول وابدال مح نيس به وصوح في المحانية: بأن الفتوى على قول محمد قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجدوعلى قول أبى يوسف في تأبيد المسجد الخ ثم قال: إن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميرالًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر الخ (۱) وفيه: أن المسجد إذا خرب يبقى مسجدًا أبدًا (۱)

### جس مسجد کا رُخ ٹھیک قبلہ کی جانب نہ ہواس کا تبادلہ جا ئز نہیں

سوال: (٣٦٦) ایک مخص نے اپ احاطے میں ایک قطعہ زمین پر مجد بنا ناچاہی، اور اس زمین کی بنیادیں بھر کر چبور اخام بنوا دیا، جس پر دس گیارہ مہینے سے نماز واذان ہوتی ہے؛ لیکن اب معلوم ہوا کہ رخ اس چبورے کا ٹھیک جانب قبلہ نہیں ہے، بلکہ تمین فٹ کا پھیر ہے، اب واقف بیر چاہتا ہے کہ بجائے اس زمین کے کوئی دوسرا قطعہ زمین مجد کے واسطے نام در کر دے، اور اس پر مسجد بنادے اور اس چبورے کی زمین کوایے کام میں لائے، تو بیتبادلہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۲۰۲۰ه)

الچواب: وہ چبوترے کی جگہ مبحد ہوگئ، اوراس کا تبادلہ جائز نہیں ہے، اس کے رخ کوٹھیک کردیا جائے، اور تھوڑے سے فرق سے نماز میں کچھ خلل نہیں آتا، قطب نماسے دیکھ لیا جائے، اگر قلیل فرق ہو (۱) الشامی ۲/۳۶۸ کتاب الوقف - مطلب فیما لو حرب المسجد أو غیرہ.

۔ تو یکھ مضا نقہ بیں ہے۔ فقط

#### برائے نماز بنائے ہوئے کو تھے کا تبادلہ درست نہیں

سوال: (٣٦٧) سائھ ستر سال ہے ایک کوٹھا کچا برائے نماز بنا ہوا تھا، پچھلے سال وہ منہدم ہوگیا،اور کاغذات سرکاری میں جائے نماز کوٹھا درج ہے؛ آیااس کا تبادلہ عندالشرع جائز ہے یانہیں؟اور وہ کچا کوٹھا بالکل بہصورت مجد بنا ہوا تھا۔ (١٣٣٣-٣٣/١٦ھ)

الجواب: اس مسجد کی کوش کوشر بعت کی روہے بدلنا درست نہیں ہے، وہ جگہ مسجد ہے، اور مسجد کو بدلنا اور ہٹانا درست نہیں ہے، اور نہ اس کی خرید وفر وخت ہو عمق ہے۔

## وقتی طور پر بنائی ہوئی مسجد میں زراعت کرنا درست ہے

سوال: (٣١٨) جوجگہ چند ماہ کے لیے بدنیت نماز معجد بنائی جادے آیا اس جگہ کو بونے کا تھم ہے یانہیں؟اور ہندو کے ساتھ گھوڑوں کی شرکت درست ہے یانہیں؟(٣٢٨-٣٢/١٠٥هـ)

الجواب: جب تک کی زمین کومجد کے لیے وقف نہ کیا جاوے اس وقت تک وہ مجد نہیں ہوتی، پُس کو ئی جگہ چند ماہ کے لیے نماز کے لیے خاص کرنے سے وہ جگہ مجد نہیں ہوتی ،اس میں بونا درست ہے ۔۔۔ اور کفار کے ساتھ گھوڑوں وغیرہ کی تجارت میں شرکت درست ہے۔

## مسجد کوشہید کرنے اوراس کام سے رو کنے والوں کا تھم

سوال: (۳۲۹).....(الف) ایک جامع متجد ہے، اس میں پنج گانہ نماز ہوتی ہے، بعض لوگوں نے پیرائے دی کہ متجد کوشہید کر کے پھروغیرہ عیدگاہ میں لگادو؛ کیا حکم ہے؟

(ب) جن لوگوں نے متجد کے شہید کرنے کا مشورہ دیا تھا انھوں نے متجد میں جمع ہوکر صحن متجد کے پقرا کھاڑ ڈالے، دوسر بے لوگوں نے ان کو پقرا کھاڑنے سے روک دیااس کی بابت کیا تھم ہے؟ (ج) یہ مقابلہ عیدگاہ متجد کا رتبہ کس قدر ہے؟

(۱) جن لوگول نے متجد کے مسمار کرنے کی رائے د**ی ،اورکوشش می**ں ہیں ،وہ نز دیک اہل اسلام کیسے ہیں ؟ (٥) جن لوگول نے صحن مجد کے پھرا کھاڑے، وہ کیے ہیں؟

(9) جن لوگول نے مسجد کوشہید کرنے سے روکا ،اورای کوشش میں ہیں وہ کیے ہیں؟

(2155-75/7155)

الجواب: (الف) جوجگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مبحد رہتی ہے ، ویران کرنا اور مسمار کرنا اس کا درست نہیں ہے ، اور مبحد کا سامان عید گاہ وغیرہ میں لگانا جائز نہیں ہے۔

(ب) جن لوگوں نے بیتر وغیرہ اکھاڑے وہ خطابر ہیں ،اور جن لوگوں نے ان کوروکا انھوں نے کارٹو اب کیا،ان کارو کنانہی عن المنکر میں واخل ہے۔

(ج)مجد کارتبوعیدگاہ ہے زیادہ ہے۔

(د) غلطی پر ہیں۔

(ھ) برا کیا،ادر گنهگارہوئے کیکن ناواقف ہونے کی وجہ سے معذور ہو سکتے ہیں۔

(و) نهایت دین داراور کامل الایمان میں فقط

## متجدوریان ہونے کے بعد بھی اس کا احترام لازم ہے

سوال: (۳۷۰) جب کوئی مجدوریان ہوجاتی ہے، اور دوسری مجد بنالیتے ہیں، تو پہلی مجد کی جگھیتی کرتے ہیں، اور گئے بیل وغیرہ باندھتے ہیں اور قبر کی بھی سخت بے حرمتی کرتے ہیں، جب قبر کو برل دوبر کی گئرتے ہیں، اور گھر بناتے ہیں؟ بینوا تو جروا (۳۳۲-۳۳/۱۵۵) برک دوبر ک گذرتے ہیں تو وہاں گھیتی کرتے ہیں، اور گھر بناتے ہیں؟ بینوا تو جروا (۳۳۲/۱۵۷۱ھ) الجواب: کتب فقہ میں مسطور ہے کہ مجد بعد ویران ہونے کے بھی مجد ہی رہتی ہے، اور جوجگہ ایک دفعہ مجد ہوگئی وہ ہمیشہ ابدالاً بادتک مجد ہی رہے گی۔ شامی میں ہے، وبد علم ان الفتوی علی قول

ایک دفعه مجد بولی وه جمیشه ابدالآبادتک مجد بی رہے گی۔ شامی میں ہے: وبه علم أن الفتوی علی قول محصد فی آلات المسجد وعلی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد (۱) وفیه عن الإسعاف: ولو خرب المسجد وماحوله وتفرق الناس عنه لایعود إلی ملك الواقف عند أبی یوسف الخ (۱) الغرض مجد قد یم بھی مجد ہے، اس کی بحرمتی درست نہیں ہے، اور سب مسلمانوں کو حرمت مجد کا الغرض مجد قد یم بھی مجد ہے، اس کی بحرمتی درست نہیں ہے، اور سب مسلمانوں کو حرمت مجد کا خیال رکھنا چاہیے؛ اور قبور کی بھی بے حرمتی اور بیش (کھودنا) بھی نہ چاہیے؛ کتب فقد میں لکھا ہے کہ قبر

(١) الشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف. مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

ستان اگر پرانا ہوتو اس میں زراعت کرنا اور مکان بنانا درست ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جدید قبور کے ساتھ الیہ نہ کرنا جا ہے۔ فقط

### مسجد کی بے حرمتی کا اندیشہ ہوتو اسے احاطہ کر کے محفوظ کر دیا جائے

سوال: (۳۷۱) ایک موضع میں ایک معجد خام بطور چبوترا بنائی گئی، اور عرصه تک نمازیان نماز ادا

کرتے رہے، اس کے بعداس کے قریب دوسری معجد پختہ تیار ہوگئی نمازاس میں ادا ہوتی ہے پہلی معجد ب

کارہے جانوروں کی ناپا کی کی وجہ سے باد بی ہوتی ہے؛ اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے ؟ (۲۱/۱۲۸-۱۳۵۵)

الجواب: جس زمین پر پہلے چبوتر امعجد کا بنا تھا، اگر اس کے مالک کی اجازت سے بنا تھا، اور
نمازیں پڑھی گئیں تو وہ شرعی معجد ہوگیااس میں کسی دوسرے کاروبار کی اجازت نہیں، بے کار ہے تو
اصافے سے حفاظت کی جائے۔ فقط

سوال: (۲۷۲) یہاں جب کہ چھاؤنی آبادھی، اور پلٹن رہتی تھی تو فوجوں نے مجد فام پختہ بنوائی تھی، جب پلٹن وغیرہ یہاں سے چلی تئی، اب وہ مقام بالکل غیر آباد ہے، ہمارت سرکاری سب نیلام کردی گئی، اب اس جگہ زراعت ہوتی ہے، مجدوں کی گمرانی یا مرمت وغیرہ بالکل نہیں ہوتی ہے، مجدوں کی گمرانی یا مرمت وغیرہ بالکل نہیں ہوتی ہا کیر وقت ہے وقت یہاں کے مسلمانوں کی مالی حالت بہت کم ورہے نماز وغیرہ اس مجدی نیل ہوتی، اکثر وقت ہے وقت مثل گائے بتل وغیرہ گھے رہتے ہیں، تمام فرش مجد کا خراب رہتا ہے اور بوجہ نہ ہونے مرمت کے مجد گرئی ہے؛ ایس حالت میں اس مجد کا ملباور سامان وغیرہ نکال کر''نوگا وَل'' کے اندر جو مجد ہے یا مجد کی محت میں صرف کیا جائے یا نہیں؟ اورا ایس حالت میں جب کہ محبد غیر آباد ہے اور گری جاتی ہوتی ہیں، جس کا ہونا خت گناہ گبیرہ ہے شہید کراد یا جائے یا نہیں؛ کوں کہ اور ایس حالان اور بلے کو کیوں کہ ایس کے خال کے ہوئی ہیں۔ جس کے ضا کئی ہونے کی اند دیشہ ہے دوسری مجد میں لگا تا جا کز ہے، اور اس ویران مجد کا احاط اس طور سے کراد یا جائے کہ اس کی ہوتی نہ ہو، اگرا حاط کر نے کے لیے رو پیے نہ ہوتواس مجد کا احاط اس خور ہونے کہ اس کی جرمتی نہ ہو، اگرا حاط کر نے کے لیے رو پیے نہ ہوتواس مجد کا ملبہ جس کے خال کی جرمتی نہ ہو، اگرا حاط کر نے کے لیے رو پیے نہ ہوتواس مجد کا احاط اس وغیرہ فرو خت کر کے اس سے احاط کراد یا جائے۔ فقط

## سيلاب كى زومين منهدم شده مسجد كى جگه گھربنانا

سوال: (۳۷۳) ایک مسجد طغیانی دریامیس مسار ہوگئی، اوراس کا کوئی نشان باقی نہ رہا، کچھ دنوں بعداس مقام پرایک گھر بنالیا پیرجائز ہے یانہیں؟ (۱۶۰۰/۱۰۰۰ھ)

الجواب: جس جگه محدیقی وہ ہمیشہ کومبحد ہی رہے گی ،اس جگه مکان بنانے سے وہ زمین مبحدیت سے خارج نہیں ہوئی۔فقط

## مسجد کے اندرونی و بیرونی حصے کاحکم

سوال: (٣٧٢) كياضحن معجد ومكان معجدايك بي حكم مين داخل بين يا جدا جدا؟ الرضحن معجد ك ینچے دکا نیں ہوں جن کی چھتیں داخل صحن معجد ہیں ،اوران پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ س حکم میں ہیں؟ کیااس جگہ نماز درست ہے؟ اوران کوٹھر یوں کا کرایہ سجد کے صرف میں لا نامباح ہے پانہیں ؟ صحن کے علاوہ احاطہ د پوار، مسجد کے اندر کی افتادہ زمین، اگر د کا نول کے حصت میں ہوتو وہ کس حکم میں ہے؟ یا احاط مسجد کے ملحق باہر کی طرف کی دکانوں کا کراہے ہی صرف مجدمیں لانے کے قابل سمجھاجاتا ہے؟ (۱۸۴۲-۱۳۳۷ھ) الجواب :مجد كااندروني حصه جو كەمقف ہوتا ہے اور بیرونی حصہ یعنی محن دونوں كاايك حكم ہے، اور صحن مسجد کے نیچے اگر د کا نیں ہوں تو وہ صحن بھی مسجد کے حکم میں ہے ،اس میں نماز پڑھنا درست ہے ، اور تواب مبحد کااس میں حاصل ہے،اور جو کوٹھریاں اور د کا نیں صحن مبجد کے نیچے واقع ہیں وہ مبجد ہی کی یں ، ان کا کرابیا خراجات اور مصارف مسجد میں ہی صرف کرنا جاہیے ، سوائے اخراجات مسجد کے دوسرا مصرف ان کانہیں ہے؛ اور جوا حاطہ سجد کے اندر میں ہے علاوہ صحن محد کے وہ زمین بھی مسجد کی ملک ہے، اور وقف ہے؛ کیکن وہ زمین ادائے صلاۃ اوراء تکاف وغیرہ کے بارے میں حکم محبد کانہیں رکھتی، خواہ وہ حصہ د کا نول کی جیت میں ہویا نہ ہو، اور صحن معجد کے نیچے کی د کانات یا احاط معجد کے نیچے جو د کا نات ہیں ان کے علاوہ جواور د کا نات ہیں وہ اگر مجد کے لیے وقف ہیں تو ان کا کرایہ سوائے اخراجات متحدے دوسرے امور میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔

### مسجد کے صحن میں حوض بنا نا

سوال: (۳۷۵) جومعجد سابق نے بنی ہوئی تیار ہے، الی معجد کے صحن کے کسی حصد میں حوض دہ دردہ بنا تا جائز ہے یا نہیں؟ بصورت جواز داخل معجد ہے یا خارج ؟ (۱۲۳۳/۱۲۳۳هـ)

الحواب: كتاب الوقف شامى مين ب: أراد أن يحفر بنرًا فى مسجد من المساجد إذا لم يكن فى ذلك صرر بوجه من الوجوه وفيه نفع من كل وجه فله ذلك الخ (١) اس معلوم مواكدا كروض بنانع مين نفع مو، اور يحه نقصان يخلى وغيره كانه موتو درست بـ

سوال: (٣٧٦) ايك آباد چهوني مجد كاكامل صحن كهود كراس مين حوض بنانا جائز بي يأبين؟

(pirrs/rra.)

الجواب: اگرضرورت مواور نمازيول كوتكى نه موتوابل محلّه وابل معجد كوايا كرنا درست ب\_فقط

## مسجد کے حن کا حکم

سوال: (۳۷۷) ایک مجد کے فرش کے متصل ٹین کا سائبان پڑا ہوا ہے، اور اس کے آگے کچھ فرش بھی پڑا ہوا ہے تو وہ خصہ مجد کا حکم رکھتا ہے یانہیں؟ (۳۲/۷۰-۳۳۳ه) الجواب: وہ حصہ بھی مجد کا حکم رکھتا ہے، اور ثواب پوراملتا ہے۔

سوال: (۳۷۸) صحن معجد کے علم میں ہے یانہ؟ (۳۲۸-۳۳/۱۳۱۳)

الجواب بصحن مجد برحم مجدب والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا في محيط السرخسي (٢)

سوال: (۳۷۹) مجداور صحن مجدین (جوداخل مجد ہے) کیافرق ہے؟ کیا پہلی جماعت کے لیے محراب میں امام کا کھڑا ہونا ضروری ہے؛ صحن مجد میں موسم گرما میں نماز باجماعت ہوتی ہے؛ کیا سے مکروہ ہے؟ (۳۳۲-۳۳/۱۳۷۳)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/ ٢٢٧ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>۲) الهندية ٣٦٢/٢ كتاب الوقف - الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره
 في مال الوقف عليه .

الجواب: جوصحن داخل معجد ہے یعنی جو کہ عاد ہ غیر متقف رہتا ہے، وہ معجد ہے، اس میں اور حصد مقف میں کھڑا ہونا امام کا مسنون ومستحب ہے؛ لیکن اگر موسم گرما معدمقف میں وسط مقتدیان میں معجد کے باہر کے حصہ غیر متقف میں وسط مقتدیان میں آگے کھڑا ہونا مکر وہنیں ہے۔

## مسجد کے صحن کا حکم بانی کی سیت ہر موقوف ہے

سوال: (۳۸۰) ضلع سورت میں عام دستوریہ ہے کہ جب مبجد بناتے ہیں تو مقف جھے کونماز پڑھنے کے لیے مخصوص کردیتے ہیں، اس کے ساتھ بچھ کھلا ہوا تصہ بطور صحن کے بناتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو مبحد کے احترام کے خلاف اور ممنوع ہیں مثلا ہر وقت اٹھنا بیضنا، سونا، دنیاوی باتیں کرنا، یہاں تک کہ حالت جنابت ہیں بھی اسی محن میں رہتے ہیں بخرضیکہ محن کو داخل مجذبیں بچھتے ؛ اور ''مجد چنارواڑ ہ'' بھی بطریق نہ کورواقع ہے ؛ پس ایسی صورت میں ''مبجد چنار واڑ ہ'' کا گا یا نہیں؟ اور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ (ور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ (ور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ (ور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ (ور جنازہ کی نماز صحن میں ہوگھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ (میں ۱۳۵۵ میں برا سے ایک کا یا نہیں؟ اور جنازہ کی نماز صحن میں بڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب: بیامرکن اس کو داخل مجد مجها جاوے یا خارج عن المسجد بنانے والوں کی نیت پر موقوف ہے، اگر بانی کی نیت بدونت بناء حصہ مقف کو مسجد مجھنا، اور صحن کو خارج عن المسجد سجھنا اور کرنا تھا تو جو کچھ نیت بانی کی تھی ای کے موافق عمل درآ مد کیا جاتا ہے، یہاں عموماً حصہ مقف اور غیر مقف یعنی حمی دونوں مجد میں داخل ہوتے ہیں، اور فقہا تھی تصریح سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجد دصنی " اور ایک" شتائی " ہوتی تھی یعنی ایک حصہ مقف جو سر دی کے موسم میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ غیر مسقف یعنی حموم میں نماز پڑھنے کے ایم حالے ہاور جس جگہ بانی حصہ غیر مسقف یعنی حصہ غیر مسقف یعنی جو گری کے موسم میں نماز پڑھنے کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے، اور جس جگہ بانی کی نیت کا بچھ حال معلوم نہ ہو وہاں دونوں حصول کو معجد ہی سمجھنا چا ہے کہ موضع اشتباہ میں یہی احوط کی نیت کا بچھ حال معلوم نہ ہو وہاں دونوں حصول کو معجد ہی سمجھنا چا ہے کہ موضع اشتباہ میں نہ پڑھی جاوے ۔ فقط ہے، اور آ داب مجداس میں طوط دکھنا اولی اور انسب ہے، اور نماز جنازہ اس میں نہ پڑھی جاوے ۔ فقط

مسجد کے حتی میں وضو خانے کی نالی بنانا کیسا ہے؟ سوال: (۳۸۱) بہ ضرورت اشد کسی حن مبحد کے کنارے پروضو کی نالی چبوترے سمیت جس میں ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ جگہ صرف ہوگی شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۳۲۲ھ)

الجواب: به وقت بنائے معجد تواس قتم کے تصرفات درست ہیں، اور بعد کامل ہونے مسجد وفرش معجد کے اس میں ہے کچھ جگہ نکال کروضو کی تالی بنا نا درست نہیں ہے۔

## ذاتی مکان کے حن میں جومسجد بنائی گئی ہے وہ ویران ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: (۳۸۲) زید نے اپنے محن مکان سے پچھ حصہ زمین علیحدہ کر کے اس میں مبحد بنائی ،اور
کئی سال تک اس میں نماز باجماعت واذان ہوتی رہی ، اب وہ مبحد ویران ہے کوئی اس میں نماز نہیں
پڑھتا، اب زید بانی کا بی خیال ہے کہ اس مبحد کو صحن مکان میں پھر ملحق کر لیاجائے ، اور بیہ بات ملحوظ خاطر
رہے کہ مجد اور مکان کا طریق مشترک ہے ، افراز طریق نہیں ہے ، اور وہ طریق مملوک بانی ہے ۔ شارع
عام سے اسی طریق مملوک سے مبحد اور مکان کو جاتے ہیں ، ہدایہ کی عبارت سے جواز الحاق زمین مبحد
باضحن معلوم ہوتا ہے: واذا بنسی مسجد الم یزل ملکہ عنہ حتی یفوز ہ عن ملکہ بطریقہ .....
اما الإفراز فلانہ لایحلص لله تعالی إلا به (۱) افراز طریق کوشرائط وقف سے گردانا ہے ، اگرافراز
کے پچھاور معنی ہوں تو وہ بھی ارشاد ہوں؟ (۱۲۰۵ سے)

الجواب: وتف کے بارے میں امام ابو یوست کے قول پر فتو کی ہے کے ما فی الدر المحتاد: واحتلف الترجیح، والأخذ بقول الثانی أحوط وأسهل بحر وفی الدرر وصدرالشریعة: وبه یفتی وأقره المصنف الخ(۲) وفی الشامی لکن فی الفتح إن قول أبی یوسف أوجه عند المحققین الخ (۲) (شامی ۱۳۲۳) اورافراز بالطریق مجرمی امام صاحب کے قول پر ضروری ہے، بخلاف صاحبی کے کہ وہ بلا افراز طریق بھی کم مجرم ہونے کا کرتے ہیں کما فی الشامی: لکن عنده بحلاف صاحبی کی مطریقه ففی النهر عن القنیة جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس بالدخول والصلواة فیه إن شرط معه الطریق صار مسجدًا فی قولهم جمیعًا وإلا فلا عند ابی حنیفة وقالا:

<sup>(</sup>١) الهداية ٢٣٣/٢ كتاب الوقف

<sup>(</sup>٢) الدرمع الشامي ٢ / ٣٢١، ٣٢٥ كتاب الوقف - مطلبٌ مهم فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة إلخ.

یصیر مسجدًا ویصیر الطریق من حقه من غیر شرط (۱) پس بر بناء تول امام ابو بوسف کے جو کہ مفتی بہ ہے، بلکہ بقول صاحبین کے وہ جگہ مجد ہوگئ، اب اس کو واقف اور بانی اپنے مکان میں محق نہیں کرسکتا کیونکہ مجد بمیشہ مجد بہت ہے، شامی میں ہے: وب علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات کیونکہ مجد بمیشہ مجد رہتی ہے، شامی میں ہے: وب علم ان الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد وعلی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد النے (۲) (شامی ۲۷۱/۳۷)

### گندے پانی کی نالی پرمسجد کاصحن بنانا

سوال: (۳۸۳) ایک معجد کے سامنے سرکاری سٹرک تھی، اور پیچھے ایک نالی بالکل معجد کی پشت کے متصل تھی، جس میں محلے کا گندہ پانی بہتا ہے چونکہ معجد بہت ہی تنگ ہے، اس کے بڑھانے کی ضرورت ہوئی؛ چونکہ آگے کی جانب بوجہ سرکاری سڑک کے، نہ بڑھا سکے، اس لیے پیچھے کی جانب اس طریقے سے بڑھائی گئی کہ نالی ندکورہ مسجد کے صحن میں واقع ہے، چنانچہ اس نالی پرڈاٹ لگا کر مسجد کے صحن کا فرش بنادیا گیا؛ آیا اس مسجد کے صحن میں اس جھے پرجس کے نیچے نالی ہے، مسجد کا تواب ملے گا یائیں ؟ (۱۳۱۷ یا گیا)

الجواب: جب کہ وہ نالی داخل مجد کرلی گئی ہے؛ تواب یہ چاہیے کہ اس نالی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، کیوں کہ مجد میں گندے پانی کی نالی لا نا درست نہیں ہے، اور تواب مجد اس حصہ مقف پر نماز پڑھنے والوں کو پورا ملے گا؛ کیوں کہ وہ بھی مجد کی زمین ہے، اور داخل فرش مجد ہے، اس لیے کہ جو جگہ مجد ہوتی ہے، پس ضروری ہے کہ گندہ پانی وہاں مجد ہوتی ہے، پس ضروری ہے کہ گندہ پانی وہاں سے نہ نکالا جائے، اور اس نالی کو مجد سے باہر کو نکالا جائے۔ فقط

#### مسجد کے نیچے میااو پرڈ کا نیس اور مکا نات بنا نا

سوال: (۳۸۴) زید مجدال طرح بنانا چاہتا ہے کہ دکا نیں یامکان بنا کراو پر مجد بنائے ، یا اوّل مسجد بنائے ، یا اوّل مسجد بنا کراس کی سقف پرمکانات بنائے ، اوران مکانات کومصالح مسجد کے واسطے وقف کردے ، اس میں دریافت طلب چندامور ہیں:

<sup>(</sup>١) الشامي ٢ / ٣٢٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٣٢٩ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو حرب المسجد أو غيره.

(الف) ان مكانات كوتكم مجدكات يانبين؟

(ب) مصالح متجدے کیا مراد ہے؟ آیا کرائے پر دینا ان مکانات کا جائز ہے، یا ہے کہ ان میں سامان وغیرہ متحد کا رہا کرے؟

(ج) ابتداء بناء میں فوق معجد کے لیے مکان بنانا جائز لکھاہے؛ کیونکہ وہ مصالح معجد میں سے ہے،اب امام کووہاں پر بول و براز اوراپنی زوجہ کے ساتھ رہنا جائز ہے یانہیں؟

(د) در مختار میں ای مسئلہ کی فرع میں لکھا ہے: ولا یہ جوز أحد الأجرة منه ولا أن یجعل شیئا منه مستغلا ولاسكنی (۱) اخذ اجرت كانا جائز ہونا اى بیت سے ہے جوفوق مجد امام كے واسطے بربناء مصالح معجد جائز تھا، ياس بيت سے جو بعد تمامی معجد فوق معجد بنايا گيا ہے؟ (۳۲/۹۲هـ)

الجواب: (الف) و كره تحريمًا الوطئ فوقه والبول والتغوط الأنه مسجد إلى عنان السماء (٢) (درمخار) و كذا إلى تحت النوى (٢) (شامى) پل معلوم مواكر تحت يا فوق مجد جومكان ودكان مول كى وه بحى حكم مين معجد كيس-

(ب) معمالح سے مرادسامان محيد كاركھنا، وتيريد ماء وغيره ہے؛ كرائے پروينا مرادنہيں كلفا في الدرال منتقبار: ولا يجوز أخلذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئًا منه مستغلاو لاسكنى بزازية و تمامه في الشامي(۱)

(ج) عبارت اسعاف جوشاى فقل قرمائى جاس بار عين بيه: وبه صوح فى الإسعاف: فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه صار مسجدًا شرنب الالية: قال فى البحو: وحاصله أن شوط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ (٣) پس جب كمفل وعلوم جد الوبول و برازاس من جائز نهين موسكتا - كمامو.

(د) اخذ اجرت واستغلال كاناجائز مونا دونول صورتول نيس معلوم موتا ہے۔ كما هو مقتضى

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع الشامي ٢٩/٦ كتاب الوقف ، فيما لو خرب المسجد أو غيره .

<sup>(</sup>٢) الدر والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة. مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٢٨/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

الإطلاق ومقتضى كونه مسجدًا من تحت الثرى إلى عنان السماء . فقط

سوال: (۳۸۵) مجد کی حجبت پرکوئی عمارت بنانا اوراس پرنشست و برخواست کرنا شرغا جائز ہے؟ (۱۳۲۵/۲۳۳۸)

الجواب: پیقرف مجدمیں درست نہیں ہے مجد کی حجبت بھی مجد کے حکم میں ہے۔ فقط

### مسجد کی برانی جگه میں وضوکی نالی یاراسته بنانا

سوال: (٣٨٦) ايک مجد مختفر تھی قديم ہے، اب اس کو بڑھايا گيا ہے قديم جگہ مجد کو نالی وضويا راستہ بنا نا درست ہے پانہيں؟ (٨١١١٨ -٣٣٣هـ)

الجواب: معجدقديم كى زمين كونالى وضوكى ياراسته بنانا درست نهيس بـ فقط

## مىجد كے قسل خانوں كى زمين

#### سرکاری سرک میں دینا

سوال: (۳۸۷) کسی معجد کے خسل خانوں کی عمارت موجودہ کوتو ڑکران کی تحتی اراضی کو شامل سڑک سرکاری کرنا،اور عام راستے میں دے دینا شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۰/۱۳۵۲ھ)

الجواب: اس بارے میں کتب فقد میں روایات مختلفہ پائی جاتی ہیں، بعض روایات اس کے جواز پر دال ہیں، اور بعض عدم جواز پر اس لیے احوط ہے ہے کہ بلاضرورت شدیدہ ایسانہ کیا جاوے، اور یہی صحیح ہے کیوں کہ خسل خانوں کی زمین اوقاف مسجد سے ہے، اور ابطال اس کے وقف ہونے کا درست نہیں ہے۔ فقط

### اہل محلّہ کامسجد کے فرش پر برآ مدہ بنا نا

سوال: (۳۸۸) آیابعض اہالیان محلّہ کو بلا اجازت عام مسلمانان شہر، ایساا ختیار حاصل ہے کہ صحن و چبوتر امسجد کو کم کرتے ہوئے ، یانہ کرتے ہوئے ، اپنی رائے سے فرش مسجد پر برآ مدہ بنالیں؟ ۱۳۳۸/۲۲۲۱ه) besturdubo

الجواب: اہل محلّہ کومبحد میں اس قتم کے تغیر و تبدل و تعمیر ومرمت کا اختیار ہوتا ہے، اہل شہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کذا فی الشامی

#### مىجد كى زيين ميں كمرہ بنا نا

سوال: (۳۸۹) ایک مجد کوایک جانب سے بڑھادیا گیا، دوسری جانب سے پچھز مین مجد سے لئے رہری جانب سے پچھز مین مجد سے لئے کر چرہ کو وسیع کرنے کے لیے جمرہ میں شامل کر دی؛ وہ جگہ مجد کا حکم شرغار کھتی ہے یانہیں؟ ۱۳۲۷-۳۱/۱۸۲۹ھ)

الجواب: مولانا عبدالحی فی جموعة الفتاوی جلداول مین اس کا عدم جواز تحریفر مایا ہے(۱) یعنی مجد کی زمین میں جمرہ بنانا جا تزنیس ہے، اورا دکام مجد کے بمیشاس پر نافذ ہوں گے، البحر الرائق میں ہے: قال أبو یوسف: هو مسجد أبدًا إلی قیام الساعة لا یعود میراثا و لایجوز نقله و نقل ماله المی مسجد آخر سواء کانوا یصلون فیه أو لا وهوالفتوی کذا فی الحاوی القدسی انتهی (۲) اورالحرالرائق میں ہے: لایجوز للقیم أن یجعل شیئا من المسجد مستغلاً ولا سکنی انتهی (۲) ان روایات سے معلوم ہوا کہ جو جگدا یک دفع مجد ہوجاتی ہے وہ بمیشہ تا قیام قیامت مجد رہتی ہے، کم مجد کا اس سے زائل نہیں ہوتا؛ اگر چدوہ غیر آبادی کیوں نہ ہو، اور مجد کے کی جزوکومکن اور جرہ بنانا مجد کہی جزوگومکن اور جرہ بنانا فی جائز نہیں ہے، بناء علیہ جو جگد مجد کے جرے میں واخل کی گئی وہ مجد کے کم میں ہے، احکام مجد کے اس پرجاری ہوں گے۔ شامی میں ہے؛ وصوح فی الحانیة بأن الفتوی علی قول محمد .

قال فی البحر: و به علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد و علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد اهد (۳)

<sup>(</sup>۱) جمله اجزاء مجد بميشه ورحكم مجداندك راجزوآ برااز مجد خارج كرون ورست نيست واحكام مجددائما برآب نافذ خوابند شدالخ (مجموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى ٢٢١/١ كتاب الصلوة - الجنس الوابع من الخلاصة . مطبوعة ول كثور لكهنوً)

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق ٣٢١/٥ كتابِ الوقف. فصلٌ في أحكام المساجد.

<sup>(</sup>٣) الشامى ٢٩/٢ كتاب الوقف . مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

سوال: (۳۹۰) پہلے مسجد بارہ گزلم بی تھی پھر دو بارہ تعمیر میں اس کوآٹھ گزنتمیر کرا کر باقی جھے کو حجر ہیں۔ بنا نا درست ہے؟ (۳۲/۱۸۴۲–۱۳۴۷ھ)

الجواب: متجد کے حصے میں حجرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ولا أن يجعل شيئا منه مستغلاً ولا سكني بزازيد (۱) (درمخار)

### مسجد کے پڑوی کامسجد کی دیواروں پرکڑیاں اور گاڈررکھنا

سوال: (۳۹۱) زید نے مجد کی دیوار ثالی کے اندردوگاڈر آئن کے سرے، قریب چھ چھائج کے دے کر، او پرکڑیاں چوپ پاٹ کر حجت قائم کر کے، نیچا پنی دکان بنا کراو پر کی حجت بہنیت ثواب عقبی مجد کو وقف کر کے، مثل فرش مجد کے صفیں قائم کررکھی ہیں، جس فرش پرنمازی نماز ادا کرتے ہیں جس کو تقریبًا آٹھ سال ہو چکے ہیں بیفعل زید کا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۰۷۵)

الجواب: معجد كى ديوار برائي مملوكه دكان كى حجت كى كريال اورگا دُرر كهنا درست نهيل ب،البه الم ينج كے حصة دكان كو بھى وقف كرويو ،اور معجد ميں داخل كرديو ئے تو پھر درست ہے۔ كـما الدر المحتار: فيجب هدمه ولو على جدار المسجد النج (٢) فقط

سوال: (۳۹۲) اگر کوئی شخص جس کا مکان معجد کی چہار دیواری سے ملحق ہے، وہ با ت متولیان چہاردیواری معجد کی ایک دیوار پرکڑیاں رکھ لے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۹۳۲ھ)

الجواب: مسجد کی چہار دیواری کی کسی دیوار پر کسی پڑوی کو کڑیاں رکھنے کا حق نہیں ، اور متولیان مسجد کو اس کی اجازت دیتا شرغاحرام ہے، اور دہ اجازت معتبر نہیں ہے جیسا کہ فقہاء بذیل آیت کریمہ 'وَادًا الْمَسْجِدَ لِلْهِ ''(۳) اس کی تصریح فرمائی ہے۔ فقط

سوال: (۳۹۳) زید، مامین اپنے مکان کے دروازہ ودیوار مجدو حجرہ کے اوپر چند کر پوب چھاپ کر مثل ایک چھتے کے قائم کر کے،اوپر سے اپنے استعال میں لاتا ہے، پاکی ناپاکی کا کہ لماظنہیں کرتا؛ پیرجائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۲۰۹هـ)

<sup>(1)</sup> الدر مع الشامي ٢٩/٦ كتاب الوقف - في آخر مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>۲) الدر مع الشامي ۲/۳۲۹ كتاب الوقف + مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٣) سورهٔ جن ،آیت: ۱۸ \_

besturdubooks.

الجواب: متجداور حجرہ متجد کی دیوار پرکڑیاں رکھنا جائز نہیں ہے، یہ فعل قطعًا حرام ہے، کڑیاں اتروادینی چاہئیں۔فقط

## كسى شخص كامسجد كى ديوار پراپنے مكان كى ديوار بنا نا

سوال: (۳۹۴) ایک شخص کا مکان ایک معجد کے ساتھ ملحق ہے،اس جگہ میں تمام مکانات کی دیواری مشتر کہ ہیں ،اور مکان اور معجد کے مابین جو'' دیوار- ب''موجود ہے وہ عرصہ تقریبًا بچاس سال ے مکان اور معجد کی مشتر کہ استعال میں رہی ہے، اب مکان کا مالک اپنے مکان کو از سرنو تقمیر کررہا ہے، پہلی منزل بن چکی ہے، بعض افراد اعتراض کرتے ہیں کہ شرغاما لک مکان کواجازت نہیں کہوہ'' دیوار۔ ب'' کواز مرنوایے خرج سے بختی تعمیر کرے،اورایے کئی مصرف میں لائے۔ نیز اعتراض کرتے ہیں کدوہ ای دیوار پراینے مکان کی دوسری منزل کے لیے دیوانہیں بناسکتا۔شرغا کیاتھم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۵۹۱ھ) الجواب: درمخار مين اس مسئله كواس طرح لكهام: فيرع: لو بسنى فوقه بيتًا للإمام لايضر لأنه من المصالح أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تاتارخانية فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد الخ (درمختار) قوله ولو على جدار المسجد مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا اهـ، ونقل في البحرقبله: ولايوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه اهـ قلت وبه علم حكم مايصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لايحل ولو دفع الأجرة المخ (١) (شامي ٣٤١/٣٥) اس عبارت كا حاصل بيب كم مجدكي ديوار بركوني شخص ايني ديوارياكسي دوسرے مکان کی دیوانہیں بناسکتا، اگر چہوہ دوسرامکان ای مسجد کے متعلق ہو، اوراوقاف مسجد ہے ہو، بلکہ اگر کوئی شخص مسجد کی دیوار کے اوپر دیوار کسی مکان کی بناء کرے گا تو پہ جائز نہیں ہے، اور وہ دیوار منہدم کی جائے گی ،اور پھرشامی میں البحرالرائق سے بیقل فرمایا ہے کہ مجد کی دیوار پرکڑیاں دوسرے مکان کی نہرکھی جا کیں اگر چہوہ مکان اس مجد کے متعلق وقف ہو، پھراس کے بعد علامہ شامی نے قلت کے لفظ سے بیمسکلہ بیان فرمایا کہ ان عبارات سے معلوم ہوگیا کم مجد کے بعض ہمسایہ جومبحد کی دیواریر کڑیاں رکھ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اگر چہوہ اجرت بھی و یویں انتہی۔ (١) الدر والرد ٢/٣٢٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

وقف كابيان

پس معلوم ہوا کہ مجد کی دیوار پر ہمسایہ کو کچھ تصرف کرنا درست نہیں ہے، اس کو جا ہے کہ اپنی دیواہی جدید بنائے تا کہ اس کے او پر بھی دیوار دومنزلہ مکان کی تغییر ہو سکے۔فقط

## مسجد کی دیواراور پشتے پراپنی دیوار بنانا درست نہیں

سوال: (۳۹۵).....(الف) متجد کے کسی جزو پر (خواہ دیوار ہویاطاق ہو) ہندویا مسلمان کوانی دیواررکھنا جائزہے یانہیں؟

(ب) مبحد کی جانب مغرب میں مبحد کے پشتے پراپنا آثارر کھ کرمبحد کی دیوار سے دیوار ملاکر بنانا جائزے یانہیں؟

(ج)مبحد کی جانب مغرب میں جو دیوار مبحد کی دیوار سے ملاکر بنائی جائے وہ دیوار مبحد کی دیوار ےاونچی بنانی جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۹/۱۳۸۱ھ)

الجواب: (الف) مسجد کی دیوار پراور کسی جزوپر مندو اور مسلمان کواپی دیوار بنانا درست نہیں ہے، درمختار میں ہے کہ' اگر کسی نے ایسا کیا تواس کو منہدم کر دیا جائے''(ا)

(ب)متحد کے بشتہ پر بھی کسی کود بواراٹھانا جائز نہیں ہے۔

(ج) اگراپی زمین پر دیوار متصل دیوار متجد کے بنائی جائے تو بیہ جائز ہے؛ اوراس کو دیوار متجد ہے اونچا کر نابھی جائز ہے؛ لیکن متجد کے پشتے پر دیوار بنانا درست نہیں ہے؛ پشتہ متجد کا چھوڑ کر دیوار بنائی جائے۔فقط

## مسجد کی دیوارمیں پڑوی کی شرکت صحیح نہیں

سوال: (۳۹۲)مبحد کی کوئی دیواراورکسی ہمسایہ کی دیوارا گرشترک ہوتو کیاتھم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۷ھ) الجواب: مسجد کی دیوار بالکل علیحدہ ہونی جا ہے،اس دیوار میں کسی کا اشتراک صحیح نہیں ہے۔

مسجد کی حجیت پراپنا گھریلوسامان رکھنا درست نہیں سوال:(۳۹۷)متولی محبدیا کسی مسلمان کو معبد کی حجیت پراپنااسباب خانگی ٹین کے پیپے (ڈرم)

(١) حوالية سابقه

besturdubooks.

ولکڑی وغیرہ رکھنا درست ہے یانہیں؟ (۱۸۸۱/۳۳۲-۱۳۳۴ه)

الجواب: متول معجد یا کسی کے لیے ایساتھرف معجد میں درست نہیں ہے۔ فقط

## مسجد کی زمین میں تصرف کرنے والے کا حکم

سوال: (۳۹۸) ایک شخص مسجد کی دیوارگرا کرراسته بنانا چاہتا ہے، مسلمانوں نے اس کا حقه پانی بند کردیا ہے، لبذاایشے شخص کے واسطے شرعا کیا تھم ہونا چاہیے؟ (۱۳۲۲/۲۲۲ھ)

الجواب: مجد کی زمین میں کچھ تصرف کرنا جائز نہیں ہے، جو شخص ایساارادہ کرے اور سمجھانے سے بھی نہ مانے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ کیا گیا تا کہ اس کو تنبیہ ہواورا پنے اراد بے سے بازآئے قبال اللّٰ متعالٰی: وَاَنَّ الْمُسْجِدَ لِلْهِ (۱) پس مجد کے سی حصے اور زمین میں کسی کوکوئی تصرف کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

## سی شخص کامسجد کے کنویں کا نصف حصہ اپنے مکان میں شامل کر کے اس کا کراییدینا

سوال: (۳۹۹) مظفر گرمت حلی تحصیل ایک چاہ پختہ متعلق مجد میر فتح علی واقع ہے، اس کے گردو پیش کے مکانات فروخت ہو چکے ہیں، جانب شال' لالد شکھ بیر شکھ' کا مکان ہے، لالہ صاحب نے ایک جدید تعمیر کے اندر قریب نصف چاہ کے دائر ہے کے اپنے مکان ہیں بلاا جازت و رضا مندی اہل اسلام کے لے لیا، اور مزاحمت پر یہ کہتے ہیں کہ بیعوض اس حصہ چاہ مسجد کے ایک رو پید ماہوار مسجد کے ایک رو پید ماہوار مسجد کے ایک و سطے مقرد کر کے اقرار نامہ کھا لوآیا ایسی صورت ہیں اہل اسلام اگر واسطے بطور کرا یہ حصہ چاہ دوام کے واسطے مقرد کر کے اقرار نامہ کھا لوآیا ایسی صورت ہیں اہل اسلام اگر لالہ صاحب سے ایک رو پید ماہوار کا اقرار نامہ کرائے دوامی کا بحق مسجد تحریر کرا کر تعمیر مذکور بغرض رفع شر بہ حالت موجودہ رہنے دیں؟ یا اس کے علیمدہ کیے جانے کی عدالت مجاز سے چارہ دوئی کر کے علیمدہ کرا

الجواب: كرايدليناس حصه جاه متعلق مجد كا درست نہيں ہے،اس كو بالكل خالى كراليا جائے،اور

(۱) سورهٔ جن،آیت: ۱۸\_

اس میں پوری کوشش کی جائے ؛ کیونکہ اس کا کرایہ پردینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ کے ذا فسی الدر تصمیر المختار (۱) فقط

#### كرائے يرديا ہوا مكان معجد بنانے كے ليے خريدنا

سوال: (٣٠٠) رجال شَاوَرُوا لِبناء مسجدٍ جديدٍ، فنصبُوارجلاً، ودفعو إليه الدراهم قائلاً كلُّ واحدٍ منهم: "إن هذه الدراهم صدقة لله تعالى، لتشترى بها منزلاً لجعله مسجدًا" فذهب واشترى المنزل المستاجر بالدراهم لبناء المسجد فيه، فهل صح وقف الدراهم بهذا اللفظ لذلك المقصود، وتم بالقبض، ويزول ملك المالكين عنها، ويجب صرفهالتلك المجهة المقصودة، و يصير المنزل موقوفًا بدون تجديد عقدٍ وإذن صلاةٍ ولا يمنع الاستيجار صحة البيع وغاية الوقف أم كيف الحكم ؟(١٣٥-١٣٣٩)

الحواب: قال في الدرالمختار: وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستاجرة؟ فأجاب: نعم الخ (٢) فظهر أن شراء المنزل المذكور ووقفه للمسجد صحيح؛ وفي صحة وقف الدراهم اختلاف وكلام، ولكن بعدالشراء بها منزلاً للمسجد لاخفاء في صيرورته وقفاً ومسجدًا. فقط

ترجمہ: سوال: (۲۰۰) چندلوگوں نے نئ معجد کی تعمیر کے لیے آپس میں مشورہ کرکے ایک شخص کوذے دار بنایا، اور یہ کہہ کر دراہم اس کے حوالے کردیے کہ 'نید درہم اللہ کے لیے صدقہ ہیں تم ان کے عوض مکان خرید کرمبجد بناؤ تو وہ شخص گیا اور مبجد بنانے کے لیے ان درہموں کے عوض ایسا مکان خریدا جو کرائے پردیا ہواتھا۔ دریافت طلب سے کہ کیا ان الفاظ (اِن ھذہ المدر اھم صدقہ للہ اِلغ ) کے ساتھ وقف سے ہوکر قبضہ کی وجہ سے کمل ہوجائے گا؟ مالکوں کی ملکیت ان دراہم سے زائل ہوجائے گا؟ اور ان دراہم کو جہت مقصودہ پر خرج کرنا واجب ہے یا نہیں؟ نیز نے سرے سے معاملہ اور نماز کی اجازت کے بغیر مذکورہ مکان وقف ہوگایا نہیں؟ اور کیا مکان کا کرائے پر ہونا ہیج کی صحت اور مقصد وقف اجازت کے بغیر مذکورہ مکان وقف ہوگایا نہیں؟ اور کیا مکان کا کرائے پر ہونا ہیج کی صحت اور مقصد وقف اجازت کے بغیر مذکورہ مکان وقف ہوگایا نہیں؟ اور کیا مکان کا کرائے پر ہونا ہیج کی صحت اور مقصد وقف اللہ حداد المحتور احد المحتور مع الشامی ۲۹۲۸ کتاب الوقف فیما لو حوب المحسجد او غیر ہو

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الردّ ٢ ٣٦٣/ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في زيادة أجرة الأرض المحتكرة.

کے لیے مانع ہے پانہیں؟

الجواب: در مختار میں ہے: و هل يجوز وقف العين الموهونة أو المستاجرة؟ فأجاب معم (۱)
يعنی کی نے پوچھا که کيار بن يا کرائے پر ديے ہوئے اعيان کا وقف صحح ہے؟ تو فر مايا که ہاں! اس سے
معلوم ہوا که مذکورہ مکان خريد کرمسجد کے ليے وقف کردينا درست ہے؛ المت دراہم کے وقف کے سلسلے
میں اختلاف اور کلام ہے، تاہم ان کے عوض مسجد کے ليے مکان خريد لينے کے بعداس مکان کے وقف
اور مسجد ہونے میں کوئی شرنہیں ہے۔

## مسجد کی زمین میں بنائے ہوئے قبرستان کو برابر کر کے مسجد میں داخل کرنا

سوال: (۲۰۱) قطعه اراضی افتاده موروثی زمانه قدیم گذشته سے خاص ایک قبیلے کے لوگوں کے تحت وقبضہ میں تھا؛ چنا نچھ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ زمین مذکورہ کے مورث اعلی کا ایک مجداور کنواں تعیر شدہ اس وقت تک موجود ہے، اور باقی سطح زمین مجد مذکورہ کے نام پران ہی لوگوں نے وقف کردی تھی، لیکن مہتم اس زمین وقف شدہ اور مجد کے وہی لوگ رہے، مگر پہلے پہل اس قبیلے کا جومردہ مرتاگیا، اس میں انہوں نے وفن کرنا شروع کردیا، پھر ان ہی کی دیکھا دیکھی اہل برادری نے بھی اپنے اپنے اپنے مرد ہوئی کرنا شروع کردیا، پھر ان ہی کی دیکھا دیکھی ہوتے رہے؛ لیکن زمانے کے تبدل مرد ہوئی وفن کرنا شروع کردیے، اگر چان کے ورثاء ہر چند مانع بھی ہوتے رہے؛ لیکن زمانے کے تبدل سے کوئی وفن کرنے سے بازنہ آیا، اب بیکل زمین ایک قبرستان کی صورت میں ہوئی، اب کل زمین موقو فہ کو کہنہ ومخدوش دیکھ کر بعض چند ضروریات کی وجہ سے مجد کو منہدم کرکے وسیع اور فراخ بنانا چا ہج ہیں؛ لیکن مجد کے ملحق ومتصل جوقبریں کہنہ وجد ید ہیں وہ داخل مجد ہوئی جاتی ہیں، اور ورثاء وعزیز قبروں کے داخل مجد کر لینے سے رضا منہ نہیں ہیں؛ لبذا الی صورت میں مرقو فہ کے، اور ورثاء وعزیز قبروں کے داخل مجد کر لینے سے رضا منہ نہیں ہیں؛ لبذا الی صورت میں مرقبول کے داخل کر لینا ضرورۃ معجد میں عندالشرع جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۸۸–۱۳۳۳ه)

الجواب: قبر کانشان باقی نه رہنے کی صورت میں خواہ خود نشان باقی نه رہے یا منادیا جائے ، اور باقی نه رہے یا منادیا جائے ، اور باقی نه رکھا جائے ، فقہاء رحمہم اللہ تعالی مقبرے میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں جیسا کہ عبارت (۱) حوالۂ سابقہ زيل عنظام موضع أعد للصلوة وأيس فيه قبر وهذا لأن الكراهة معللة بالتشبّة بأهل الكتاب وهو منتف فيما كان على الصفة المذكورة (۱) وفي ردالمحتار: واختلف في علته الكتاب وهو منتف فيما كان على الصفة المذكورة (۱) وفي ردالمحتار: واختلف في علته فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم وهونجس وفيه نظر، وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وقيل: لأنه تشبه باليهود، وعليه مشى في المخانية. والابأس بالصلوة فيها إذا كان فيها موضع أعدللصلوة وليس فيه قبر والانجاسة كمافى المخانية والابأس قبلت إلى قبر "حلية" الخ (۲) ان عبارات عمقم و عبي بصورت نه باقى دين نتان قبرك، جواز صلوة معلوم بوتا ب، اورصورت موجوده على جوبيان موال على درج ب، اس عمعلوم بوتا بجواز مين دراصل وقف على المجد بهاس صورت عبى اس زعين على قبر كودونا، اورمود كودون كنا جائزى نه نقا، اورجوقوراس على كمين خواه وه كهنه بول يا جديد، ان كا برابر كرويا اورمجد على داخل كرنا بلار وددرست به جيبا كدارض غير تيل وفن كرد يخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض ميت اور مساواته بالأرض

### مسجد کے نیچے دُ کا نیں اور او پرمسجد بنا نا

سوال: (۲۰۲) اس شہر میں ایک مسجد قریب ساٹھ ستر سالہ بوجہ کہنگی شہید کرائی گئی، کری مسجد متصل کی گلیوں کے برابر کروایا، اور دکا نات کی بناء ڈال کران دکا نوں کے او پر مسجد بنائی جارہی ہے، اسی مسجد کی بناء کی تقلید پر دیگر مسلمان بھی موجودہ مساجد کو فذکورہ بالا وضع پر بنانے کے در پے ہیں، دکا نوں کے بنانے سے صرف غرض میں معلوم ہوتی ہے کہ مسجد وامام مسجد کے واسطے ان دکا نوں کی آمدنی کا سہارا ہو؟ (۱۳۳۸–۱۳۳۴ھ)

<sup>(1)</sup> غنية المستملي شرح منية المصلى ، ص: ٣١٥، المواضع التي تكره فيها الصلوة .

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٩/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في إعراب كائنا ما كان.

<sup>(</sup>٣) الدر مع الشامي ١٣٤/٣ كتاب الصلوة - باب صلوة الجنازة . مطلبٌ في دفن الميت.

الچواب: الياكر تاورست تبيل ب-كسافى الدرالسختار: أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع الغ(١) وفيه و لا يجوز أخذا لأجرة منه و لاأن يجعل شيئًا منه مستغلاً و لاسكنى بزازية (١) فقط

سوال: (٣٠٣) بعض اہل اسلام آباد مبحد کومہندم کرتے بجائے مبحد کے دکا نات بنانا چاہتے ہیں،
اور او پردکانات کے مبحد بنانا چاہتے ہیں، بعض اہل محلّہ نے تعمیر بند کر دی ہے؛ چوں کہ بہتم سرکار حکم امتناعی
آگیا ہے، اس وجہ سے نماز واذ ان مبحد میں نہیں ہوتی، یہ گناہ مبحد منہدم کرنے والوں کو ہے یا حکم امتناعی
والے کو ہے؟ اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۵۱)

الجواب: مجد کومنہدم کرے اس کے پنچ دکانیں بنانا، اوراوپر مجد بنانا درست نہیں ہے، یہ بالکل حرام اورنا جائز ہے، فقہاء نے بیتو لکھاہے کہ اول ہے بانی مجد کے پنچ نہ خانہ وغیرہ بہ غرض مصالح مجد بنا ہے، اوراوپر مجد بناد ہے تو یہ درست ہے، لیکن جب کہ مجد تیار شدہ ہواس کو گرا کراس کے پنچ دکانیں وغیرہ بنانا کچھ درست نہیں ہے۔ کہ ما فی اللو المحتاد: اما لو تمت المسجد ية ثم اراد البناء منع سے إلى أن قال سے فیجب هدمه ولو علی جداد المسجد و لا یجوز آخذ الأجرة منه و لا أن ينجعل شيئا منه مستغلا و لاسكنی النج (۱) پس يہ گناه مجد كے منہدم كرنے والوں پر ہے، جنموں نے بغرض دكانیں بنانے كے مجد کومنہدم كيا؛ اب چاہے كہ دكانوں كے خيال اوراراد ہے موقون كر كے اصل مجد كو پھر دوبارہ لاتھير كراليں۔ فقط

سوال: (۴۰۴) اگر مجد کے نیچ دکانیں بنائیں تو درست ہے یانہیں؟ اور دکانیں بنوانے سے غرض میہ ہے کہ کرامید کانوں کا مجد کے اخراجات میں آئے ؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا ۱۳۳۲-۳۳/۱۸۸۲)

الجواب: مجد کے نیچ دکا نیں بنوانا بعداس کے کہ مجد پوری ہو چکی، درست نہیں ہے، مثلاً کوئی محد پہلے سے قائم ہے یاز مین مجد کے لیے وقف ہے، اس میں پیچے دکا نیس بنوانا درست نہیں ہے۔ مامی میں ہے: وحاصله أن شرط کونه مسجدًا أن یکون سفلة وعلوه مسجدًا النح (۱) ولا یجوز أخذ الأجرة منه ولا أن یجعل شیئا منه مستغلاً (۱) (ردالحتار) فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٢ / ٣٢٩،٣٢٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

### مسجد کے نیچنی دکا نیس بنانا درست نہیں

سوال: (۴۰۵).....(الف) ایک معجد پرانی ہے، معجد کے حن کے نیچے چند دکا نیں تھیں، جس سے معجد کا خرچ چلتا تھا؛ اب دکا نیں شکت ریختہ ہو گئیں، تو صرفهٔ معجد میں کمی آگئی اگر معجد ان دکا نوں کے او پر بنائی جائے تو دکا نیں صحن معجد میں آتی ہیں؛ یہ جائز ہے یانہیں؟

(ب) ای متجد میں بہ جانب ثال دوقبریں ہیں،متجد کے صحن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو قبریں صحن میں آتی ہیں،اورڈ ھائی گزینچے رہیں گی، یہ جائز ہے یانہیں؟اورنماز میں پچھ نقصان تو نہیں ہوگا؟ ۱۳۳۳/۱۸۸۹ھ)

الجواب: (الف) جس جگه محن مسجد کے پنچ پہلے ہے دکا نیس تھیں ان کی تقیر اور در تی کرادینا ظاہر درست ہے، اور جدید نہ بنائی جا کیں، اور پھر بھی بہتر سے ہے کہ مجد کے پنچ دکا نیں بالکل نہ ہوں، جیسا کہ روایت و لایہ جوز أخذ الأجرة منه النج (۱) سے واضح ہوتا ہے۔ لو بنی فوقه بیتًا للإمام دیضر لأنه من السمالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع و لوقال عنیت ذلك لم صدق النج و لا یجوز أخذ الأجرة منه و لا أن یجعل شیا منه مستغلاً النج (۱) (ورمخار)

(ب) ان کو برابر کردینا اوران کے او پر بھی صحن معجد بنالینا ورست ہے، اور نماز میں پچھنقص نہیں آتا۔

#### مسجد کے ضروری اخراجات کے لیے مسجد کے بینچے دکا نیس بنانا

سوال: (۲۰۲) پہاڑی علاقے میں عمونما معجدول کے ضروری اخراجات کے لیے آباد پہاڑوں
پہن صورت اختیار کی جاتی ہے کہ نیچ کے جھے میں دکا نیں بنادی جاتی ہیں، اور او پر معجدرہتی ہے جس
ہم مجد کے ضروری اخراجات پورے ہوتے رہتے ہیں؛ اب سوال یہ کہ''کوہ مری پہاڑ' سے ڈیڑھ میل
کے فاصلے پرایک جگہ بہ صورت چبور اہے جس پرعرصہ سوسال سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے قرب
جوار میں ہندو ترقی کررہے ہیں، اس کی حفاظت بہ ظاہر اس وقت ای طریق پر ہو سکتی ہے کہ نیچ
کو نیس بنادی جا کیں اور او پر مجدر ہے، آبادی پہاڑ کے دنوں میں لوگ اس معجد میں نماز پڑھتے رہیں،
ورضروری اخراجات کے لیے کرایہ آتارہے، ایسی صورت میں اگر نیچ دکا نیں بناکر او پر معجد بنادی

جائے جس ہے متجدوسیع بھی ہوجاتی ہے ؛ توشر غاکیا کوئی صورت جوازنگل سکتی ہے؟ (۱۳۲۵/۱۲۵) کونه مسجد آلف ہوری ہے کہ ینچے ہے او پرتک مجدہو و حاصلہ أن شرط کونه مسجد آلف یکون سفلہ و علوہ مسجد آلف ینے مقالیہ عنہ لقولہ تعالیٰ : وَاَدَ الْمُسْجِدَ لِلْهِ (۱) (شامی ج: ۳) اور نیز در مخاروشای (۲) میں یہ بھی تقریح کے کہ مجد تحت الحری سلم سیجد لِلْهِ (۱) (شامی ج: ۳) اور نیز در مخاروشای (۲) میں یہ بھی تقریح کے کہ مجد تحت الحری سے کر آسان تک مجد بی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مجد کے نیچ دکا نیں ہوں گی، اور وہ کرا ہے کر کی جاوی گی تو ہر تم کے کام اس میں ہول گے اور آ داب مجد کالیٰ ظندر ہے گا، للبذا یہ جائز نہیں ہے کہ مجد کے نیچ دکا نیس بغرض کرائے پردینے کے بنوائی جاویں۔ وقد دو فی الفتح ما بحث ہ فی محد کے نیچ دکا نیس بغرض کرائے پردینے کے بنوائی جادات المحلوات فی المساجد کالتی فی دو اقسل صحیح قلٹ : و بھندا علم أیضا حرمة إحداث المحلوات فی المساجد کالتی فی دو اقسل المسجد الأموی و الا سیما ما یتر تب علی ذلك من تقذیر المساجد بسب الطبخ و الفسل المسجد الأموی و الا سیما ما یتر تب علی ذلك من تقذیر المساجد بسب الطبخ و الفسل نحوه، و دایت تالیفا مستقلاً فی المنع عن ذلك (۱) (شامی) الغرض ان روایات ہے ظام ہوا کی مجد کے نیچ دکا نیس کرائے پردیئے کو بنوانا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر مجد ہے فاری متصل مجد دکا نیر بنوائی جاویں تو یہ جائز کر ہوائی جاوی تو یہ جائز کی جائز کی بنوائی جاوی تو یہ جائز کر ہوائی جائز کی جائز کی بنوائی جائز کی جائز کا خوال کی جائز کی جائ

## مسجد کی تعمیر ثانی کے وقت مسجد کے ینچے دکا نیس بنانا جائز نہیں

سوال: (۷۰۷) ایک مسجد جو بہت شکتہ تھی اور شہید ہو چکی تھی ، اہل محلّہ نے چندہ کر کے کام شرور کرادیا، اور جانب غرب کچھ زمین بڑھا کر نیچے دکان وقف علی مصالح کی نیت سے بنا کر چھت پر معج قرار رں، خلاصہ یہ ہے کہ تقییر ثانی کے وقت مسجد کے نیچے دکا نیس بنا نا جائز ہے یانہیں؟ آیاز مین معج منہدمہ ذرکورکو ملک ورثاء قرار دے کر دکا نیس بنانا جائز ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۲۲/۱۳۳۹ھ)

الجواب: اقول و بالله التوفيق: شرعًا مجد کے لیے ضروری ہے کہ اوپر سے نیج تک مجد، قال فی البحر: وحاصله أن شرط کونه مسجدًا أن يكون سفله و علوه مسجدًا لينقطع حق

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٨/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>۲) في الدرالمختار: لأنه مسجد إلى عنان السماء الخ وفي الشامي: وكذا إلى تحت الثرى
 (الدر والشامي ٣٤٠/٣ كتاب الصلاة ، مطلب في أحكام المسجد)

عبد عنه لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ الخ (١) (كتاب الوقف شامى) وفي كتاب الصلاة من مدوالمختار: وكره تحريمًا الوطئ فوقه والبول والتغوط لأنه مسجد إلى عنان السماء الخ كذا إلى تحت الثري الخ (٢) (ثامي) وفي كتاب الوقف من الدر المختار: والايجوز أخذ أجرة منه و لا أن يجعل شيئًا منه مستغلاً و لا سكني بزازية (٣) وفي الشامي وقد رد في الفتح ابحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه أنه غير صحيح. قلتُ: وبهذا علم أيضًا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في واق المسجد الأموى ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ المغسل ونحوه (٣) پس جب كه يملم إورمنق عليه كم مجدعرش سے تحت الثري كاتك معجد عى تی ہے تو ثابت ہوا کہ مجد کے نیچے دکا نیں بنوانا کرائے بردینے کو، اوران کو کرائے بردینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ کراید دار میں فرق مسلم اور کا فرکانہ ہوگا، اور کراید دار ہرایک قتم کا تصرف اس میں کرےگا، روہ افعال کرے گا جو کہ مسجد میں حرام ہیں ، اور بانی مسجد اور واقف اول کو جو بوقت بناءاول مسجد کے نچے سرداب وغیرہ کی اجازت مصالح مبجد کے لیے فقہاء نے لکھی ہے، ان مصالح سے مراد وہ مصالح لیے جائیں گے جن سے معبد کے آ داب وحرمت معبد وغیرہ میں کچھ فرق نہ آئے، مثلاً معبد کی صفوف عنا یا لوٹاوغیرہ سامان معجد کا رکھ دینا، نہ ہی کہ اس کوکرائے بر دینا ،اور وہ افعال کرنایا کرانا جس سے ویث و تقذیر مبحد لازم آئے ، مساجد کے لیے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیدارشاد فرمایا ہے: أن ظف ویطیب (۴) اور بناءاول کے بعد تو فقہاء نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ بہوفت تعمیر ثانی داب وغیرہ مصالح مسجد کے لیے بنایا جائے ،اورامام ابوشجاع اورامام حلوانی کافتوی انقاض مسجد ویران

<sup>)</sup> الشامي ٢/٣٢٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>1)</sup> الدر والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة . مطلبٌ في أحكام المسجد .

r) الدر والشامي ٣٢٩،٣٢٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

م) عن عائشة رضى الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى دور و أن تنظف وتتطيب (أبو داؤ دا/ ٢٧ كتاب الصلوة - باب اتخاذ المساجد فى الدور ،وكذا ى المشكاة ص: ٢٩ كتاب الصلوة - باب المساجد و مواضع الصلوة ) وفى الشامى: موضع حدللسنين والنوافل بأن يتخذ له محراب وينظف ويطيب كما أمر به صلى الله علية وسلم لشامى ٣٢/٢ كتاب الصلوة - مطلب فى أحكام المسجد)

اورخشت وخشب وسنگ وغیرہ کے انتقال کے بارے میں ہے، نہ زمین مجد کے بارے میں، زمین مجد کو ہرخال محفوظ رکھنا لازم ہے کیوں کہ جوجگہ ایک وفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ابدالآ باد تک مجد رہتی ہے، وہ کسی وقت میں بھی ملک بانی وواقف میں داخل نہیں ہوتی، اور مجد کے بہت سے احکام دیگراوقاف کے حکم سے مغائز ہیں، چنانچہ مشاع کا وقف کرنا عند البعض جائز ہے، لیکن مشاع کا مجد بناناصیح نہیں۔ لأن بقاء الشر کة یمنع المخلوص لله تعالی نهر (۱) (شامی) قبوله و یجعل آخرہ لجھة قربة لائن بقاء الشرکة یمنع المخلوص لله تعالی نهر (۱) (شامی) قبوله و یجعل آخرہ لجھة قربة لاتنقطع یعنی لابد أن ينص علی التأبيد عند محمد خلافاً لأبی یوسف الله و یأتی بیانه. و هذا فی غير المسجد إذ لا مخالفة لمحمد فی لزومه بل هو موافق للإمام فیه الن (۱) (شامی) وفی المحدیث: شر البقاع أسواقها و خیر البقاع مساجدها (الحدیث) (۲) فقط

# مسجد کے پنچے گودام، پاخانہ عسل خانہ وغیرہ بنانا درست نہیں

سوال: (۴۰۸) متولی مسجد کی دائے ہے کہ ممارت جدید ، مسجد کی سالم منزل زیریں میں یعنی نیچے کے حصے میں گودام ودکا نیں و بیوتات ضروری مثل بیت الخلاء وغسل خانہ وغیرہ بنوادیے جا کیں ، اوراو پر کے حصے میں گودام ودکا نیں و بیوتات ضروری مثل بیت الخلاء وغسل خانہ وغیرہ کچھ نہ بنوا تا چاہیے ، کے حصے پر مسجد تعمیر کی جائے ، اور فریق دوم کی رائے میں متولی کی رائے درست ہے یا فریق سے او پر تک مسجد رہنی جا ہے ، ورنہ نماز مکر دہ ہوگی ؛ ایسی حالت میں متولی کی رائے درست ہے یا فریق دوم کی ؟ (۱۳۲۲–۱۳۳۱ھ)

الجواب: متجد کے پنچ پاخانہ و خسل خانہ وغیرہ کا بنوانا درست نہیں ہے، اور یہ بالکل متجد کے احکام و آ داب کے خلاف ہے، البذابہ صورت موجودہ متولی متجد کی رائے صواب نہیں ہے، بلکہ فریق دوم (۱) الشامی ۲۱۸/۲ کتاب الوقف – مطلب شروط الوقف علی قولهما .

<sup>(</sup>۲) عَن أبى أمامة رضى الله عنه قال: إن حِبرًا من اليهود سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أى البقاع خير؟ فسكت عنه، وقال: أسكت حتى يجئ جبرئيل فسكت، وجاء جبرئيل عليه السلام فسأل: فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن أسأل ربّى تبارك وتعالى ثم قال جبرئيل: فسأل: فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن أسأل ربّى تبارك وتعالى ثم قال جبرئيل: يا محمد! إنى دنوتُ من الله دنوً اما دنوت منه قط، قال: وكيف كان يا جبرئيل! قال! بينى و بينه سبعون ألف حجاب من نودٍ فقال: شر البقاع أسواقها و خير البقاع مساجدها مرواه ابن حبّان في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما (مشكاة ص: المكتاب الصلوة – باب المساجد ومواضع الضلوة)

کی رائے صحیح بے مسجد کا ان یکون سفلہ وعلوہ مسجد الینقطع حق العبد عنه لقوله تعالی:

ان شرط کونه مسجد ان یکون سفله وعلوہ مسجد الینقطع حق العبد عنه لقوله تعالی:

و آن الْمَسْجِدَ لِلّهِ (۱) و فی الدر المختار: و لایجوز أخذ الأجرة منه و لا آن یجعل شیئا منه مستغلا و لاسکنی الغ (۱) قال فی رد المختار: وقد رد فی الفتح مابحثه فی الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلی نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ماینفق علیه بأنه غیر صحیح. قلت: و بهذاعلم أیضًا حرمة إحداث الخلوات فی المساجد کالتی فی رواق المسجد الأموی و لاسیما مایترتب علی ذلك من تقذیر المسجد بسبب الطبخ و الغسل و نحوہ و رأیتُ تألیفاً مستقلاً فی المنع من ذلك الغ (۱) (شای ۱/۲۵) اور نیزیدام مسلمات میں ہے کہ مجد کے شخیمات میں سے ہے کہ مجد کے الوطی فوقه و البول و النعوط لانه مسجد إلی عنان السماء النج و کذا إلی تحت الثری (۲) الوطی فوقه و البول و النعوط لانه مسجد إلی عنان السماء النج و کذا إلی تحت الثری کہ مجد (شای المراح) اس عبارت کا عاصل یکی ہے کہ مجد آسان تک، اور ای طرح تحت المری کے سافری حدت المری عرب کہ سب نیچاو پرتک مجد ہے قال ہے کہ پاخانہ و منان دو کا نیں مجد کے نیج بنائی محبد ہے ہیں جب کہ سب نیچاو پرتک مجد ہے قال جو روایات بیں وہ از روے قواعد وتھریجات فقہاء محتربیس بیں، اور ان روایات کے خلاف جو روایات بیں وہ از روے قواعد وتھریجات فقہاء محتربیس بیں، اور ان روایات کے خلاف جو روایات بیں وہ از روے قواعد وتھریجات فقہاء محتربیس بیں۔ و روایات کے خلاف جو روایات بیں وہ از روے قواعد وتھریجات فقہاء محتربیس بیں، اور ان روایات کے خلاف جو روایات بیں وہ از روے قواعد وتھریجات فقہاء

سوال: (۴۰۹) ایک معجد اس صورت سے تعمیر کی جاتی ہے کہ حن بالائے جھت ہے، اور زیر معجد دورویۃ دکا نیس اور درمیان میں آٹھ فٹ چوڑی سڑک جو عام راستہ ہے، بازار کی آمدنی سب سے اقل مسجد پرصرف کی جاوے گی (بیجائز ہے یانہیں؟) مسجد پرصرف کی جاوے گی (بیجائز ہے یانہیں؟) (۱۳۳۵/۱۲۵)

الجواب: شائ میں ہے: قال فی البحر: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لين العبد عنه لقوله تعالى: وأنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ (٣) لِي جبكه مجد بون كے لئے يشرط ہے كہ نتج اوراو پرسب مجد بوتو مسجد كے نتج دكا نيں اور داست قائم كرنے

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٢/ ٣٢٩،٣٢٨ كتاب الوقف مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>٣) الشامى ٢/٢٨/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

ے بیشرط باقی ندر ہے گی اور آ داب مجد؛ دکانوں وغیرہ میں باقی ندر ہیں گے، لبذا ایسانہ کرنا چاہیے، اور در مختار کتا ہا اللہ اللہ اللہ تحت الثری (۱) ور مختار کتا ہا اللہ تحت الثری (۱) پس جب کہ عنان ساء اور تحت الثری تک معجد ہوتی ہے تو معجد کوایسے تصرفات سے پاک رکھنا چاہیے۔

### مسجد کے کمرے کوؤ کان میں شامل کرنا جائز ہے

سوال: (۳۱۰) جنوب کی جانب جامع مجد کی ایک دکان ہے، اس کے قریب ایک جمرہ ہے؛ یہ حجرہ دکان میں داخل کردیا ہے، اس کے سوا اور بہت جمرے ہیں، اور دکان کا کرایہ پہلے بارہ روپ ماہوار تھا، اب بیس روپ ہوگیا ہے، یہ مجد میں خرچ ہوتا ہے اس سے پہلے جمرہ ندکورہ بے کارتھا، لہذا یہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۷/۱۳۶۷ھ)

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے کہ اس جمرہ کو دکان میں داخل کرلیا گیا؛ کیونکہ اس میں آمدنی نیادہ ہوگئ، اور معجد کو نفع ہوا، اور وہ جمرہ بے کارتھا اور معجد کی ضرورت کے لیے دوسرے جمرے موجود ہیں، پس بہ تکم یفنی بکل ماھو انفع للوقف (۲) اس صورت میں جواز کا فتوی دیاجائے گا۔

### مسجد کے دالان کوتیل کا گودام بنا کر کرائے پردینا

سوال: (۱۱۷) مبجد کے فرش کے ختم پرایک دالان (بڑا کمرہ) ہے، جس میں مبجد کا سامان اور امام رہتا تھا، اس کواب مبجد کی طرف میں بند کرا کرمٹی کے تیل کا گودام بنا کر کرائے پر دیا جائے، اور کرایہ مبجد کے نام جمع رہے بیجا کڑے یانہیں؟ (۱۹۲/۱۹۲هے)

الجواب: جودالان مسجدے خارج ہے،اس کو مسجد کے نفع کی عُرض سے جدید طریق پر گودام بنانا،اور کرائے پردینا بغرض منافع مسجد کے درست ہے۔ فقط

مصالح مسجد کے لیے مسجد میں تہدخاند وغیرہ بنانا درست ہے

سوال: (١٢) كسى اليي معجد مين جوجد يدتقمير مونے والى ب، مصالح معجد كے ليے خلاركھا

(١) الدر والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة - مطلب في أحكام المسجد.

(۲) الدرالمختار مع الشامي ۲/۲۲ كتاب الوقف - مطلب سكن المشترى دارالوقف.

جائے اور جھت پر مجد تغمیر کی جائے تو بیشر غاجا زے یانہ؟ (۱۲۲-۱۳۲۲ه)

الجواب: ورمخارين ہے: و إذا جعل تحته مسردابًا لمصالحه اى المسجد جاز (۱) اورشاى يس نهر نقل فرمايا: و فسرط فى المصباح أن يكون ضبقا الغ (۱) وفيه: و هوبيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره (۱) ان عبارات عظام ہے كه مصالح مجدك ليم مجد كي يج يتخانه وغيره بنانا ورست ہے، اس كے يجھ بعد شامى نے فرمايا: قال فى البحر: و حاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله و علوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: وَاتَ الْمُسْجِدَ لِلّٰهِ (۱) (خ: ٣ كتاب الوقف شامى) اورجلداول شامى ودرمخار ميں ہے: و كره تحويمًا الموطى فوقه و البول و التعوط لأنه مسجد إلى عنان السماء (۲) (ورمخار) و كذا إلى تحت السومى الفرى الغ (۲) (شامى) ان عبارات سے يمعلوم ہوا كہ مجد نيج سے او پرتك، يعنى تحت الثرى سے ورش تك مجد بى ہے، اس كے نيج او پر بيشا ب و پاخانه و جماع وغيره امور منافى مجد درست نبيں؛ اور يج معباح ميں اس شرط لگائے كى ہے كہ وہ ته خانه تك ہوكدا سيں ہوا كے پائى وغيره خاندا كرنے اور يكى وہ خاندا كى اور بحد كے ہونہ كيا جائے وقط

سوال: (۳۱۳) "لال کورتی بازار" کی معجد میں جگہ تھوڑی ہے، معجد کی دائیں بائیں جانب جو مکان ہیں وہ معجد کی ملکیت ہیں، تنظمین بائیں جانب معجد بڑھانا چاہتے ہیں، مگراس طرف کا مکان معجد کی کری سے ایک منزل نیچاہے، منظمین کا خیال ہے کہ اس مکان کے نیچے والی منزل کو بدستور کرایہ داروں یا امام معجد کے رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور اس کے اوپر دوسری منزل بنوا کر معجد کو وسیع و کشادہ کردیا جائے یہ جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۱/۲۹۲۱ھ)

الحجواب: بنانے کے وقت اس کی اجازت ہے کہ مجد کے نیجے نہ خانہ بہغرض مصالح مسجد کے بنا دیا جاوے جیسا کہ لوٹا، صف وغیرہ سامان مسجد کے رکھنے کے لیے، اور بہغرض کرائے پردینے اور کسی کے رہنے کے لیے دکان ومکان بنانا درست نہیں ہے کہ اس میں مجد کی بے ادبی اور تلویث کا خوف ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نیجے سے او پر تک مسجد ہی ہوتی ہے، لائے مسجد إلى عنیان المسماء (درمخار)

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع الشامي ٢/٨٦ كتاب الوقف - مطلب في أحكام المساجد.

 <sup>(</sup>٢) الدر المختار والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة - مطلب في أحكام المسجد.

و كذا إلى تحت الشرى (۱) (شائ) در مختاراورشائ مين ب: وإذا جعل تحته سردابًا لمصالحه أى المصحد جاز الخ قوله سردابًا جمعه سراديب وهو بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره الغ .... وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا (۲) ال شرط علماء وغيره الغ .... وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا (۲) ال شرط يم علوم بوتا بحكم ينج او پرسوائ مجد كاور بجهند بنايا جاو اوريبي احوط ب، اور بهضرورت الربح بنايا جاوے، تو ايما مكان جوم جد كامول مين آوے مثل لوٹا، صف وغيره ركھنے كتو مضا لقة نبين عدفظ

### گاؤں والوں کا امام کومسجد ہبہ کرنا صحیح نہیں

سوال: (۳۱۴) ایک گاؤں میں ایک مجد بہت چھوٹی تھی، لہذا ایک وسیع متجددوسری جگہ تیار کی ہے، متجداؤل کی حفاظت مشکل ہے، اس وجہ سے گاؤں کے باشندوں نے اس متجد کوامام متجد کو ہبہ کردیا ہے؛ امام کواس پر قبضہ کرنااور اس میں رہنا درست ہے یانہیں؟ ایک مولوی نے جواز کا فتوی دیا ہے۔ ۱۳۳۳-۳۲/۵۱۵)

الجواب: جواز کا فتو کا صحیح نہیں ہے، سجد بھی مجدیت سے نہیں نکل سکتی، اگر بہ ضرورت اس کو چھوڑا جاوے تو محفوظ کر دیا جاوے ، کسی کی ملک میں مجر نہیں آسکتی ہے، اور نہ کوئی اس کا ما لک بوسکتا ہے، نہیں کو تملیک کا اختیار ہے؛ پس اگر بہ ضرورت دوسری وسیع مجد بنائی گئی ہے، تو اس میں پچھ ترج نہیں ہے، یہا چھاہے؛ لیکن مسجد اول (جو صغیر ہے) بھی ہمیشہ کو مبدر ہے گی، اس وقت اگر وہ ویران ہوگئی ہے تو اس کو محفوظ کر دیا جاوے ، اور بند کر دیا جاوے ، شاید پھر کسی وقت آباد ہوجاوے ، اور اس کی ورتی ہو جاوے ۔ شامی میں ہے۔ قبال فسی البحر: وب علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات جاوے ۔ شامی میں ہے۔ قبال فسی البحر: وب علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد. و علی قول ابی یوسف فی تأبید المسجد (۳) و فیہ: أن المسجد إذا حوب يبقی مسجدًا أبدًا (۳) (شامی) ولو حرب ما حوله واستغنی عنه يبقی مسجدًا عند الإمام والثانی ابدًا إلی قیام الساعة و به بفتی حاوی القدسی (۳) (درمتار) فقط

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٣٤٠/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٢/ ٣٢٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الشامى ٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خوب المسجد أو غيره .

## معجد کے لیے زمین وقف کرنے کے بعدا پنی بیٹی کو بہد کرنا

سوال: (۱۵) احسن الله نے پاؤ بیگه زمین زبانی وقف کر کے، اس میں ایک مسجد تیار کر کے، ان میں ایک مسجد تیار کر کے، ان میں ایک مسجد تیار کر کے، ان عام نماز جمعہ کے واسطے دے ویا تھا، لوگ اس میں نماز پڑھتے رہے، بعد پجھ عرصے کے احسن الله کا نقال نے وہ زمین موقو فداور اس کے گردا گردگی اور زمین ملاکرانی بیٹی کے نام لکھ دی، اب احسن الله کا انقال ہوگیا، اہل محلّہ اس مسجد کو بجنتہ کرانا چاہتے ہیں، وارثان غذکوران تمام باتوں سے مانع ہیں، اس حالت میں اہل محلّہ دوسری جگہ مسجد تیار کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۲۵ھ)

الجواب: وہ زمین جوسمی احسن اللہ نے وقف کی وہ وقف ہوگئ، اور وہ مجد شرعی ہوگئ، اس موتو فہ زمین کومع مجد کے ہمہ کرنا دختر کے نام سیح نہیں ہوا، اور وہ زمین ہمہ سے خارج رہی ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں عامة ہے: الموقف لا بسملك و لا بملك المخ (در محتار ۲/۲۱/۱)، كتباب الوقف) پس وار ثان احسن اللہ کو مید حق نہیں ہے کہ وہ اس مجد کو پختہ کرنے ، اور اس کو وسیع کرنے سے مانع ہول، اگر وہ زمین موتو فہ و مجد میں کوئی تقرف مالکانہ کریں گی، تو عند اللہ ما خوذ ہول گی، اور جب کہ وار ثان احسن اللہ اس محد کو وسیع نہ کرنے دیں، تو ائل محلہ کو دوسری مجد بنانا درست ہے۔ فقط

### مىجدى جگه قيمةً يامفت كسى كودينا جائز نهيس

سوال: (٣١٦) مجدایک جانب کو بردهائی گئی ہے، اور امام کے لیے محراب وسط میں بنائی گئی ہے، اور امام کے لیے محراب وسط میں بنائی گئی ہے، اور پہلی محراب جوایک جانب کورہ گئی ہے، اس کے پیچھے ایک مکان ہے جس کا صحن بہت ہی تنگ ہے، اس لیے مکان والا چاہتا ہے کہ محراب کی جگد دیوار سیدھی کرنے کے بعد جو بچے اس کوئل جائے، اب اہل محلّہ وہ جگہ اس کومفت یا بہ قیمت دے سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ مجد میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ (۱۱عہ ۱۳۳۳) ہے) المجواب: اس جگہ کا کسی کومفت یا بہ قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ فقط

#### مسلمانول کامسجد ہے دست بردار ہونا جًا ترجہیں

سوال: (۳۱۷) ایک معجد چوں کہ ویران تھی اس لیے اس پر ہنود نے قبضہ کرلیا، لیتنی معجد کوشہید کرے اس کی جگہ مندر بنانا چاہتے ہیں، مقدمہ عدالت میں گیا، سلمانوں کوسز اہوئی، اپیل میں مجسٹریٹ

نے ہندومسلمانوں کو ہاہمی رضامند ہوجانے کو کہا تواہل ہنوداس فیصلے پر رضامند ہوتے ہیں کہ مجد کا پھر جو تین محرابیں اور دومنار ہیں اکھاڑ کرلے جائیں، ہمیشہ کے لیے مسجد سے دست بردار ہوجا کیں، اوراس جگہ مندرقائم ہونے دیں اس طرح فیصلہ کرنا درست ہے پانہیں؟ (۱۳۲۹/۱۰۸۲ھ)

الجواب: مئلہ شریعت کا بیہ کہ جوجگدا یک دفعہ مجد ہوجاتی ہے،اس ہے بھی حکم معبد کا علیحدہ نہ ہوگا، اور وہ ہمیشہ کو معبد ہی رہے گی، اوراس معبد کے آ داب میں کسی وقت بچھ فرق نہ آئے گا، اور ہبتہ متحرمتی اس کی کسی وقت جائز نہ ہوگی، اور کسی وقت میں وہ مکان مسکونہ یا مندروغیرہ نہ بن سکے گا، پس مسلمانوں کو اس کی کسی وقت جائز نہیں ہے، اور دست مسلمانوں کو اس طرح جائز نہیں ہے، اور دست برداری معبد ہے، اور مثانا علامات معبد کا،کسی حال جائز نہیں ہے۔ فقط

### مسجد کوشہید کر کے اس کی جگہ بازار یا عمارت بنانا درست نہیں

سوال: (۳۱۸) کوئی قدیم معجد شکتہ ہویا اچھی حالت میں،اورکوئی حاکم؛ بازار وسیع کرنا جاہے، یا کوئی اور ممارت بیغرض رفاہ عام تعمیر کرانا چاہے،اور مسلمانوں سے خواہش ظاہر کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معجد بہ ضرورت گرا کراس مقام پر دوسری ممارت قائم کریں،اور مسلمانوں کو بیچھی خوف ہے کہ وہ حاکم اگر ہم رضا مندی ظاہر نہ کریں گے تو وہ جبڑا گراسکتا ہے۔

(الف) تو کیاالی حالت میں مسلمان مجدگرانے کے لیے اپنی رضا مندی دے سکتے ہیں؟ (ب) اور مسجد اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ تعمیر کی جائے ،اور مسجد کی جگہ پر دوسری عمارت تعمیر کی جائے تو کیا شرغالیہ جائز ہے؟ (۱۱۰۹/۱۳۰۷ھ)

الجواب: شرعًا به درست نہیں ہے کہ مجد سابق کو گرا کر بازار میں داخل کی جائے، اوراس کے عوض دوسری جگہ مجد بنائی جائے، پس مسلمانوں کواس کی اجازت دینا درست نہیں ہے، اور مجد کو ہٹانا اور پہلی مجد کی مجد بت کو باطل کرنا، اوراس جگہ دوسری ممارت تقمیر کرنا درست نہیں ہے، در مختار میں ہے: ولو خوب ماحول ہو استعنی عنه یبقی مسجدًا عند الإمام والثانی أبدًا إلی قیام الساعة (۱) وفی ردالسمحت از: قال فی البحر وبه علم أن الفتویٰ علی قول محمد فی آلات المسجد وعلی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد (۱) فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختار والشامي ٣٢٩/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لوخرب المسجد أوغيره .

سوال: (۴۱۹) شہرانبالہ میں قدیم زمانے سے ایک محلّہ چلا آتا ہے، جس میں مسلمان خرای آباد سے، ابتدائی عمل داری انگریزی میں ایک بازار بنانے کی ضرورت ہے، دکام نے اس محلّہ کواجاڑ کرایک دوسری جگہ ان اہل محلّہ کوآباد کردیا، اور مجد خراسیان جو بازار میں آگئی تھی، اس کے عوض ایک قطعہ زمین مجد بنانے کے لیے دیا گیا۔ عرصہ دراز تک اس قطعہ اراضی پرکوئی مجد تھیر نہ ہوئی، پھر کمیٹی میں درخواست دی گئی کہ اجازت تعمیر مجد دی جائے، لیکن اس مرتبہ حاکم ضلع نے مداخلت کر کے، اس بناء پرتعمیر محبد کو دی گئی کہ اجازت تعمیر مجد دی جائے، لیکن اس مرتبہ حاکم ضلع نے مداخلت کر کے، اس بناء پرتعمیر محبد کو دی کہ نہ ندومندر'' قریب ہے، چنانچہ ابراضی نہ کورخالی پڑی ہے، بلکہ ہمسایہ گان کی دست برد کا شکار ہور ہی ہے، آیا حکومت کا قدیم مجد خراسیان کو بازار کے لیے لے لینا، ایک جائز عمل تھا؟ اور اس کے عوض قطعہ اراضی کا دے دیا کیا اس اراضی کو وقف بہ منزلہ مجد بنادیتا ہے؟ اور کیا اس اراضی کو فروخت مجد کے اور کام میں لا سکتے ہیں؟ تعمیر مجد کی اجازت ملنے کی امید نہیں ہے۔ یا اس اراضی کو فروخت کر کے ایک اور میں لا سکتے ہیں؟ تعمیر میں اس کی قیت کو لگا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۸۰ھ)

الحواب: مسئلہ یہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے، وہ ہمیشہ مجد ہی رہتی ہے، مجد کا حکم اس ہے کبھی زائل نہیں ہوتا، لبذا اس کو بازار میں لینا جائز نہ تھا، اور دوسری جگہ جومبحد کے لیے دی گئ جب تک مسلمانان اس کو وقف مجد کے لیے نہ کریں مجد نہ ہوگی، پس جب تک وہ جگہ مجد نہیں ہوئی، اس وقت تک اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری زمین فرید کراس کو مجد کر سکتے ہیں، اور نیز اس زمین میں کوئی دوسرا مکان رفاہ عام کا بنا سکتے ہیں۔ فقط

#### مسجد کوشہید کرکے کارخانہ بنانا

سوال: (۳۲۰) مسلمانوں کی بہتی میں ایک زمین میں مجد بچاس ساٹھ سال سے قائم جلی آر ہی ہ، اب سرکاراس معجد کی جگہ کوصنعت وحرفت کے کارخانوں کے لیے تجویز کر کے معجد کو منتقل کرنا جا ہتی ہ، مسلمانوں کواس پرراضی ہونا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۱۱۵)

الجواب: فتوی اس پر ہے کہ جوجگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ تاقیامت مجد رہے گی، ابطال اس کی مسجد بیت کا کسی حال درست نہیں ہے، پس مسلمانوں کواس کی کسی طرح اجازت نددین جا ہے، ادرمبادلہ اس کا درست نہیں ہے، اوراگر دوسری جگہ مجد بناء کی جاوے تو پہلی مجد بھی مجد رہے گی، اور دوسری بھی محبد ہوجاوے گی۔ فقط

## معجد کوشہید کر کے امام کے لیے کمرہ بنانا

سوال: (۲۲۱) مجد کے حصد کوشہید کر کے امام کے لیے ججرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ یامدرسہ بن سکتا ہے یانہ؟ (۱۲۳/۹۲۲ه)

الجواب: مجد کے حصے کوشہید اور منبدم کرکے اس میں ججرہ یا مکان امام کی سکونت کے لیے یا مدرسہ بنایا درست نہیں ہے کما فی الدر المختار: اها لوقعت المسجدية ثم ارادالبناء منع النح (۱)

#### معجد كوشهيدكر كي سوك مين شاهل كرنا

سوال: (۳۲۲) ایک مجدع صد درازے غیر آبادے، یہاں تک کہ گھاس پھوں وغیرہ بھی بھردیا جاتا ہے، اور خالی ہونے کی حالت میں کوئی رفع ضرورت بھی کرجاتا ہے؛ اب اس کوسڑک کی سیدھ میں آجانے کی وجہ سے راج کی طرف سے شہید کرنے کی تجویز ہے؛ تو کیا مسلمانوں کو اس پر شہید ہونا یا از انی کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۵/۳۲-۱۳۲۵ھ)

الجواب: جو جگہ مجد ہوگئ، وہ ہمیشہ کو قیامت تک مجد ہی رہتی ہے، اس میں کوئی بے تعظیمی کرنا درست نہیں ہے، اور سرئک میں دے دینا بھی درست نہیں ہے؛ بلکہ اس کو بحالہ قائم رکھا جاوے، اور حفاظت اس کی کردی جاوے کہ جانور وغیرہ وہاں نہ آویں؛ مسلمانوں کے ذے بہصورت تکوم ہونے کے اسی قدر ہے کہ اپنے اختیارے اس معجد کوسرئک وغیرہ میں نہ دیویں، اور اس پر راضی نہ ہوں، باقی لڑنا اور مقابلہ راج کا کرنا بحالت موجودہ ضروری نہیں۔

#### مجدى زمين مين 'اكھاڑا'' بنانا

سوال: (۳۲۳) ایک مکان معجد کے لیے چندہ سے ایا گیاہے، اوراس کوتو ڈکرمسجد قائم کی گئ ہے، اور نماز وتر اور کے ایک عرصہ سے ہوتی جلی آتی ہے، اورایک حصداس کا پختہ بنوایا گیا ہے، اور ایک حصد واسطے وضوو عسل خانداور حجرہ وغیرہ کے لیے چندہ ندہونے سے باقی پڑا تھا؛ اب اس جگدیں بعض ان لوگوں نے سے جنھوں نے چندہ زیادہ دیا ہے۔ اکھاڈ ابنوایا ہے؛ آیا بیا کھاڑ ااس جگد بنانا

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ٢/ ٣٢٨ كتاب الوقف . مطلبٌ في أحكام المسجد .

جائزے یانہیں؟ (۱۲۸/۱۳۳۱ه)

الجواب: بيجائر نبيس ب،اس جگه كوم جدى كي ضروريات ميس ليناحاب - فقط

## مسجد کی زمین پرمکان بنا کراہے کرائے پردینا جائز نہیں

سوال: (۳۲۳) .....(الف) شہر جو ہانسرگ محلّہ ملائی کیمپ میں ایک نابود شدہ مسجد کی زمین بڑی ہوئی ہے، جس میں ۲۵ سال قبل ایک مسجد آبادتھی، جس زمانہ میں محلّہ ویران ہوا، اور وہاں کوئی مسلمان نہ رہا، اس وقت مسجد بھی ویران ہوکر صرف زمین باقی رہی، اس زمین کا سرکاری ما ہوار قبیک کا بوجہ عدم اوائیگ کے تقاضہ ہوا، اور نوبت یہ بینچی کہ زمین فروخت کردی جائے، اس وقت به فرمانِ علماء ہملغ ایک سو پہنچھتر پونڈ اس زمین کا فیکس جامع مسجد جو ہانسپرگ کی رقم سے اداکیا گیا، نیز اگر آئندہ وہ زمین بے کار رہے گی تو بہ عوض قبیک مذکور از جانب سرکار فروخت ہونے کا خدشہ ہے؛ لہذا مسلمانان جوہانسپرگ اس بات پر مشفق ہیں کہ اس زمین پر جامع مسجد کی طرف سے ایک مکان بنایا جائے، جس کا کرایہ جامع مسجد میں صرف کیا جائے، جس کا کرایہ جامع مسجد میں جامع مسجد کی بالکل ضرورت نہیں ہے؛ آیا زمین مذکورہ میں مام محمد میں بالکل ضرورت نہیں ہے؛ آیا زمین مذکورہ میں مام مکان بنانا اور اس کا کرایہ جامع مسجد کے مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

(ب) ایک ویران شده مسجد کی زمین ہے جس کے اوپر کسی زمانہ میں مسجد آبادتھی ،اس کا بانی '' شافعی'' ہے اور وہ حیات ہے؛ فی الحال اس زمین کے قرب وجوار میں مسلمانوں کی آبادی شہونے کی وجہ سے وہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین بانی ندکور کے ذریعہ سے دیگر مساجد کے تصرف میں آسکتی ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۵۸ھ)

الجواب: (الف،ب) شامی میں ہے کہ مجد کی تابید پرفتوی ہے، یعنی جوز مین مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مجد رہتی ہے، (۱) اور آ داب محد اس میں قائم رہتے ہیں، اور محد کی زمین پر مکان بنا کراس کو کرائے پر دینا بھی ناجا کز ہے، جبیبا کہ در مخار وشامی میں تصریح ہے، (۲) لبندا به صورت مسئولہ دونوں (۱) قال فی البحر: وبه علم أن الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد وعلی قول أبی یوسف فی تابید المسجد (الدر المختار مع الشامی ۲/۲۹ کتاب الوقف - مطلب فیما لو خوب المسجد أو غیره)

(٢) أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع الخ وفيه: والايجوز أخذ الأجرة منه والا أن يجعل شيئًا منه مستغلا والاسكني بزازية (الدرمع الرد٢ / ٣٢٩،٣٢٨ كتاب الوقف - مطلب في أحكام المسجد)

قطعہ زیبن کو جس میں مسجد تھی محفوظ رکھنا جاہیے، اور مجدر کھنا جاہیے اس میں اگر چہ روایات دوسری بھی بیں جو کہ بصورت ویرانی مسجداس قتم کے تصرفات کو جائز کرتی ہیں ؛ لیکن فتوی عدم جواز تصرفات ندکورہ پر ہے۔ فقط

#### مسجد کے احاطے میں کرائے پر دینے کے لیے مکان بنانا

سوال: (۴۲۵) مسجد کے احاطے کی زمین جو قبلے کی دیوار سے متصل ہے،اس میں قبلے کی دیوار سے ملاکرکوئی مکان بنا کرواسطے دکان کے کرائے پر دیا جائے ،اورانتفاع مسجد میں صرف ہوتو اس میں شرعی ممانعت تونہیں ہے؟ (۱۲۳۲/۱۰۵۰ھ)

الجواب: ظاہریہ ہے کہ بید درست ہے؛ کیوں کہ خود معجد میں بیتصرف اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس سے تقذیر معجد لازم آتی ہے، اور جوجگہ اوقاف معجد سے خارج عن المسجد ہے اس میں مکان وغیرہ بنا کر معجد کونفع پہنچا نا درست ہے۔ فقط

### امام کامسجد کی زمین میں اپنی رہائش کے لیے مکان بنانا

سوال: (۲۲۷).....(الف) ایک متجد کوشهید کرکے از سرنو بنایا گیا تو اِس کے پرانے ملبے اور سامان کو کیا کرنا جاہے؟

(ب) امام مجد نے احاطہ مسجد میں اپنے رہنے کے لیے بلا اجازت اہل مسجد کے مکان بنایا، اور اس میں مجد کا پراناسامان اور ملب اٹھا کرلگالیا؛ اس صورت میں امام کا یفعل جائز ہے یا نہ؟ (۵۵/ ۱۳۳۵ھ) الجواب: (الف، ب) اس کے پرانے سامان اور ملبے کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اس مجد میں لگانی چاہیے، اور مسجد کے متعلق جوز مین ہواس میں اگر مسجد کی ضرورت کے لیے مکان بنایا جاوے تو اس میں بھی اس ملبے کولگا نادرست ہے، اور امام مجد کے لیے قیام کا مکان بنانا بھی مسجد کی ضروریات سے ہے، اور امام نہ کورکو باذن اہل محلّہ واہل مسجد یا متولی مبجد مکان بنانا درست ہے، اور امام نہ کورکو باذن اہل محلّہ واہل مبحد یا متولی مبحد مکان بنانا درست ہے، اور امام نہ کورکو باذن اہل محلّہ واہل مبحد یا متولی مبحد مکان بنانا درست ہے، اور جب سے ہے، اور امام مقرر ہو وہ اس میں رہ سکت ہے۔ فقط

### کیانئ مسجد بناکر پرانی مسجد کو گھر بنانا جائز ہے؟

سوال : (۳۲۷) ہمارے گاؤں میں مدت مدیدے ایک متحد خام چلی آتی ہے، اب دوسری جگه متحد جدیداور پختہ بنانے کاارادہ ہے تو متجد موجود خام کو گھر بنا کرر ہناجائز ہے یانہ ؟ (۱۰۰۴ه) متحد جدیداور پختہ بنانے کاارادہ ہے تو متحد موجود خلی وہ متحد ہی رہے گی، اس میں پچھ تصرف ملکیت وغیرہ کا کسی کا صبحے نہ ہوگا، اور دہ کسی کا مکان نہ ہوسکے گا، اس کو ہمیشہ متجد ہی رکھنا چاہیے۔جیسا کہ شامی میں ہے کہ فتو کی تابید مجد پر ہے؛ یعنی جو جگہ ایک دفعہ متجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ متجد ہی رہے گی۔ فقط

### مسجد کی زمین کوامام باژا، یا تعزیه گاه بنالینا جا ئزنهیس

سوال: (۳۲۸) مسجد کی دوکوٹھریوں کواہل محلّہ نے ''امام باڑہ'' کی شکل میں منتقل کرلیاہے، اورا یک دالان جیسا بنالیا ہے، تعزیہ کا گھوڑا اس میں رکھا ہے؛ پیتغیر درست ہوئی یانہیں؟ کیوں کہ اس میں صرح مسجد کی حق تلفی ہے، کرائے کی آمدنی مسدود ہوگئی،اور زمین ایک دوسرے مصرف میں لائی گئ؛ اس تعمیر میں چندہ دینا کیسا ہے؟ (۱۳۴۵/۱۴۰۳ھ)

الجواب: یغل اہل محلّہ کا جائز نہیں ہے، اور یقمیر درست نہیں ہوئی، اور چندہ دینا اس میں اس کام کے لیے جائز نہیں ہوا؟ اب لازم ہے کہ ان بدعتوں کو وہاں سے دور کیا جاوے، اور اس دالان کو بہ کار محدلا یا جاوے۔ فقط

سوال: (۲۲۹) مبحد کی افتادہ زمین میں ۔۔ جودقف ہے ۔۔ تعزید کھنے کا''امام باڑا'' بنانا درست ہے یانبیں؟ پہلے اس زمین میں دکانات تھیں جن کا کرایہ مبحد میں صرف ہوتا تھا اب ان دکانات کے گرجانے ہے امام باڑا بنالیا گیا؟ (۲۲/۱۸۴۲ھ)

الجواب: مجدی موقوفه زمین میں ''امام باڑا''بنانا جائز نہیں ہے، بلکه اس افقادہ زمین میں مکان یاد کانات بنواکرکرائے پردی جائیں،اوراس کا کرایہ مجد میں صرف کیا جائے،اوراگر مجد کی زمین میں مکان''امام باڑا'' کے نام سے بنالیا گیا ہے تو اس میں تعزید ندر کھا جائے، تعزید کو وہاں سے اٹھوادیا جائے؛اگرویے اٹھوانے بیں دفت ہوتو بذریعہ حکام اور بذریعہ عدالت اٹھوادیا جائے،اوراس مکان کو

امام باڑا کے نام سے موسوم نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کو معجد کا مکان کہا جائے اور کرائے پردے دیا جائے برائے سکونت۔

### مسجد کے او پر بچہری کرنا شرعًا درست نہیں

سوال: (۳۳۰) ریاست جے پوریس ایک مقام ہے، دہاں پر پچبری تھیل مجد کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ بہت عرصے ہے ہوتی چلی آرہی ہے مسلمانوں نے بہت پچھ عذرات پیش کیے الیکن پچھسنوائی نہ ہوئی ، مجبور ہوکراس معاطل کو خدا پر چھوڑ دیا ؛ وہاں پچبری کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ (۲۳۵/۱۵۳۱ھ) الحجو اب: معجد کا حکم ینچے ہے اوپر تک معجد کا ہے، جوامور معجد کے اندر جائز نہیں ہیں وہ معجد کی حجمت پڑھی جائز نہیں ہیں ؛ لہذا بچبری کرنام جد کے اوپر شرعا درست نہیں ہے، مسلمانوں کا کام ای قدر تھا کہ وہ کوشش کریں کہ معجد میں پچبری کرنام وقوف کر دیا جاوے ؛ پس جب کہ مسلمانوں نے اس بارے میں کوشش کریں کہ معجد میں کہری کرنا موقوف کر دیا جاوے ؛ پس جب کہ مسلمانوں نے اس بارے میں کوشش کریں گو وہ بری الذمہ ہیں ،اس کا وبال اس پر ہے جوم تکب اس فعل ناجائز کا ہے۔ فقط

## مسجد کے نچلے حصے میں اپنی قبر بنانا جائز نہیں

سوال: (۳۳۱) زیدایک مبحد بنانا چاہتا ہے، اس طور پر کہ ینچے کی منزل میں اپنی قبر بنادے، اور او پر کی منزل میں مبحد بناوے؛ بیرجا تزہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۳۷۵ھ)

الحواب: اس طرح معجد بنانا كه نيج قبر مواوراو پرمعجد مويه جائز نهيں ہے۔ فقط

### مسجد کے احاطے میں مردے دفن کرنا

سوال: (۳۳۲) احاطیر سجد کی زمین وقف ہے یانہیں؟ اور مردہ ونن کرنا اہل محلّہ کواس میں جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۰/۱۲۴۰)

الجواب: احاطیر مجد کی زمین اگر مجد کے اوقاف میں سے ہے تو اس میں دفن اموات جائز نہیں ہے، اورا گروہ زمین پہلے سے قبرستان ہی ہے، اوراموات کے دفن کے لیے وقف ہے تو اس میں اموات کو دفن کرنا درست ہے۔ فقط

#### مسجداوراس کی زمین سے ناجائز فائدہ حاصل کرنا

سوال: (۳۳۳) زید نے ایک مسجد بنائی، اور اس کے ساتھ کچھ زمین بھی وقف کی، اب چونکہ واقف اور بانی مسجد کوفوت ہوئے عرصہ ہوا، اس لیے اس کی صورت بدل کر، مسجد اور اس کی زمین سے مالک موجودہ ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنے مکان میں مسجد اور مسجد کی زمین کوشامل کر لے اور اپنا مکان بنا لے، اس کے لیے کیا تھم ہے؟ (۲۰۱۷-۳۲/۲۰۱۷ھ)

الجواب: درمخاریل ب: وینزول ملکه عن المسجد والمصلّی بالفعل وبقوله جعلته مسجدًا الخ (۱) وفیه أیضًا: ولو خوب ماحوله واستعنی عنه یبقی مسجدًا عندالإمام والنانی ابدًا إلی قیام الساعة وبه یفتی (۲) ان روایات معلوم بواکه بانی مجدی ملکیت معجدت وقف کردین سے زائل بوجاتی ب، اور پھروہ ملک بانی کی طرف نہیں لوئی، اورا گرمجد کا ماحول خراب بوجائے، اورلوگ اس سے مستغنی بوجائیں تواس سے اس کی مجدیت باطل نہیں بوتی، بلکہ جوجگدا یک دفعہ مجدبہ وجاتی ہے، وہ بمیشہ کے لیے آسمان سے تحت المثری تک مجدر بتی ہے، البذا مجد کو یا مجدی زیان موتو فد کوان ہے موان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، جس نے ایسا کیا ہے اگروہ و لیے نہ مانے تواس پر عدالت میں دعوی کر کے اس کے مکان کومنہدم کرا کر مجد کو اور اس کی زمین موتو فد کواس کے مکان سے علی دہ کر کے محفوظ کرا دیا جائے ورنہ سب لوگ گذگار ہوں گے، اور جس وقت تک وہ شخص مسجد کو اور اس کی زمین موتو فد کوا ہے دونہ سب لوگ گذگار ہوں گے، اور جس وقت تک وہ شخص مسجد کو اور اس کی زمین موتو فد کوا ہے ورنہ سب لوگ گذگار ہوں گے، اور جس وقت تک وہ شخص مسجد کو اور اس کے رہی سے قطع تعلق رکھیں۔ فقط

### مسجد کا کوئی حصہ مندریا تعزیہ گاہ کی گذرگاہ کے لیے چھوڑنا

سوال: (۳۳۴) ایک مجد کی تعمیر کو دوسوبرس سے زیادہ ہوا، جس کی حالت موجودہ یہ ہے کہ زمانے کے انقلاب سے معبد کا پچھم حصہ ظاہر تھا، حصر کا چہار دیواری زبین کے اندر بالکل پوشیدہ ہوگیا تھا، معبد کے متصل ایک مندر جوجد یدعمارت ہے موجود ہے، درمیان مندراور صحن معبد کی شاہ راہ

<sup>(</sup>١) الدر مع الشامي ٣٢٦/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

 <sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٢/٣٢٩ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المستجد أو غيره .

وگذرگاہِ تعزیہ ورام لکشمن قائم ہوگیاہے، اب پوشیدہ حصہ معجد پرایک حلوائی نے بغرض تعمیر مکان کھدوانا شروع کیا، جس سے معجد کا پوشیدہ حصہ ظاہر ہوگیا، اور مسلم معجد زمین کے اندر سے نگل آئی، لہذا معجد کے ظاہر ہوجانے سے شاہ راہ مندر وگذرگاہ تعزیہ وغیرہ غیرمکن ہے؛ تو کس قدر حصہ معجد کا بغرض گذرگاہ کے چھوڑ اجا سکتا ہے؟ (۱۳۹/۱۱۰۱ھ)

الجواب: معجد ظاہر ہوجانے کے بعداب کوئی حصہ مجد کا شاہراہ وگذرگاہ تعزیہ وغیرہ کے لیے چھوڑ نادرست نہیں ہے، معجد ہمیشہ کو مجدرہتی ہے، اورابدالآباد تک واجب انتظام ہے، معجد کے کسی جھے کوکسی دوسرے کام میں لا ناجائز اور درست نہیں ہے، اس کا انتظام ضروری ہے، اور گذرگا ہوں کا معجد میں سے بند کرانالازی امر ہے۔ فقط

# مسجد کی زمین بولیس جو کی بنانے کے لیے کرائے پردینا

سوال: (۳۳۵) کسی معجد کی اراضی برائے نام کرائے پر چوکی کوتوالی پولیس بنانے یار کھنے کے واسطے کرائے پر دیتاجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۷ھ)

الجواب: بيجائز نبيس بـ فقط

# مسجد کے کسی حصے کو کرائے پر دینا

سوال: (۳۳۲) ایک مجداز سرنو بناء کی جارہی ہے، جس کے ایک جانب عام راستہ ہے، پس اس ست میں دود کا نیں اس نیت سے کہ ان کا کرایہ اخراجات مجدمیں صرف کیا جاوے گا تحت سقف حصہ مجد بنانے کا ارادہ ہے، صحن مجد کشادہ ہے، اور اس کے احاطے میں دوسری ضروریات کے واسطے حجر سے بوئے موجود ہیں، پس کیا شرعًا ایسی دکا نیس بنانا جائز ہے؟ (۳۲/۳ - ۱۳۲۵ھ)

الجواب: معجد کے پنچ دکا نیں بنانا کرائے پردینے کی غرض سے درست نہیں ہے؛ کوں کہ مجد پنچ سے او پر تک معجد ہی ہودرست نہیں ہے ۔ او پر تک معجد ہی ہودرست نہیں ہے ، اس میں اس قتم کا تصرف جس میں بے ادبی معجد کی ہودرست نہیں ہے ، اور ظاہر ہے کہ جب دکا نیں کرائے پردی جاویں گی تو اس میں حرمت معجد باتی ندر ہے گی ، در مختار و شامی میں ہے کہ معجد کے کسی حصے کو کرائے پردینا اور اس کو آمدنی معجد کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے (۱) اور (۱) و لا یعجوز أخذ الأجرة منه النے (الدر المعتار مع الشامی ۲/۳۳ کتاب الوقف - مطلب فیما لوحوب المسجد أو غیرہ)

یہ کہ مجد عرش سے لے کرتحت الثری ٰ تک مجد ہے مجد کے اوپر وینچے دکا نیں کرایہ کی ومکان مسکونہ بنا نا جائز نہیں ہے(۱) فقط

#### مسجد كى افتاده زبين فروخت كرنا

سوال: (۲۳۷) ایک طوائف نے اپ مرنے کے وقت ایک وصیت نامہ \_\_ کہ جس میں مجدول کے نام ایک حصدافقادہ زمین ہے ۔ کہ جس میں مجدول کے نام ایک حصدافقادہ زمین ہے \_ لکھا ہے؛ اب وہ زمین اس وقت تک بے کار ہے ماور خریدار موجود ہے، اگر فروخت کردی جائے تو دہ روپیہ مسجد کے صرفہ یا امام مسجد کی تخواہ میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۸۸۲)

الجواب: وہ زمین افتادہ مجد کے داسطے وقف ہوگئ ہے، اس کا فروخت کرنا درست نہیں ہے،

بلکہ الی صورت ہونی چاہیے کہ اگر مجد کے متعلق اس میں کوئی مکان، حجرہ شل خانہ وغیرہ بنانے کی
ضرورت ہو بنالیا جائے یا اس میں مکان بنا کر اس کا کرایہ مجد میں صرف کیا جائے، البتہ اگر وصیت
کرنے والے نے اس کی تصریح کردی ہو کہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کی ضروریات میں
خرج ہو بھتی ہے؛ تو اس حالت میں اس زمین کوفروخت کر کے اس قیمت کو مسجد کے کاموں میں اور امام و
مؤذن کی شخواہ میں صرف کر سکتے ہیں، اور بدون تصریح واقفہ کے فروخت کرنا درست نہیں ہے؛ کیونکہ
اصل یہ ہے کہ وقف کی بچے و شراء وغیرہ جائز نہیں ہے الوقف لا یملك و لا یملك (۲) (در مختار)

## تحسى كى ضرورت كى وجه سے مسجد كى زمين فروخت كرنا

سوال: (۳۳۸) مسجد کے نام ایک مکان ہے، اس کا کرایہ سجد میں فرج ہوتا ہے، ایک شخص اس مسجد کے قریب آباد ہے، اس کو پچھز مین کی اپنے مکان میں لانے کے لیے ضرورت ہے، وہ شخص متولی مسجد سے پچھز مین بہ قیمت خرید ناچا ہتا ہے؛ متولی کواس کی ضرورت کی وجہ سے اس مکان کی تھوڑی می زمین فروخت کرناعندالشرع جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۱۰۰ه)

<sup>(</sup>۱) لأنه مسجد إلى عنانِ السماء الخ (الدرمع الرد٢ ، ٢٢٨-٢٣ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد) (٢) الدر السمختار مع الرد ٢/٢١ كتاب الوقف - بعد مطلبٌ مهم : فرّق أبويوسف بين قوله موقوفة .... إلخ .

الجواب: صجد كنام جوزيين بوه وتف ب،اوروتف كافروخت كرنا درست نبيل ب-كما في الدرائم حتار وغيره: الوقف لا يُملَكُ وَلا يُملَكُ (الدرمع الرد٢١/٦٥ كتاب الوقف) فقط

# جس جگه مجد کے آثار ہوں اس کو چے سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۳۳۹) ایک''سفیدہ جگہ آ ٹار مجد شہید شدہ''کوایک شخص جو کہ تصل مجد نہ کور کے رہتا ہے مبلغ پانچ صدرو پے میں ایک دوسر سے شخص کے ہاتھ فروخت کرتا ہے وہ جائے محبد تع ہوسکتی ہے یا نہیں؟ (۱۲۲/۱۸۸)

الجواب: در مخارین ہے: اُلْوَ فَفُ لا یُمْلَكُ وَلا یُمَلَكُ اس کا حاصل ہے کہ وقف میں کوئی تصرف بج و بہدو غیرہ کا جائز نہیں ہے، اور وہ کسی کی ملک نہیں ہے، اور یہ بھی شامی میں ندکور ہے کہ جوجگہ ایک و فعہ مجد بہوجاتی ہے، وہ بمیشہ کو مجد رہتی ہے لان الفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹۸/ ۲۲۹ کے داب الوقف ) لیس جب کہ وہ جگہ مجتھی، اور نشان مجداس پر قائم ہے؛ بینی اگر چداب وہ منہدم ہے؛ لیکن آٹار ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجتھی تو اس میں شخص ندکور کا تصرف بجے مجے نہیں ہے، اور نج اس کی باطل ہے: نہ ثمن اس کے بائع کے لیے طال ہے، اور نہ وہ جگہ ملک مشتری میں واضل ہوگی؛ اور مکان باٹا اس میں، بغرض سکونت جائز نہیں ہے، اور استعال میں لا نااس کا درست نہیں ہے، اہل شہر واہل محلّہ کو حق ہے کہ زمین مجد ندکور کو بائع و مشتری کے تصرف سے جس طرح ہو سکے نکالیس، اور اس کو مجد بی کوحق ہے کہ زمین مجد اس میں ملح وظر کھیں، اور جس وقت موقع اس کی تعمیر اور آ بادی کا ملے، اس کو تعمیر کرادیں، اور آگر بین ہو سکے تو کم از کم اس کو محقوظ کردیں۔ فقط

#### وريان مسجديااس كي موقو فه زمين فروخت كرنا

سوال: (۳۴۰) پہلے ایک جگہ مجد تھی، اب مجد دیران اور غیر آباد ہے، چوں کہ قریب اس کے ادر مجدیں ہیں وہ جگہ فروخت ہوکر دوسری مجد میں لگ سکتی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۸۵) الحواب: مبد کو یا مجد کی زمین موقو فہ کوفر دخت کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۳۴۱) ایک مجدرنڈیوں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا،
اوروہ پرانی ہوکر گرگئ تھی، لہذااس مجد کوان رنڈیوں نے ایک فقیر کودے دیا، اس فقیر نے اس کی ککڑیاں
وغیرہ اٹھا کر زمین ایک شخص کے ہاتھ فروخت کردی، اب وہ ما لک زمین مسجد بنا نا چاہتا ہے تو اس مسجد
میں نمازیڑھنے میں کچھرج تو نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۵۹ھ)

الجواب: زمین مجدی بیج وشراع محی نبیں ہے، بہر حال جس کے قبضے میں اب وہ زمین ہے، اس کولازم ہے کہ اس زمین کو مجد مجھے، اور اگر وہ یا دیگر مسلمانان اس کو تعمیر کر دیویں تو بہت اچھاہے، نماز اس میں صبحے ہوگی۔ فقط واللہ اعلم

سوال: (۲۴۲) ایک آ دی مجد کے لیے زمین وقف کر کے مرگیا، لیکن وہ زمین یوں ہی پڑی ہے، اس کے قریب ایک آ دمی کا مکان ہے، اس کو پچھے زمین درکار ہے اس کو قیمۃ لینا درست ہے ہا نہیں؟ (۱۳۲۷/۲۳۸ھ)

الجواب: جوز مین وقف ہوگئ اس میں ہے کی جزو کی بچے وشراء درست نہیں ہے، وہ منتقل کسی کی ملک میں نہیں ہو عتی، جیسا کہ الْوَ قُفُ لا یُمْلَكُ وَلا یُمَلَّكُ مسئلہ معروفہ ہے(۱) فقط

مسجد کی موقو فہ زمین کے معاوضے میں ملی ہوئی زمین کو بیچنے کا حکم

سوال: (۳۴۳)ایک شخص نے ایک مکان پختہ مجد کو وقف کردیا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ مکان سرکار نے کی وجہ سے اٹھادیا،اور دوسری جگہ دے دی عوض میں،اس جگہ کو چند شخصوں نے جمع ہوکر فروخت کردی، پچاس روپے کو؛ یہ بچے زمین کی اس صورت میں جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۳۲۸ھ)

الجواب: اس معاوضے کی زمین کومسجد پرہی وقف سمجھنا چاہیے،اس کوفروخت نہ کرنا چاہیے۔فقط

مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کوفر وخت کر کے دوسری مسجد بنانا

سوال: (٣٢٣) ايك محد جوكه حجت پرواقع ٢٠١٠ كي آبادي نبين موسكتي كيون كه وبال نهكوئي

(١) الدرمع الر ٢٥/ ٣٢١ كتاب الوقف\_بعد مطلب مهمٌ : فرق أبويوسفٌ بين قوله موقوفة ..... الخ .

مسلمانوں کا محلّہ ہے، نہاں کے نزدیک کوئی راستہ ہے، مسجد میں چکر نگا کرآنا پڑتا ہے توالی مسجد کوفروخت کر کے دوسری مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۳۸۱ھ)

الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ مجدینچ سے اوپر تک الیمنی تحت المر کی سے آسان تک اور عرش تک مجد ہوجاتی ہے، اور جومجد ایک دفعہ ہوجاتی ہے، پھر وہ ابدالا بادتک مجدرہتی ہے، کسی وقت میں بھی اس سے حکم مجد کا علیحدہ نہیں ہوتا، پس فروخت کرنامہ جد مذکور کا شرعًا درست نہیں ہے، وہ ہمیشہ کومجدہ ہی رہے گی اس کی حفاظت رکھی جاوے، اور دوسری مجداگر بہضرورت تیار کر لی جاوے ہی جائز ہے، مگر مجداول بھی مجدر ہے گی کہ افسامی: من أن الفتوی علی تأبید المسجد (۲۹/۲ کتاب الوقف) فقط

### مسجد کوفر وخت کرنے والے کا شرعی حکم

سوال: (۳۴۵) چندلوگوں نے ایک کچی مجد کوفروخت کردیا، حالاں کہ وہ مبجد ساٹھ سال سے قائم تھی، اور فروخت کرنے والوں نے جھوٹا حلف کرلیا ہے کہ اس جگہ مبجد نہیں تھی اس صورت میں ان لوگوں کے واسطے کیا تھم ہے؟ (۳۲/۱۰۴۸ه)

الجواب: جومگد مبحد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مبحد ہیں رہتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، بیج اور شراء اس کی باطل اور ناجا تزہے ، مبحد ہر گزئسی کی ملک نہیں ہو عمقی، جن لوگوں نے مبحد کوفروخت کردیا وہ بخت گنہ گار اور عاصی ہیں ، اہل اسلام ان سے کچھ تعلق نہ رکھیں ، ان کی گردن پردو ہراوبال ہے: ایک مبحد کے فروخت کرنے کا ، دوسرا جھوٹا حلف کرنے کا۔

مسجد کے لیے وقف شدہ کمر ہے کا دروازہ صحن مسجد میں کھولنا درست ہے سوال: (۴۴۲) ایک فض نے محلے کی مجد کے لیحق حجرہ تعییر کیا، اوراس کا ایک دروازہ مجد کے صحن میں رکھا کہ اگرکوئی مسافریا معلم آئے تو اس میں تھہرے، اور سامان مجدر کھا جائے، اوراس کا انتظام تعمیر کرانے والا خود کرتا ہے، اورا پنائی قفل لگار کھا ہے، مجد کے لیے اس کو وقف کر چکا ہے، اس پر اہل محلّہ کہتے ہیں کہ جب تم وقف کر چکے ہوتو اپنا قفل اورا پنا انتظام کیوں رکھتے ہو؟ ورنہ دروازہ مجد میں جو

رکھاہے بند کرادو، اس بارے میں فیصلہ شرعی کیاہے؟ (۲۱۸۷/۲۱۸۵)

ولفظم

الجواب: جب كدوه تجره منجد بروقف موگيا تواس كاوروازه صحن منجد مين ركهنا و زمت ب، اولاله چونكد جوواقف كسى چيز كاموتا بودى شرغانس كامتولى اور منتظم موتا ب،اس ليےاس كواس كا انتظام ركهنا، اور مرمت كرانا، اور قفل لگانا؛ سب جائز ب- حب كدر مختارين ب: جعل الولاية لنفسه جازبالإجماع و كذا لو لم يشتوط لأحد فالولاية له عند الثانبي و هو ظاهر المذهب. نهر (1) (ورمختار)

#### مسجدكي افثأوه زمين مين اسكول بنانا

سوال: (۴۴۷) سجد کی افتادہ زبین پراسکول مروجہ بنانا جس میں اردو، انگریزی، حساب، جغرافیہ، قرآن شریف اور دبینات پڑھایا جا تا ہو؛ بنانا جا ئزے یانہیں؟ جس سے آمدنی کرامید کی ہوسکے اوراس کو کرائے پر دینا جائزے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۳۷ه) الجواب: اگراس میں مجد کا نفع ہوتو ورست ہے۔

#### استطاعت کے باوجود متحد آبادنہ کرنا

سوال: (۳۲۸) جس گاؤں کی متجد شکتہ ہو، اور لوگ باوجود قدرت کے اس کی مرمت نہ کریں، اور اس کوآ باونہ کریں توان کے لیے کیا بھم ہے؟ (۳۲/۱۹۷۸) الجواب: جولوگ باوجود استطاعت کے متجد کی مرمت نہ کریں اور اس کوآ باونہ کریں وہ گنڈگار میں۔ فقط

### معجد ہونے کے لیے جیت اور منارہ ضروری مہیں

سوال: (۳۴۹) ایک چبوترا ہے، جس پرتس سال ہے نئے وقتہ بانگ وصلوٰ ہوتی ہے، اور منبرو
جر ان موجود ہیں، اور جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، اب زید کواعتر اض ہے کہ صرف چبوترہ بنا کر نماز پڑھنے
ہے مبحد کی حرمت صادق نہیں آتی ؛ کیونکہ اس پر جھت ہے نہ منار، جولواز مات مسجد ہے ہے؛ بکراس پر
مصر ہے کہ منار اور حجیت مسجد کے لواز مات میں نے نبین ، اوائے عبارت نئے گانہ باجماعت بانگ وصلوہ
کا قیام کا فی ہے، اور اس چبوتر ہے پر نماز جمعہ بھی بوتی ہے۔ (۱۳۵۸ - ۱۳۳۲ ھ

(١) الدرمع الشامي ٣٥١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه.

الجواب: اگر مالک چبوترہ نے اس کونماز کے لیے وقف کر دیا تھا، اور مجد کر دیا تھا تو وہ چبوترا سی مجد ہوگیا، حبیت اور منارے کی ضرورت مجد ہونے کے لیے نہیں ہے۔ فقط

#### جوز مین تغمیر کے بعدا حاطۂ مسجد سے باہررہ گئی اس کوفر وخت کرنا

سوال: (۴۵۰) زید نے چندمسلمانوں سے کھرو پے بطور چندہ جمع کے یہ کرکہ اس روپے سے زمین مجد بنانے کوئی جائے گی، اس نیت سے لوگوں نے چندہ دیا اوران روپوں سے ایک زمین خریدی گئی، جس میں مجد بنائی گئی، وقت بنائے مجد قطب نماوغیرہ سے ست قبلہ درست کر نے میں من جملہ زمین خرید شدہ چند باتھ زمین بوجہ کی کے احاطیم جد سے باہررہ گئی، مجد باہمہ وجوہ تیار ہوگئی، اس محداور جماعت جاری ہے؛ لیکن کی مسلمان نے اب تک ندز بانی ایسا کہا کہ بیسب زمین خرید شدہ میں جعداور جماعت جاری ہے؛ لیکن کی مسلمان نے اب تک ندز بانی ایسا کہا کہ بیسب زمین خرید شدہ جمانے کی اوراس کا حکم مجدکا ہوگایاز مین موقو فہ کی جاور طرف محبد سے باہر ہے، زمین مجد بھی جائے گی، اوراس کا حکم مجدکا ہوگایاز مین موقو فہ کی جائے گی؟ اور اس نمین کی نیخ و شراء جائز ہے یا نہیں؟ منتظم مجد نے اس زمین کو خارج محبد تھے کرایک ہمسایہ مسلمان کے ہاتھ فروخت کردی، اس رو پے کوم جد میں خرچ کیا، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۳۳-۲۲/۲۱۵) کے ہاتھ فروخت کردی، اس رو پے کوم جد میں خرچ کیا، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۳۳-۲۲/۲۱۵) مسجد اعتد الثانی النے (۱) و فید قبلہ: ورکنہ الألفاظ المخاصة قال فی رد المحتار: و منها ما فی الفت حسب قبل نے فران و بعدہ للمساکین أبدًا فإن الدار تصیر و قفًا بالضرورة و الوجہ أنها فی المساکین أبدًا فإن الدار تصیر و قفًا بالضرورة و الوجہ أنها کفو له اذا مت فقد و قفت داری علی کذا الغ (۲) (شامی:۲۵/۳)

پس بناءٔ علی هذه الروایات وامنالها صورت مسئوله میں بیتکم ہے کہ جس قدرز مین میں مجد تعمیر ہوئی، اور مسئولہ میں داخل ہونے سے پچ گئی، اس میں تعمیر ہوئی، اور جس قدرز مین مسجد میں داخل ہونے سے پچ گئی، اس میں باجازت چندہ دہندگان مسجد میں باجازت چندہ دہندگان مسجد میں

<sup>(</sup>١) الترجع الرد ٢٢٦/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار وردالمحتار ٢٠٩/٣ كتاب الوقف – مطلبٌ : قد يثبت الوقف بالضرورة .

وفقك كإبيان

بھی صرف کر سکتے ہیں،اور نتظم مجد چونکہ عرفا و کیل ہے اہل چندہ کا؛اس لیے اس کوبھی اجازت اس فیلم الاس کے امور کی معلوم ہوتی ہے۔

### مسجد کے موقو فدمکان کی حفاظت ضروری ہے

سوال: (۳۵۱) اگر کسی امام مسجد کومسجد کے مکان موقوف میں، نمازیوں نے رہنے کی اجازت بلا کرایہ اس وجہ سے دی ہو کہ عرصہ دراز تک انہوں نے بلا تنخواہ امامت کی تھی؛ تو اب جب کہ بیامام اس مکان موقو فہ کوا بنی ملک سمجھتا ہو، اور نمازیوں کوان کی حرکات سے بی خیال پیدا ہو گیا ہو کہ بیامام اس مکان پر قبضہ کرلے گا، اس وجہ سے نمازی اس سے کرایہ نامہ کھوانا چا ہتے ہیں، اگر وہ کرایہ نامہ کھنے سے انکار کرس تو ان کومکان موقوفہ سے علیحدہ کردیں تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۹۳۳ھ)

الجواب: اليى حالت ميں كداس امام معزول شده كى طرف سے بيانديشہ ہے كدوه مدى ملكيت ہو جاوے گا، اور قرائن سے ايبا ظاہر ہوتا ہے تو اس سے كرايية نامه كھواليا جاوے يا عليحده كرديا جاوے يہ ضرورى ہے كونكہ حفاظت اور فقع وقف كالحاظ ضرورى ہے، اور جس فعل ميں مصرت وقف ہواس سے احتراز كرنالا زم ہے۔ فقط

# مسجد کی زمین میں مہاجن کے تصرفات کا حکم

سوال: (۱۵۲) .....(الف) ایک مہاجن نے جامع مجد کھتولی کا آب چک تو بالکل اپنے مکان کے حن میں شامل کرلیا ہے۔

(ب) اور پشته مجد کا تو ژگراپنے مکان کی دیوار، دو تین پائخانے وزینه تیار کرلیا، وہ پائخانه جس کا گندہ پانی ہروقت مسجد کی پشت کی دیوارے رگڑ کر چلتا ہے جس کی وجہ سے دیوار مسجد کا مصالحہ کمزور ہوکر دیوار کے اندر پانی آتا ہے، اس جگہ کا فرش اور بوریہ وغیرہ تر رہتے ہیں، اور بدبور ہتی ہے ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہے؟

(ج) آیا اس جگہ کا جومہا جن نے متحد کی دبالی ہے کچھ معاوضہ اور قیمت لے کر حجیوڑ دیتا جائز ہوگا یانہیں؟ ( و ) محد كا بشة وآب حك داخل محد بي نبين ؟ (١٨٢٢ ١٨٢١ ٥)

الجواب (الف-و) جس قدرز مین معجد کی آب چک اور پشتہ میں تھی وہ سب اس مہاجمن ہے ك كرحسب دستورسا بق عمل درآ مدكر ناجا ہيے، قيمت لے كراس زمين مبجد كو چيكوڑنا اورمسجد كو نقصان پہنچا ناکسی طرح شرطا درست نہیں ہے، اور زمین آب چک و پشتہ مجداو قاف معجد میں ہے ہے، اس کو فروخت كرنااوراس كي قيت لينايا مباوله كرنا جا ئزنبين ب\_فقط

# محد کوتو ر کرمیوسیلی کے خرج سے دوسری جگه مسجد بنانا

۔وال: (۴۵۳)''رنگون'' کےایک پہلو میںایک مجد بیتر (۷۲) سال ہے قائم ہے،اس مسجد کے گردمیونسپلٹی کی زمین واقع ہے، رنگون میونسپلٹی آج کل ایک انگریز کے ماتحت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسجد کونو ڑ کر دوسری جگہ میں سپلٹی کے خرج سے بنادی جائے ، چنانچے محبر کا متولی اور امام اس پر راضی ہے ؛ ایسا كَنَا شَرْعًا جَائِزَ ﴾ يانبيس؟ اورا يسےلوگ جو كهاس پرراضي بين متولى اورامام بننے كے قابل بين يانبين؟

الجواب: مئلة شرعيه بير- ہے كەمىجد تاابد مجدر ہتى ہے،اوراس كى مىجديت كبھى باطل نہيں ہوسكتى۔ لأن الفنوي على تأبيد المسجد (١) (شامي) يعني فتوكل الريب كم مجدا بدالآ بادتك محبدر بتي ب، پس ای مجد کے ابطال اور انہدام میں کوشش کرنا ، اور تصرف کفار میں دینے کی کوشش کرنا ، ناجا کز اور حرام اور بِاطْلَ بِهِ اوركُوشْشَ مْدُكُوركر في والمُصداق وعيد وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنْعَ مَسْجدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرُ فِيْفَا السَّمَاةُ وَسَعَى فِي خَوَابِهَا الآية (٢) كي بين؛ للمذاوه لوگ متولى مجد بنخ اور بنانے كے متحق نہيں بين - فقط

# جنازہ گاہ کی تغمیر کے لیے جمع کی ہوئی اینٹوں ہے مسجد کے صحن کا فرش بنا نا

سوال: ( ۴۵۴ )'' جگراؤل'' میں معجد جدید بنائی گئی ہے، لیکن اس کاصحن بہت چھوٹا ہے،

 <sup>(-)</sup> و ــ غلم أن الفتوى ... على قول أبي يوسف في تأبيد المسجداهـ (ردالمحتار ٢٢٩/٢ كتاب ا وفف مطلب فيما لو حُربُ المسجدُ أو غيره )

<sup>(</sup>۲) مورۇنقرورآپ ۱۱۳:

محلّہ داروں نے خشت بختہ برائے تغمیر جنازہ خانے کوجمع کررکھی ہیں، اگر وہ خشت فرش سجد کے واسطے وے دیں تا کہ فرش صحن بروا بنوایا جائے تو شرغا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۰/۲۵۳ھ)

الجواب: اگروہ لوگ جنہوں نے خشت پختہ برائے جنازہ خانہ جمع کی ہیں، سجد کے فرش کے لیے ان کودے دیں تو درست ہے، اور فرش مجد کا فراخ کردینا بہت اچھا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فقط

### قبروں کی اینٹوں ہے بنائی ہوئی متجد کا تھم

سوال: (۳۵۵) کوئی مجد قبرون کی اینتوں سے بنائی جائے تو وہ سجد شرعًا کہلاتی ہے یا نہیں؟ ۱۲۸۱ ۱۳۲۷)

الجواب: مسجد اصل میں زمین ہوتی ہا گرز مین وقف کرے مسجد کردی گئی وہ زمین مسجد شرق ہوگئی، البتہ ناجائز مال سے تعمیر مسجد کرانے میں تعمیر کرنے والا گنہ گار ہوتا ہے، اسی طرح قبروں کی اینٹیں مسجد میں لگانا اچھانہیں ہے، مگر اس صورت میں کہوہ اینٹیں ہے کار پڑی ہوں تو ایسی حالت میں گنجائش ہے کہ ان اینٹوں کو مسجد میں لگا دیا جائے کیونکہ ویسے بالکل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بہر حال تماز اس مسجد میں ادا ہوجاتی ہے اور بیغل برا ہوا۔

### متجدے علا صدہ چیورے برنماز بڑھنے کا حکم

سوال: (۲۵۲) جولوگ مسجد ہے علیحہ و چبوتر ہے پرنماز فرض اور تر اوس کے پڑھیس تو وہ چبوتر وہسجد ضرار کے حکم میں ہوگا یا نہ؟ اور وہ لوگ مفسد ہول گے یانہیں؟ (۳۲/۲۲۲۷ه )

الجواب: جولوگ علیحدہ جماعت فرض نماز کی اور تراوی کی کرتے ہیں ان پرطعن نہ کرنا جا ہے، اور ان کے چبوترے کومبحد ضرار نہ کہنا جا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب آ دمی تکلیف اٹھا کرا کیک ہی جگہہ جماعت کریں۔

### متولی کی اجازت کے بغیر مسجد کی مرمت کرنا

**سوال: (۴۵۷) ایک شخص ناخوانده بلا اجازت متولیان منجد عام لوگوں سے چنده وصول کرتا** 

ہ، اور معجد میں لگا تار ہتا ہے، متولیان معجد کواس کے تصرف کوجودہ معجد میں کرتا ہے یعنی مرمت وغیرہ روکنا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۵-۳۳/۲۳۰ھ)

الجواب: وفى المطحطاوى عن الهندية: مسجد مبنى أواد وجل أن ينقضه و يبنيه أحكم ليس له ذلك، لأنه لا ولاية له "مضموات" إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم الخ تأويله إن لم يكن البانى عن أهل تلك المحلة، وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناء ه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من ما لهم لامن مال المسجد الخ (١) اس علام عن مولي عن عن المحلة عن عن من المحلة عن عن المحلة عن عن عن المحلة عن عن المحلة عن المحلة عن عن المحلة عن عن المحلة عن المحلة

## تغییر ثانی کے وقت مسجد کی بچی ہوئی جگہ میں کمرہ بنا نا

سوال: (۳۵۸) ایک مسجد جو بالکل شکته قابل مرمت ہے، اگراس کوشہید کر کے ای جگه اس سے چھوٹی مسجد بنائی جائے، اور جو جگه زائد بچاس سے کوشی یا حجرہ اخراجات مسجد کے لیے بنانا درست ہے یانہیں؟ (۲۲/۱۰۸۳ سے)

الجواب: اس مجد کوشہید کر کے پھراس تمام زمین کو جومجد میں داخل ہے مجد میں لینی چاہیے،
اس میں سے پچھ حصہ مجد سے خارج کرنا درست نہیں ہے، بلکہ مجد کی تمام زمین مجد میں ہی داخل کرنی چاہیے؛ کیوں کہ جوجگدا یک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشدا بدالا باد تک مجدر ہتی ہے، اس جگہ میں حجرہ اور کو مخابنا نا درست نہیں ہے۔ کے ما قال الشامی: من ان الفتویٰ علی تأبید المسجد (۲۹/۲۸ کتاب الوقف) فقط

# مسجد کے خسل خانے کی کڑی مسجد کی دیوار بررکھنا

سوال: (۴۵۹) عنسل خانے کی کڑی اور شہیر کا سرامسجد کی دیوار پررکھنا شرعًا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۱/۱۳۰۱ھ)

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٢٧/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد .

الجواب: مسجد كى ديوار پرمسجد كي شل خانے كى كرى ياشهتر ركھنا درست نہيں ہے۔ كما فى الشامى: ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه النج (١)

### مسجد کے وضوحانے کومسجد کی ڈکان میں شامل کرنا

سوال: (۴۲۰)مبحد کے اس جھے کو جو جو تا اتار نے ، وضو کرنے کی جگہ ہے مبجد کی دکان میں شامل کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۳۱۸ھ)

الجواب: اگر وضوی جگہ دوسری موجود ہے یا تیار ہوسکتی ہے تو پہلی جگہ کو بیغرض نفع مسجد د کان میں شامل کرنا درست ہے۔

### فاحشه عورت کی وقف کی ہوئی مسجد گرا کرایئے تصرف میں لا نا

سوال: (۲۱۱) ایک فاحشہ عورت نے اپنی ناجائز کمائی ہے مسجد تیار کی،علاء نے فتوی دے دیا کہ اس مسجد میں نماز جائز نہیں، للبذا اس میں ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں ہوئی، اس مسجد کی دیواریں بہت شکتہ ہیں، اور حجیت کا تو نشان بھی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو گرا کر اپنے تصرف میں لائیں؟ (۱۳۲/۳۱۸ه)

الجواب: اپنتهرف میں لانام بر مذکور کا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ وقف ہے، اور اَلْوَفْفُ لائیسُ لَكُ وَلا يُمَلَكُ وَلا يُمَلَكُ (الدر مع الرد ٢١/٦ محساب الوقف) مسئله شهور ہے، اور شامی میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک کی زمین وقف کرنا اس کا صحیح ہے، ملک کی زمین وقف کرنا اس کا صحیح ہے، در مختار میں ہے: وشسوطه شرط مسائر التبوعات النج قال فی الشامی: اَفاد اَن الواقف لابد اَن یکون مالکًا له وقت الوقف ملکًا باتًا ولوبسبب فاسد النج (۲) فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/ ٢٢٨ كتاب الوقف - في آخر مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/١٠/ كتاب الوقف . شرائط الوقف .

Destinding of Ks. Wordpress

# اوقاف عدي المنعلق مائل

# تين مجدول كے لياك مكان

۔ وال (۳۲۴) ۔ (الف) باتغریق حصص برسه مساجد کوجا کداد کا وقف کرنا جائز ہے پانہیں؟ (ب) واقف نے متولی کو بیاختیار دیا ہے کہ مکان موقو فہ کوفروخت کر کے اس کی قیت ہرسہ مساجد میں دیدے؛ بیام تابید کے منافی ہے پانہیں؟

(ج) بعد وقف بنام برسه مساجدان کی قیمت کا کسی مدرسه عربی میں دے دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور سیر بہہ ہے یا وصیت؟ (۱۲۳۰/ ۱۳۲۵ھ)

الحواب : (الف) جائز ہے اور علی السویہ برسه مساجد کوآید فی وی جاوے گ۔

(ب) ﷺ کی شرط بھی بطریق مذکور وقف میں درست ہے، اور سیاستیدال کی صورت ہے جس کو

كتب فقه مين جائز لكها باورييشرط منافى تابيد كنيس بي تكذا في الدر المنحتار (١)

(ج) جن مساجد پروقف کیا گیا ہے ان بی مساجد میں اس کی آمدنی یا قیمت خرج کی جاوے کی مدرسة عربی وغیرہ میں خرج کرنااس کا درست نہیں ہے: کہما فی اللد والمعتاد: شوط الواقف کنص الشادع (الشامی ۲۸/۲ کتاب الوقف )اور بیوقف ہے ہبدیا وصیت نہیں ہے، البتہ مرض الموت میں وقت ہوئے کی صورت میں جگم وصیت ہوتا ہے۔ (۲) (ورمختار)

- (۱) وجازشرط الاستبدال به أرضًا أخرى حينذ أوشرط بيعه ويشترى بثمنه أرضًا أخرى إذاشاء فبإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها الخ (الدرمع الرد ٢/ ٢٥٧ كتاب الوقف – مطلب في استبدال الوقف وشروطه)
- (۲) الوقف في مرض موته كهبة فيه من الثلث مع القبض ، فإن خرج الوقف من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث (الدر المختار مع الشامي ٢٩٩/٣-٥٠٣٠)
   كتاب الوقف مطلب : الوقف في مرض الموت)

### مسجد ہے متعلق زمین میں دوسری مسجد بنانا

سوال: (۳۲۳) کسی امام مجد کواکٹر مقتدیوں نے چندالزامات شرعی عائد ہونے کی وجہ مثلاً عدم ادائے فرائض امامت سے معزول کرنا چاہا، گربعض مقتدی امام کے طرف وار کتے ہیں کہ مجد کہ متعلق جواراضی ہیں اس میں سے کسی جصے میں ہم ایک مجد دوسری تیار کریں گے، جس میں امام علیحدہ شدہ امامت کرے گا، ورندامام کو معزول مت کرو، اس صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ مجد ثانی شدہ امامت کرے گا، ورندامام کو معزول مت کرو، اس صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ مجد ثانی کی تعمیر جائز ہے یا نہیں؟ اور اس مجد ثانی پراہل محلّد ہمی ناخوش ہیں ،اور جہاں پر مجد ثانی بنانا چاہتے ہیں اس زمین کی آمدنی مجد بنا تے ہیں۔ اس زمین کی آمدنی محبد میں صرف ہوتی ہے، اور امام علیحدہ کردہ کی غیرت کی وجد سے یہ مجد بناتے ہیں۔ اس زمین کی آمدنی محبد میں صرف ہوتی ہے، اور امام علیحدہ کردہ کی غیرت کی وجد سے یہ مجد بناتے ہیں۔

الجواب: تقررامام وغیرہ اکثر اہل محلّہ واہل مسجد کی رائے پرمفوض ہے، پس جب کہ اکثر اہل محلّہ واہل مسجد کی رائے پرمفوض ہے، پس جب کہ اکثر اہل محلّہ امام ہونا مکروہ محلّہ امام ہونا مکروہ تحلّہ امام ہونا مکروہ تحلّہ امام ہونا مکروہ تحلّہ اور جب کہ اکثر اہل محلّہ نے اس کومعزول کردیا اور و معزول ہو گیا، اور امام جدید جومقرر کیا ہو وہ امام ہو گیا، اور مسجد اول کی اراضی کی آمدنی میں سے مسجد جدید کی بناء وقیم میں دینا جائز نہیں ہے۔ وہ امام ہو گیا، اور مسجد اول کی اراضی کی آمدنی میں سے مسجد جدید کی بناء وقیم میں دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کذا فی کتب الفقه. فقط

### مسجد کی موقو فیهز مین میں تغمیر کردہ عمار تیں بھی وقف ہیں

سوال: (۴۶۴) زیدنے ایک متجد کی زمین موقوفه پرملکیات، اخراجات متجدکے لیے تغییر کرائی، ان ملکیات کی آمد فی تقریبًا بچیس سال سے ضروریات متجد میں صرف ہور ہی ہے؛ خلاصہ سوال سے ہے کہ بیملکیات وقف ہوں گی یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۹۵۹ھ)

الحواب: وه ملکیات جوز مین موقو فد مجد پرتغیر کرائی میں وه وقف میں ،ان میں وو ع ملکیت کاحق زیرے ورث کو ایست کا حق زیرے ورث کوئیں ہے؛ کیونکہ وقف کی ملک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کتب نقد میں ہے: السو فف کا یُسمُلكُ وَلا یُملَكُ (الشامی ۲۱/۲)، كتاب الوقف) فقط

# نمازیوں کے بیٹھنے کے لیے مسجد سے متصل جوم کان بنایا گیاہے وہ مسجد کے حکم میں نہیں

سوال:(۲۱۵) ایک مکان جومبجد کے تصل ہے،اس غرض سے بنایا کہ نمازی نماز پڑھ کراس میں جیٹھیں ؛اس مکان میں اکل وشرب جائز ہے یانہیں؟اوروہ مکان مبجد کے تھم میں ہے یانہیں؟ ۱۳۳۳-۳۲/۵۸۱)

الجواب: وه مكان مجد كتم مين نبين به اكل وشرب ال مين درست بدر مخارين المستحد إن وجد مكانا وإلا سنت صح كي يرض كي برض كي برض المسجد أى خارج المسجد كما صوح به القهستاني وقال في العناية: توكها الخ قوله: عند باب المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه ...... قوله وإلا توكها قال في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه ..... قوله وإلا توكها قال في المفتح وعلى هذا أى على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لايصلى فيه إذا لم يكن عند بابه مكان الغ (۱) العبارت الايصلى فيه إذا لم يكن عند بابه مكان الغ (۱) العبارت الايصلى فيه إذا لم يكن عند بابه مكان الغ (۱) العبارت الايصلى فيه إذا لم يكن عند بابه مكان الغ وهم مجد به وجاوب مجد به وفي كي لي نيت باني كي ضرورت بوفي كتاب الوقف: ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجد الغ (۱) (ورمخار) وفيه أيضًا: تؤخذ أرض و دارو حانوت بجنب مسجد صاق على مسجد الغيمة كوهًا قوله تؤخذ أرض الغ في الفتح ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف على عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه (۳) (ثاني) لفظ ويدخل فيه عنام مبرك بها عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه (۳) (ثاني) لفظ ويدخل فيه عنام مبرك بها عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه (۳) (ثاني) لفظ ويدخل فيه عنام روايات كثيره عدوه على المراح مكان داخل مبرئين محى الغيم مبرئيس بوسكار فقط

<sup>(</sup>۱) الدر والرد ٣٣٦/٢ كتاب الصلوة ، باب إدراك الفريضة - مطلب هل الإساءة دون الكراهة أو افحث

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ٣٢٦/٦ كتاب الوقف - قبل مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٣) الدر والرد ٢/٣٥٦ كتاب الوقف ، قبل مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه .

### متجد کے لیے متجد سے متصل جگہ میں کمرہ بنانا

سوال: (٣٦٦) يك قطعه زيين خارج از ديوار بائه معجد متصل بآن از جانب ثالى بود كه متولى معجد دران قطعه زيين يك حجره برائع حوائح ومصالح معجد وتبريد الماء وايقاد النار في الشآء بنا كرد، وخشه معقفش از جانب معجد برديوار علاحده از جدار معجد بنها د؛ آيا چنين حجره كه بنا برامور مذكوره مبني شد، شرغا جائز است يانه؟ (٣٣٣-٣٣/١١٥)

الجواب: قال في المدر المحتار: وإذا جعل تحته سردابًا لمصالحه أي المسجد جاز وفي الشامي عن الإسعاف: وإذا كان السرداب أو العلولمصالح المسجد أو كانا وقفًا عليه صار مسجدًا النج (۱) ليس الرآل قطعه زمين ازاوقا في مجد است كه برائ مصالح مجد وقف كرده شده است تغيير حجره برال قطعه برائح وانج ومصالح مجد جائز است، وازيس عبارت بطوراولي متفاداست، وظا براست كه خالى گذاشتن آل قطعه اراضي را كه مصل مجد است، وازملحقات مجد است، وغير متفع به داشتن آن تا تل عداراضي را كه مصل مجد است كه آل قطعه را كه بريارا في واست به كار داشتن آنرا كے ازابل علم تجویز نمي توال كرد، و بدا جت شابداست كه آل قطعه را كه بريارا في دو است به كار محبد آوردن برآ مينه خوب و پينديده است و فقط

وسئل الخُجَنْدِي عن قيم المسجد يبيع فناء المسجد ليتجر القوم هل له هذه الإباحة؟ فقال: إذا كان فيه مصلحة للمسجد فلابأس به إن شاء الله تعالى: ..... قال: وعند نا له أن يصرف الأجر إلى من شاء كذافي التاتار خانية نقلًا عن اليتيمة (٢) فقط

ترجمہ: سوال: (۲۲۷) ایک قطعہ زمین مجد کی شالی دیواروں کے باہر مسجد ہے متصل تھی متولی مسجد نے مسجد نے مسل تھی متولی مسجد نے مسجد کی ضروریات ومصالح، پانی ٹھنڈا کرنے ، اور سردی کے موسم میں آگ جلانے وغیرہ امور کے لیے اس قطعۂ زمین میں ایک کمرہ بنوا کر اس کی حجیت کی لکڑیاں مسجد کی سمت، مسجد سے علاحدہ دیوار پر رکھ دیں ؛ اب دریافت طلب بات سے کہ ایسا کمرہ بنانا جس کی بنیا دامور مذکورہ پر ہے شرغاجا تز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) الدر المختار والشامي ٣٢٨/٢ كتاب الوقف. مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٢) الهندية ٥/٣٢٠ كتاب الكراهية-الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف الخ.

الجواب: شامی میں ہے: واذا جعل تحته سرد اہا لمصالحه الن اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آئر وہ قطعہ زمین مجد کے اوقاف میں ہے ہے جو کہ مصالح مسجد کے لیے وقف کیا گیا تھا تواس قطع میں مجد کی ضروریات ومصالح کے لیے کمرہ بنانا جائز ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اہل علم اس بات کا قائل نہیں ہوسکتا کہ اس زمین کو خالی حجوز دیا جائے اور اسے بے کارو بے فائدہ بنادیا جائے۔ نیز بداہت شاہد ہے کہ اس بے کار پڑے ہوئے قطعے کو مجد کے کام میں لانا بہر حال بہتر اور بہندیدہ ہے۔

#### مسجد کے کمروں کومسجد میں شامل کرنا

سوال: (٣١٧) ايك مجد و ١٨٥ هيل تغيير موئى، اس كے ساتھ ايك جمر و احاط معجد ميں برائے رہائش امام و تعليم صبيان بنايا گيا تھا؛ اب حجرہ كی ضرورت نہيں رہی؛ كيوں كه ام اپنے گھر رہتے ہيں، اورلژ كوں كوتعليم بھی نہيں دى جاتى، بوجہ بوسيدگی متجد كواز سرنوتغير كرنا چاہتے ہيں، تو حجرہ كومتجد كے حن ميں بغرض توسيع شامل كر كتے ہيں يانہيں؟ (١٣٨٤/١٣٨٤)

الجواب: جرة مجدكو بغرض توسيع مجديل داخل كرنا بصورت مذكوره شرغا درست اورجائز بروائخ ارمعروف بيشامي مين به البوالقاسم: عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدًا أو يتخذوا له بابا أو يحولوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اهد قلت: ورحبة المسجد ساحته الخرا) (شامع ٣٨٣/٣ كتاب الوقف) فقط

سوال: (۳۶۸)مجد کے حجرات معجد کی تنگی کے باعث محدہ گاہ میں ملائے جائے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۶۷ه)

الجواب: جب كم مجدين تنكى كى وجه سے تنجائش كم بتو پير بوجفرورت ان جرول كامتجدين مان جرول كامتحدين مان الباجائز ب علامة شامى في القدير سفل كيا ب: ولموضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه الخ(٢) (شائ ٣٨٣/٣)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/ ٣٥٠ كتاب الوقف - قبل مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٣٥١ كتاب الوقف - مطلبٌ في جعل شيءٍ من المسجد طريقًا .

# متجد کے اوقاف کو بیچنا جائز نہیں

سوال: (۲۹۹) مبحد کی شرقی جانب دو تین فٹ کی گلی چھوڑ کرتقر ببالا مرله (۱) زمین پڑی ہے جو فوائد مسجد سے لیے خریدی گئی تھی، اوراس میں ایک جحرہ برائے امام مسجد بنایا گیا، باقی ۴ مرله زمین تقریبا سفید بڑی ہے، اوراس میں متولیان وامام جانور باندھتے ہیں، کیا زمین مذکور کوفروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی متولی وامام کوزمین مذکور کی تھے میں مزاحمت کرنے کاحق شرغا حاصل ہے یانہیں؟ جب کہ امام مسجد اور متولی اس کورعایتی قیمت برخرید نا جا ہے ہیں؟ (۱۳۳۳/۲۳۷س)

الجواب: جوزین که مصالح مجد کے لیے خریدی گئی، یاکسی کی عطاء کروہ ہے وہ بھی مجد ہی کی طرح سے وقف ہے؛ پس جس طرح کہ مجد کے حصول میں سے کسی حصہ کی تیج جائز نہیں ای طرح سے اس زمین کا بھی فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہاء ؒ نے وقف کی تیج کو باطل قرار ویا ہے۔ قال فی البحو: وفی المخلاصة وفی فت اوی النسفی: بیع عقاد المسجد لمصلحة المسجد لا یجوز، وإن کان بأمر القاضی الخ (۲) — ثم قال — ومن المشائخ من لم یجوز بیعه تعطل أو لم یتعطل الخ (۲) (الجم الرائق ۱۳۵۵) وفی الشامی: ولایسملك أی لا یقبل التملیك لغیره بالبیع و نحوه (۲) (شای ۳۱۷/۳) وفیه أیصنا: ولذا قال فی القیة فالبیع باطل ولو قضی القاضی بصحته (۲) (۳۹۳/۳) فقط

اور جبکہ نیج اس زمین کی درست نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ متولیان اس کی بیج میں مزاحت کریں گے، اور بید کہ دعایق قیمت اوراصلی قیمت پرکسی طرح بھی بیچ نہیں ہو سکتی۔فقط

سوال: (۴۷۰) زیدنے ایک دکان ایک مجد کے اخراجات کے واسطے وقف کر دی، اس کے کہنہ ہونے کی وجہ سے اہل محلّہ کی رائے ہے کہ دکان کوفر وخت کر کے، اس کے خرچ سے ایک والان تعمیر کرایا جادے؛ کیااہل محلّہ اس کوفر وخت کر کتے ہیں؟ (۱۳۵۴–۱۳۲۵ھ)

<sup>(</sup>۱) مرله: بيَّد كاتبي وال بهاك (فيروز اللغات ص: ۲۵۷)

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق ٣٣٥/٥ كتاب الوقف - مطلبٌ غرس شجرةً و وقفها أو غرسها إلخ .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣٢١/٦ كتاب الوقف ، مطلبٌ مهم : فرق أبويوسف بين قوله موقوفة الخ

<sup>(</sup>٣) الشامي ٢ / ٢٦٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف أو لوارثه.

الحو اب: اہل محلّہ کواس کے فروخت کرنے کا حق نہیں ہےای دکان کی تغییر چندہ وغیرہ سے کرا دی جاوے تا کہاس کے کرائے سے مسجد کی امداد ہو۔ جیسا کہ درمختار میں ہے: اُلْسوَ فَفُ لاَ یُسْسَلَكُ وَ لاَ یُمَلِّكُ (الشامی ۳۲۱/۲ کتاب الوقف) فقط واللہ تعالی اعلم

#### مسجد کے اوقاف کوفروخت کرنا

سوال: (۲۷۱) میں نے ایک مکان برائے خدامتجد کے نام پردے دیا،اور یہ کہد یا کہ یہ مکان فروخت نہ کیا جاوے،اگر فروخت کیا جاوے تو فلال شخص کو نہ دیا جاوے، کچھ دنوں کے بعد پنچایت نے وہ مکان ای شخص کوملغ ایک سونچیس رو پے میں فروخت کردیا؛ حالانکہ اس کی قیمت پانچ سوچھ سورو پے تھی،اس صورت میں تکم شرعی کیا ہے؟ (۱۳۳۵/۳۰۱ھ)

الجواب: مكان وقف شده كافروخت كرناجائز نبيل ب،اس تا كوشر غانو ردينا جائي وه مكان مسجد كي الجواب: مكان وقف شده كافروخت كرناجائز نبيل ب،اس تا كوشر غانو ردينا جائي وه مكان مسجد كي وقف ب،اس كي آمدني بميشه مسجد ميل صرف كي جاوب،اور مشترى كا قبضه الله سائل المان كا كرابية تارب،ال وقت تك كسى طرح الله مكان كافروخت كرناجائز نبيل ب، بنجايت كو كيه حق اس كفروخت كرنى كاند تها،خصوصا جب كدواقف في صراحة منع كرديا تها، ورمخار من بناو فف لا يُملك ولا يُملك ولا يُملك (الشامي ٢/٢١٦ كتاب الوفف) فقط

سوال: (۳۷۲) معجد کے پچیس ہزار روپے نفذ جمع تھے، اس روپے سے معجد میں تغییر کرائی، نصف کام ہوکرروپیے تم ہوگیا، لہذامسجد کے لیے جوملکیت وقف ہاوراس کی آمدنی سے دوسری ملکیت خریدی ہواس کوفروخت کر کے معجد کی تغییر میں لگانا درست ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۰۷۸)ھ)

الجواب: جوملکیت مجد کے لیے وقف ہے یااس کی آیدنی سے دوسری ملکیت خرید کروقف کی گئ ہو،اس کوفروخت کرناورست نہیں ہے۔

مسجد کی فاضل آمدنی سے مدرسہ کھولنا یا دوسری مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟ سوال:(۳۷۳).....(الف)مسجد کی آمدنی اس کے خرچ سے بہت زیادہ ہوا در مسجد میں اس ک ضرورت نه ہوتواس فاصل آمدنی ہے مدرسہ کھولنا جائز ہے یانہیں؟

(ب)مجد کی زائد آیدنی کودوسری مبجد میں صرف کر سکتے ہیں یانہ؟ (۱۰۲۸-۱۳۳۳هـ)

الجواب: (الف) متحد کی فاضل آیدنی کومجد کے لیے ہی رکھنا چاہیے؛لیکن آیدنی اگراس قدر زیادہ جمع ہو کہ فی الحال اور آئندہ متجد میں اس کی ضرورت نہ ہو،اورضا لکع ہونے کا خوف ہو،اوراس متجد میں اگر مدرسہ جاری کردیا جائے جس سے آبادی اوررونق متجد کی ہوتو جائز ہے۔

(ب) دوسری مجد میں خرچ کرنے کی شرائط ہیں جو کتب فقہ میں لکھی ہیں کہ پہلی مجد ویران ہو جائے ، اس وقت دوسری معجد میں صرف کر سکتے ہیں ، اور جب تک معجد اول آباد ہے اور اس میں روپیہ صرف ہوسکتا ہے تو دوسری معجد میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

# مسجد کی تغمیر کے لیے مسجد کے نام وقف کردہ زمین کوفروخت کرنا

سوال: (۳۷۴) ایک شخص نے کچھ زمین برائے خرج معجد دقف کردی تھی، اب معجد بالکل شکتہ ہے، معجد کی دری کی کا کہ کا سیا ہے، معجد کی دری کی کوئی سبیل نہیں! اس زمین کوفر وخت کر کے روپیہ معجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ۱۳۳۷/۹۵۲ه

الجواب: مئلہ یہ ہے کہ اس زمین موقو فہ کو فروخت نہیں کر سکتے ،مجد کی تعمیر کا بندو بست علیحدہ کرنا چاہیے،اوراس زمین کی آمدنی کو بھی اس کام کے لیے جمع کیا جائے۔

# مجدکے وقف شدہ کھیت کو پیج کر دوسری جا کدا دخرید نا

سوال:(۷۵۵) لوگ ایک مجد کے لیے کھیت وقف کر گئے ہیں،اوران کھیتوں کی آمدنی چوں کہ بہت کم ہے،اورخرچ زیادہ ہے،اس لیے ان کھیتوں کونیچ کر کے دوسری ملک خرید ناجا کڑے یانہ؟ ۱۳۲۲-۲۳/۲۱ه

الجواب: اس قتم کی تبدیلی کوفقہاء نے اس وقت جائز لکھا ہے کہ واقف شرط کر گیا ہو کہ حسب ضرورت اس کو چکے کر دوہری جائدادخرید لی جائے، بدون شرط واقف،اس کے جواز کے لیے چند شرطیں ہیں جو یبال مفقود ہیں؛لہذا تھم جواز کانبیں ہے۔فقط

### مسجد کے موقو فیر کان کوفروخت کر کے اس کی قیمت مسجد میں لگانا

سوال: (۳۷۱) .... (الف) زید نے ایک مکان متجد کے لیے وقف کیا، اور پی بھی تصری کے کردی کے متح وقف کیا، اور پی بھی تصری کے کردی کے متولی اس کوفر وخت کر کے متجد میں لگا سکتے ہیں، اور مکان ایسے موقع پر ہے کہ اس کوکوئی کرائے پر نہیں گئی ہے ہیں کہ اس کی اینٹ وشہتر وغیرہ متجد کے ججرے میں لگادیں اور زمین کو فروخت کر کے متجد میں لگادیں اور زمین کو فروخت کر کے متجد میں لگادیں ؟

(ب) اسباب مکان موقو فیہ یا اس روپے کو جوکسی نے مسجد میں دیا ہومسجد کے حجر ہ بخسل خانہ اور درواز دو کان مسجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۴۲۱ھ)

الجواب: (الف) وو مكان وقف ہوگیا، اور جب كدواقف نے اس كے فروخت كرنے كا اور اس كى قروخت كرنے كا اور اس كى قیت كومجر میں لگانے كى اجازت دے دى ہے توجوصورت سوال میں درج ہے كہ اس كے خشت و چوب وغیرہ، دروازہ و حجرہ میں لگایا جائے بید درست ہے، اور زمین كو فروخت كركے اس كى قیت كومجد میں صرف كرنا درست ہے۔

(ب) يجمی جائزے۔

# مسجد کی موقو فہ جائداد بھے کراس کی قیمت مسجد کی آرائیگی میں صرف کرنا

سوال: (۴۷۷) زیدنے اپنے بوتے بکر کے ہمبہ نامہ میں یتحریر کیا ہے کہ '' بکری معجد کے لیے ایک کھیت اور پانچ گھر للہ دیا ہوں تا کہ اس کی آمدنی معجد کے لیے صرف کی جائے'' بکر نے اس کو فروخت کردیا ہے کہ اس کی قیمت معجد کی آرائی میں صرف کروں گا؛ پیفروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۷۵۱ ۱۳۲۲ه)

الجواب: کھیت ندکوراور مکانات ندکورہ وقف ہوگئے ان کوفروخت کرنا، اوران کی قیت کومسجد کی آرانتگی میں سرف کرنا، درست نہیں ہے، بلکہ اس وقف کی آمدنی کومبحد ندکور میں خرج کیا جائے گا، اور تخی باطل ہے۔ جیسا کہ درمختار میں ہے: اُلْوَقْفُ لاَ یُمْلُكُ وَلا یُمَلُكُ (الشامی ۲۸۱/۳ کتاب الوقف)

و شوط الواقف كنص الشارع (الشامى ٥٠٨/٦ كتاب الوقف) پس نيخ مذكوركوتو ژدياجائ گا،اور د وقف مذكوركوم عبد كے اخراجات كے ليے باتى ركھا جائے گا۔فقط

# موقو فہ اراضی کوفروخت کر کے مسجد کا قرض ادا کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۸۷۸) ایک مکان مسکونه کا نصف حصه وقف علی المسجد ہے، بقیہ نصف حصے کا مالک اپنے حصے کو ایک میں رکھتا ہے، اس وجہ ہے موقو فیہ حصے ہے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، نیز ایک سے دری تقییر ہونے کی وجہ ہے چندصدرو پے کی مجدمقروض ہے، کوئی آمدنی مسجد کی ایسی نہیں ہے جس سے قرض ادا ہوجاوے؛ ایسی صورت میں موقو فی اراضی کوفر وخت کر کے قرض مجدادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرض ادا ہوجاوے؛ ایسی صورت میں موقو فی اراضی کوفر وخت کر کے قرض مجدادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اصل محم المی صورت میں ہے کہ حصہ موقو فہ کو تقییم کر کے علیحدہ کیا جاوے، اوراس کو کرائے پردیا جایا کرے، اوروہ کرائی مجد کی ضرور یات میں صرف کیا جاوے۔ جیسا کہ در مختار میں ہے:

فیقسہ السمشاع و بدہ افتی قاری الهدایة وغیرہ إذا کانت القسمة بین الواقف و شریکہ
السمالك النج (۱) لیکن اگروہ تقیم نہ ہو سکے یاتقیم کے بعداس قابل ندر ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جاوے، تو

پھر محکم ہے ہے اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت سے دوسری زمین یا مکان خریدا جاوے جس کی آمدنی
مجد میں صرف ہو؛ یا مبادلہ کی مکان اور زمین سے کرلیا جاوے اوروہ وقف ہوشل اصل کے اور
یہ جا زنہیں ہے کہ اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت کوقرض ذکی متحد میں دیا جاوے۔ فقط

# متجد کو حجرہ میں تبدیل کر کے طلبہ پروقف کرنایا کرایہ پردینا

سوال: (۹۷۹).....(الف) ایک شخص کے مکان کے متصل مجد چھوٹی اور ویران ہے، اور مسجد کا دروازہ حویلی کے اندرواقع ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو صاحب مکان کی اجازت سے پڑھتا ہے، صاحب مکان کا ارادہ ہے کہ اس مجد کو حجرہ بنا کے طلبہ پر وقف کرے، یا کرائے پر دے کر کراہے دوسری مسجد میں صرف کرے؛ بیجائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) الدر مع الشامي ٣٢٣/٦ كتاب الوقف -- مطلب في قسمة الواقف مع شريكه.

(ب) جومبجدالیی چھوٹی ہوکہاں میں جار پانچ آ دمی آ کتے ہوں،اس کوا تھا دینا اور مٹی اس کی دوسری مبحد میں لگا دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۴-۳۳/۸۲۴ھ)

الجواب: (الف) جوجگه مجد ہو بھی ، وہ ہمیشہ کو ابدالآ بادتک مجد رہتی ہے، اس کو مکان سکونت بنانا یا کرائے پردینا درست نہیں ہے، اس کو ہمیشہ مجد ہی رکھنا چاہیے، اور اس کا دروازہ اور راستہ علیحدہ کردینا چاہیے، اور اس میں شرعًا عام اجازت نماز کی ہے، کسی نمازی کو نماز سے روکنا نہ چاہیے، صاحب مکان کو چاہیے کہ اس مجد میں چھ تصرف نہ کرے بلکہ اس کا راستہ علیحدہ کردے۔

(ب) وہ متحد ہمیشہ کومتجد رہے گی اس کو منتقل کرنادرست نہیں ہے،اگردوسری بردی متحد بنائی جائے تو بیددرست ہے؛لیکن وہ چھوٹی متحد ہمی متجدرہے گی اس کو بھی محفوظ رکھا جائے۔فقط

### مسجد کے شکتہ مکان کی زمین کسی کوکرائے پر دینا

سوال: (۴۸۰) ایک شخص نے پچھ جا کداد معدایک مکان کے، واسطے اخراجات مجدوما کین کے، وقف کر کے ایک شخص کومتولی مقرر کردیا، اور واقف فوت ہوگیا، مکان موقو فدد یہات میں تھا، اس میں کوئی کراید دارنہیں رہا، اس لیے وہ مکان گرگیا، صرف زمین رہ گئی، اب اس زمین موقو فہ کومتولی کی شیں کوئی کراید دارنہیں رہا، اس لیے وہ مکان گرگیا، صرف زمین رہ گئی، اب اس زمین موقو فہ کومتولی کی شخص کومکان بنا سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۸۹۵) الجواب: یہ ہوسکتا ہے اور درست ہے کہ اس زمین کوکسی کوکرائے پر بطور اجارہ دیدی جاوے کہ وہ اس زمین میں مکان بنالیوے، مگر بہتر یہ ہے کہ چندہ وغیرہ کرکے اس زمین میں جومکان بنایا جاوے اس کو وقف کردیا جاوے تا کہ آمدنی اس کی مساکین پر اور مجد کے کاموں میں صرف ہو، اور جب جلد مکان موقو فہ کا انتظام ہو، اگر اس وقت تک اس زمین کوکرائے پر بہغرض بناء مکان کسی کو دے دی جاوے واج ہے۔ فقط

# مىجد كے ينچ جو كمرہ ہےاس كوكرائے پردينا

سوال: (۴۸۱) ایک مجد تعمیر کرائی ہے جس کے نیچ مجرہ ہے اور اوپر مجد ہے، چوں کہ مجد کے نیچ مجرہ ہے اس لیے حالت میں اس مجرے کو نیچ مبکہ خالی ہے اس لیے حالت میں اس مجرے کو

اغراض معجد کے لیے رکھا جائے ، یا مؤذن کی سکونت وغیرہ کے لیے رکھا جائے ، یا کرائے پر دے کر کرایہ کسمجد میں صرف کیا جائے ؟ (۳۲/۲۱۸هـ)

الجواب: اس جرے کواغراض مسجد کے لیے رکھاجائے مثلاً بوریا،صف،لوٹا وغیرہ مسجد کا اس میں رکھا جائے ،اس میں نہ مؤذن کورکھا جائے نہ کرائے پر دیا جائے؛ کیوں کہ مسجداد پرسے پنچے تک مسجد ہی ہوتی ہے اس میں اور پچھ تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا اور نماز اس مسجد میں صحیح ہے۔فقط

نوٹ: چندشرائط کے ساتھ نیچ کے حجرے کو کرائے وغیرہ پردینا جائز ہے، جس کی تفصیل احقر کے رسالہ'' آ داب المساجد'' میں مذکور ہے ضرورت ہوتو اس کودیکھا جائے۔ ۱۲ محمد شفیع غفرلہ

### مسجد کےموقو فہ مکان کورہن رکھنا جائز نہیں

سوال: (۲۸۲) مكان موقو فه على المسجد كور بهن ركه كرمسجد مين خرچ كرنا درست ہے يائبيں؟ (۱۲۸۲-۲۹/۱۸۳۲ه)

الجواب: مسجد کے موقو فید مکان کور بمن رکھنا جائز نہیں ہے، لبتہ کرائے پر دینا جائز ہے، اور کرائے کی آمدنی کو معبد میں خرچ کیا جائے۔

### ندکورہ صورتوں میں موقو فہ جائداد کا استبدال جائز ہے

سوال: (۲۸۳) ایک مبحد ریلو ہے اسٹیشن کے در مثیان میں آگئ ہے، راستہ نہایت خطرناک ہوگیا ہے آ مدورفت بہت مشکل ہے مبحد کے متصل گڑھا ہے ہیں کہ مبحد منہدم ہوجانے کا بھی خطرہ ہے، مبحد کی پشت کی طرف حدود مبحد سے ہوھے ہوئے دو چرے ہیں جو تغییر مبحد سے عرصہ کے بعد کسی خفس نے بنوا دیے ہیں، مگر یہ تحقیق نہیں کہ زمین جروں کی موقوفہ ہے یا نہیں، اب ریلوے کہتی ہے کہ یہ دونوں جرے ہم کودیدو، اس کے عوض میں دو چرے جدید بنوا دیے ہیں وہ لے لوئریلوے یہتی ہے کہتم ہم سے جرے ہم کودیدو، اس کے عوض میں دو چرے جدید بنوا دیے ہیں وہ لے لوئریلوے یہ کہتی ہے کہتم ہم سے جادلہ کرلو گے تو ہم تمام مبحد کی در تنگی اور پورے طور پر حفاظت کردیں گے، اور راستہ نمازیان کے لیے بہت محفوظ اور قریب سے کردیں گے، بہ حالت موجودہ مبحد بالکل غیر آباد ہے، بہ صورت استبدال مبحد بہت محفوظ اور قریب سے کردیں گے، بہ حالت موجودہ مبحد بالکل غیر آباد ہے، بہ صورت استبدال کرلیا جو ہے یہ بیں؟ (۲۱ م ۱۳۵۵ می نہ رہے گا؛ آباریلوے سے مصالحت کر کے استبدال کرلیا جو ہے یا نہیں؟ (۱۳۵ م ۱۳۵۵ ھ)

الجواب: بنده نے مجد ندکور کے موقع کود یکھا ہے، اور ہرایک اعتبار سے مصالح مجد ونمازیوں کا مقتضا یکی معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ حجر ول کو بدل لیا جاوے؛ کیونکہ بعداتیا ہم اس امر کے کدوہ حجر ہے وقت بیں، استبدال وقف کو بھی بعض صورتوں میں فقہاء نے جائز رکھا ہے، در مختار میں ہے: وأحسا الاستبدال ولو للسمساکین بدون الشرط فلا یملکہ الا القاضی در در ، وشرط فی البحر حروجہ عن الانتفاع بالک لیة و کون البدل عقاراً و المستبدل قاضی الجنة المفسر بذی العلم والعمل الدنتفاع بالک لیة و کون البدل عقاراً و المستبدل قاضی الجنة المفسر بذی العلم والعمل السخ (۱) پس چول کے عدم استبدال کی صورت میں بہت مقرقین میں ، اور مجد کا بقاد شوار ہے، اور ویرانی اس کی تو لا بدی معلوم ہوتی ہے؛ اس لیے مصلحت ای میں ہے کہ استبدال کی اجازت دیدی جاوے ، اس کی تو لا بدی معلوم ہوتی ہے؛ اس لیے مصلحت ای میں ہے کہ استبدال کی اجازت دیدی جاوے ، اس کی وغیرہ بخوبی موجد ہی رائج ہے کہ استبدال بیتمام امور مفقود ہیں ، اور بخون غالب بجوز مانے وغیرہ بخوبی ہوجاوے گی ؛ کیول کہ مجد مذکور آبادی سے بلکدہ ہے، اور کوئی محمد مصورت میں آبادی ہے بادی ہے کہ داستہ کے گذر نے محمد میں آبادی ہے مورت موجدہ میں آبادی ہے کہ داستہ کے گذر نے والے مسلمان وہاں نماز پڑھیں ، اور منظمین مجد مجد کی ضروریات کا انتظام رکھیں ، اور مؤذن واہام مقرر والے مسلمان وہاں نماز پڑھیں ، اور منظمین مجد مجد کی ضروریات کا انتظام رکھیں ، اور مؤذن واہام مقرر

سوال: (۲۸۴) ایک صحرائی زمین معجد کے نام وقف ہے، اور بیاراضی افرادہ اور نا قابل زراعت ہے، جب سے وقف ہوئی ہے کسی قتم کی پیداوار نہیں ہوئی، اس سے ملحقہ اراضی کا مالک موقو فہ اراضی کے تباد لے میں دو چند مزروعہ اراضی دینے پرتیارہے؛ اس صورت میں متبادلہ اراضی کی پیداوار سے معجد کونفع حاصل ہوسکتا ہے، یہ تبادلہ شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۳۲ه)

الجواب: بضرورت مذكوره يتاوله جائز - وأما الاستبدال بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضى درر. وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارًا والمستبدل قاضى الجنة المفسر بذى العلم والعمل الخ(٢) (درمختار ومثله في ردالمحتار)

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٣٥٨/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في اشتراط الإدخال والإخراج.

<sup>(</sup>٢) حوالية سابقيه

#### مسجد کے لیے وقف شدہ جائدادکو ہبہ کرنا

سوال: (۴۸۵) ایک شخص نے اپنی جا کدادا ہے بھتیج کے لڑکے کے نام ہبدکر دی، اس سے آٹھ یوم پہلے یہی جا کداد مسجد کے نام وقف کر چکا تھا؛ اب داخل خارج پر جھگڑا واقع ہے، اس کا بھتیجا ڈیڑھ سو روپے دیتا ہے؛ بیروپے مسجد کے لیے لینا جائز ہے یانہیں؟ یاجا کداد بدزر بعد عدالت کی جائے؟ ۱۳۳۲/۱۵۳۱ھ)

الجواب: وہ جائداد شرخاوقف ہوگئ،اس کا ہدکر تا بھتیج کے پسر کے نام سیح نہیں ہوا، وہ جائداد محد پر وقف ہوگئ، اب اس کے عوض رو پید لینا درست نہیں ہے؛ بلکہ اس جائداد کر جس طریق سے ہو سکے وقف رکھنا چاہے اور اس میں کوشش کرنی چاہے۔فقط

# آ دھا مکان مسجد کے لیے اور آ دھا مدر سے کے لیے وصیت کرنے کا حکم

سوال: (۴۸٦) ایک رنڈی نے ایک مکان نصف مجد میں اور نصف مدر سے میں قبل از وفات وصیت کیا، اب اس کے وارث کہتے ہیں کہ مکان فروخت کر کے اس کا روپیہ نصف مدر سے میں اور نصف محد میں دیدیں؛ اس صورت میں مکان یاروپیہ لے لینا جائز ہے یانہ؟ (۳۳۸-۳۳/۵۷)

الجواب: وصیت ایک ثلث میں جاری ہوتی ہے؛ پس اگروہ مکان ثلث ترکے سے زیادہ نہیں ہے یازیادہ ہے، مگراس کے وارث کل مکان کے دینے پر رضامند ہیں تو نصف مدرسے میں اور نصف محبد میں محبد میں لیاجائے ،اوراگر مکان کوفروخت کر کے نصف مدرسے میں دیاجائے اور نصف محبد میں رہت ہے۔ فقط

واقف وقف کردہ مکان کے بجائے اس کی قیمت دے سکتا ہے یا نہیں؟ سوال: (۴۸۷) خدا بخش خیاط نے اپنا مکان مسکونہ خام جوسوروپے قیت کا تھا مسجد کے نام وقف کردیا تھا، اس میں بیشرط تھی کہ جب تک خدا بخش زندہ رہے گا اس مکان وقف شدہ میں رہے گا، بعد مرنے کے معجد خدا کی ملک ہوگی اس وقت تک خدا بخش زندہ ہے، اور اس کا بیارادہ ہے کہ سورو پے قیمت معجد میں دے کراس مکان کو واپس لے لول ؛ بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۸۲۲/۱۸۸۲ھ)

الجواب: وه مكان وقف ہوگیا ہے خدا بخش اپنی زندگی میں اس میں رہ سكتا ہے، بعد میں وہ معجد كا ہو جائے گا، اس كوفروخت كرنا جائز نہيں ہے، اور خدا بخش كو بير جائز نہيں ہے كه اس مكان كی قیت معجد میں داخل كر لے، اور مكان كو اپنامملوكہ بناليو ہے، جبيبا كه در مختار وغيرہ ميں ہے: الموقف لا بـ ملك و لا بـ ملك و الشامي ٢٠١/٦ كتاب الوقف) فقط

### مسجد کے اوقاف کوسٹرک میں شامل کرنے کا حکم

سوال: (۴۸۸) ایک متجد کے جنوب کی طرف ایک چبوتر اپختہ جومتجد کے ساتھ تغییر بواہے، اور متجد سے بالکل ملحق ہے، اور وہ اس غرض سے ہے کہ جب اہل محلّہ کو استطاعت ہو، مسل خانہ وجائے وضویقمیر کرائی جائے، اب چبوتر سے کے متصل سڑک سرکاری نکالی جار ہی ہے، اور میونیل بورڈ کا ارادہ ہے کہ چبوتر اکوتو ڈکر شامل سڑک کیا جائے، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۲ه)

الجواب: وہ چبوترا چوں کہ اوقاف مجد میں ہے ہے، اوراغراض مجداس سے متعلق ہیں؛اس لیے شرغااجازت نہیں ہے کہ اس کو اوقاف مجد سے خارج کر کے راستہ میں ملایا جائے،اس بارے میں سرکار میں عذر کرنا چاہیے کہ ایسانہ کیا جائے۔فقط

# مسجد کے اوقاف کی آمدنی سے اوقاف سے متعلق مقد مات کے مصارف ادا کرنا درست ہے

سوال: (۴۸۹) جائدادمبحد کی وصول مخصیل کے واسطے جو نالشات ومقد مات ہوتے ہیں،اس میں اخراجات ضابطہ و بے ضابطہ ہرقتم کے ہوتے ہیں، بدون اس کے حصول مدعا میں بہت دشواریاں واقع ہوتی ہیں،ان مصارف کومبحد برداشت کر علق ہے یانہیں؟ (۱۳۸۷/۱۳۸۷ھ)

الجواب: اوقاف معجد کے متعلق جو نالثات ومقد مات وغیرہ کیے جاویں ،ان کے اخراجات انھیں

وقف كابيان

اوقاف كى آمدنى سے پورے كيے جاوي، شامى ميں ہے: مستجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولوكان مختلفًا لإن المعنى يجمعهما الخ (١) فقط

# مسجد کی موقو فہ زمین میں مر دے دفنانے کا کسی کوحت نہیں

سوال: (۴۹۰) کسی نے بچھز مین مجد کے مصالح وتیل بتی کے واسطے وقف کی ہے، اس زمین میں مجد کے متولی یا امام ومؤذن یا ان کے اہل وعیال کو فن کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۲۷۷۸) میں مجد کے متولی یا امام ومؤذن یا ان کے اہل وعیال کو فن کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن مراعاة غرض الوا قفین واجعة شامی وغیرہ و فقط المجواب: جائز نہیں ہے۔ لأن مراعاة غرض الوا قفین واجعة شامی وغیرہ و فقط

#### مسجد کے اوقاف میں جانور باندھنے والے پرجر مانہ عائد کرنا

سوال: (۴۹۱) اگر کوئی شخص ایک میدان سفید میں (جومتصل متجد مگر خارج ازمتجد ہے، اور کسی خاص شخص کی ملکت نہیں ہے) اپنے مویثی وغیرہ باندھے، کیاد یگر لوگ صرف متجد کے خیال سے مویشیان وغیرہ کوز بردی نکال سکتے ہیں یانہیں؟ اور اس پر جر مانہ لیا جاوے بیدرست ہے یانہ؟ ۱۳۴۰/۲۹۲۰)

الجواب: زمین متصل مجدمیں جو کہ مجد کے اوقاف میں سے ہے؛ یعنی وہ زمین مجد کے متعلق ہے، اگر چہ تھم مجدمیں داخل نہیں ہے، جانور باندھنا اوراس قتم کا تصرف کرنا اس میں درست نہیں ہے، لہذا جملہ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ جو تحص ایبا کرے اس کوروکیں اور آئندہ وہاں جانور نہ باندھنے دیں، البتہ جرمانہ کرنا شرعًا درست نہیں ہے، اگر کسی مصلحت سے کیا بھی جاوے تو بعد تنبیہ حاصل ہوجانے کے بھراس کو واپس کردیں، یاس کی اجازت ہے کسی کار خیر میں صرف کردیں۔

# مىجد كےموقو فه مكان يا درخت كوفروخت كركےاس كى قيمت امام باڑا پرصرف كرنا

سوال: (۴۹۲) اگرمجد پرکوئی درخت یا مکان وقف ہے تو اس کوفروخت کرکے امام باڑا پر

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٣١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه .

صرف کریکتے ہیں پانہیں واسطے مرمت کے؟ (۱۳۲۵/۱۷۳۳ھ) الجواب: نہیں کریکتے۔فقط

### مسجد کے نام وقف شدہ برتنوں کوفروخت کر کے زمین خرید نا

سوال: (۳۹۳) چنڈ محضوں نے متجد کے نام لوہے کے برتن وقف کردیے ہیں،اگران کوفروخت کر کے متجد کے کیے زمین خریدی جاوے تو جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۹۶۲هـ)

الجواب: بہ حالت ندکور جب کہ وہ ظروف خراب اور ضائع ہورہے ہیں یہ جائزے کہ ان کو فروخت کر کے معجد کے لیے زمین خرید کرمعجد میں داخل کر دی جاوے۔

# مسجد کی اشیاءموقو فہ کوامام یاکسی اور کا اپنے گھر میں استعمال کرنا

سوال: (۳۹۴) صندوق کلال جانماز وکلام مجیدر کھنے کے،لیمپ،لائین،سیڑھی کلال،لکڑیال؛ یہ سب اشیاء مسجد کی امام صاحب اپنے مکان پر خانگی استعال کو لے گئے، چند مقتدیوں نے اس بات پر اعتراض کیا،انہوں نے فرمایا کہ یہ مال وقف ہے مجھ کو کھا نااور لے جانا جائز ہے،ای بات پر چند آ دمیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ رکھا ہے؛اس صورت میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۷/۶۷۵۱ھ)

الجواب: مجدی اشیاء موقوفہ جومجد کے نفع کی غرض ہے ہیں، ان کو کہیں لے جانا اور گھر میں استعال کرنا، امام کو یا کسی اور کو جائز نہیں، لازم ہے کہ امام صاحب ان اشیاء کو مجد میں لے آئیں، کیوں کہ جواشیاء جس کام کے لیے وقف ہیں ان کو ای کام میں استعال کرنا چاہیے، جیسا کہ کتب فقہ میں تقریق کے مواعاة غرض الواقفین واجبة النج (المشامی ۲۱/۲۸ کتاب الوقف) پھرجس وقت میں تقریق کے بیجھے نماز درست ہے۔

قرآن کی تعلیم کے بہانے مسجد کے اوقاف سے ذاتی نفع اٹھانا سوال: (۴۹۵) ایک شخص ایک دکان موقو ند کے بالا خانے پر قرآن شریف کی تعلیم دیتا ہے، اگر اس ہے کرا میا مگتے ہیں قو ہرگز نہیں دیتا، باوجود یکہ لڑکوں سے خود پڑھائی گران لیتا ہے، صرف ذاتی نفع کے لیے تعلیم دیتا ہے،مسجد کواس سے کوئی نفع نہیں ہے، اس صورت میں متولی اس سے کرایہ وصول <sup>500</sup> کر سکتے ہیں یا نہ؟ (۱۳۰۹–۱۳۳۳ھ)

# مسجد کی موقو فہ زمین کا کوئی حصہ اپنے مکان میں شامل کرنااور اس کے بدلے میں دوسری زمین دینا

سوال: (۲۹۲) زید کے دادا مرحوم نے اپنی زندگی میں ایک مجدا ہے ہی خرج ہے بنوائی تھی،
زیدکا مورد فی مکان اس مجد کے ایک جھے سے ملحق تھا، قریباً ایک سال گزرا کہ زید نے مورو فی مکان کو گراکر نیا مکان بنواتے وقت مسجد کے حکن کے ایک جھے پر، نئے مکان کوسیدھا کرنے کی غرض سے قبضہ کرلیا، اور استے جھے کو مکان کے اندر لے لیا، اپنی ذاتی رائے اور فیصلہ کے مطابق اتنا یا اس سے زیادہ حصدا پی مورو فی زمین میں سے دوسری جگہ مجد کود بویا، پہلے اس طرف مجد کی چہار دیواری علیحد ہ تھی؛ مکراب زید نے چہار دیواری کے بجائے نئے مکان کی دیوار کومجد کی حد بھی قرار دیا، بلکہ مجد کی طرف کھڑ کیاں بھی کھولیں؛ کیا اس طرح مسجد کے ایک جھے زمین میں قبضہ کر کے، آتی ہی یا اس سے کم وہیش زمین میں مجد کے لیک جھے ذمین میں قبضہ کر کے، آتی ہی یا اس سے کم وہیش زمین میں مجد کے لیک جھے ذمین میں قبضہ کر کے، آتی ہی یا اس سے کم وہیش زمین مجد کے لیک جھے ذمین میں مجد کے لیک دوسری طرف جھوڑ دینا جائز ہے؟ (۲۲/۲۲۸۵۔

الجواب: مسجد کی زمین کواین ذاتی مکان میں شامل کرنا، اوراس کے بدلے میں دوسری طرف، دوسری زمین مجدکودے دینا جا تزنہیں ہے، ای طریقے ہے مسجد کی طرف کھڑ کیاں کھولنا یا کوئی تصرف اس قتم کا کرنا جس ہے مسجد کا نقصان، اور مسجد کی حق تلفی ہو ہر گز جا تزنہیں ہے، اور جس شخص نے مسجد کی زمین این مکان میں شامل کر لی ہے، اوراس پر قبضہ کرلیا ہے، اس زمین کو جس طرح بھی ممکن ہواس کے قبضہ سے نکال کر مسجد میں شامل کر لی ہے، اور اس پر قبضہ کرلیا ہے، اس زمین کو مسجد کے حوالے نہ کر ہے، اس وقت تک مسلمانوں کو اس کے ساتھ کسی قتم کا تعلق اور میل جول رکھنا جا تزنہیں ہے، اوراس کو برادری سے علیمدہ کر دیا جائے، وقف کا کوئی شخص ما لک نہیں ہوسکتا درمختاز میں ہے: فیادا تسم و لیزم لائے ملک و لا یقیل نیملک اور شامی میں ہے: قول میں لیا تھا کہ درمان کی ایسملک ای لایقیل نیملک اور شامی میں ہے: قول له لایسملک ای لایقیل

التمليك لغيره بالبيع ونحوه الستحالة تمليك الخارج عن ملكه(١) فقط

# واقف نے جوشرط لگائی ہاس پیمل کرنا ضروری ہے

سوال: (۳۹۷) ایک شخص نے ایک مکان وقف کیا، اور شرط بدلگائی کہ جب تک میری لڑی زندہ رہاں مکان کے کرائے سے اپنی زندگی بسرکرے، اور بعد وفات دختر مکان کا کرایہ مبجد پرصرف ہوگا، اب اس لڑکی کا انقال ہوگیا، اور اس کی اولاد جا ہتی ہے کہ کرائی مکان سے اپنی زندگی بسر کرے تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ (۱۳۳۵-۳۳/۲۹۹ھ)

الجواب: درمخار میں ہے شرط الواقف کنص الشادع (الشامی ۱ / ۵۰۸ کتاب الوقف) واقف کی شرط پر ممل کرنا ضروری ہے، پس موافق تصریح واقف کے بعد وفات وختر مکان ندکور مجدول پر وقف ہوگا۔ فقط

## مسجد میں شامل کرنے کے لیے جو مکان وقف کر دیااس میں وارثوں کا کچھ حق نہیں

سوال: (۳۹۸) عمر نے زید کومبحد میں بلاکر کہا کہ اپنا مکان مبحد میں شامل کرنے کے لیے قیمت پر دیدو، زید نے عمر سے کہا کہ قیمت کیا لوں گا، میں نے خدا کے واسطے اپنے مکان کومبحد میں شامل کرنے کے لیے دے دیا ہے، ملب میں لے لوں گا۔ ایک دوماہ کے بعد زید نے عمر سے کہا کہ جب مکان ہی خدا کے واسطے دے چکا ہوں تو ملبہ کیالوں گا، زید فوت ہوا، تین لڑ کے، دولڑ کیاں، ایک ہوی وارث ہی خدا کے واسطے دے چکا ہوں تو ملبہ کیالوں گا، زید فوت ہوگیا یا وارثوں کو ملے گا؟ (۱۳۵۹ھ) جھوڑ ہے، تو اس حالت میں مکان اور ملبہ مجد کے لیے وقف ہوگیا یا وارثوں کو ملے گا؟ (۱۳۵۹ھ) الجواب: اس صورت میں وہ مکان معہ ملبے کے مبحد میں وقف ہوگیا، زید کے وارثوں کا اس میں کیم حق نہیں ہے۔ فقط

### مسجد کے اوقاف پر قبضہ کرنا جائز نہیں

سوال: (۴۹۹) دونکڑے زمین سفیڈ صل معجد کے پڑے ہیں، پہلے مسجد تنگ تھی ان دونوں مکڑوں

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٣٢١/٦ كتاب الوقف، مطلبٌ فرّق أبويوسف بين قوله موقوفة إلخ.

میں سے پچھاراضی مجد میں زائد کر کے مسجد کوفراخ کیا ہے، ان دونوں فکڑوں میں سے ایک فکڑے پر جام قابض رہا ہے، ان دونوں فکڑ وں میں زید و بکر جھگڑا کرتے ہیں، زید کہتا ہے کہ بید دونوں فکڑ ہے اراضی کے وقف ہیں مسجد کے لیے؛ لیکن بکرنے جبڑا ایک فکڑے پر قبضہ کرلیا ہے؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۸۵۲)

الجواب: وتف پرکسی کا قبضہ جائز نہیں ہے، اور زمین متعلق مبجد بھی وقف ہوتی ہے؛ پس بکر کا قبضہ زمین متعلق مبحد پر باطل ہے المو قف لا یُسملک وَ لا یُسملک (۱) مسلمسلمہ ہے، چاہیے کہ بکر کے قبضے سے اس مکر وُ متعلقہ مبجد کو نکالا جائے، اور ضرورت مبجد پوری کی جائے۔ فقط

# ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کے قبضے سے مسجد کے موقو فہ مکان کو نکالنا ضروری ہے

سوال: (۵۰۰) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ ایک مکان اور پچھ زمین صحراء وقف ہے مسجد کے لیے شاہی زمانے ہے، جس کا متولی ای مکان میں بلاکرایدر ہتا تھا، اور وہی امام بھی تھا، اور زمین موقو فہ کی آمدنی کو پچھ مجد میں اور باقی اپنے خرج میں صرف کرتا تھا۔ چندسال ہوئے متولی کا انتقال ہوگیا، اور اس کے دولڑکوں کا نام تولیت میں درج ہوگیا، اور سکونت اسی مکان میں ہے؛ وہ دونوں چونکہ بوجہ ملازمت بمیشہ پردیس میں رہتے ہیں، محلے والوں نے دوسرا امام مقرر کرلیا؛ اور مکان چوں کہ بوسیدہ ہوگیا تھی، اس لیے ان لڑکوں نے اپنی کمائی سے از سرنو تعیر کرلیا؛ اب وہ کہتے ہیں کہ مکان متول جو یہ نہیں رہتے ہیں، اور چوں کہ وہ مسجد کی خبر گیری نہیں کرتے اس لیے محلے والوں نے دوسرا ہمارا ہے اسی میں رہتے ہیں، اور چوں کہ وہ مسجد کی خبر گیری نہیں کرتے اس لیے محلے والوں نے دوسرا متولی تجویز کرلیا ہے؛ آیا وہ مکان ان دونوں لڑکوں کی ملک ہوگیا یا مبحد ہی کے لیے وقف ہوئے و کھر کر اس مقد کی دوسر سے خض کومتولی بنانا درست ہے بانہیں؟ اور جولوگ وقف کوضائع ہوتے ہوئے و کھر کر اس کے بچانے کی کوشش نہ کریں وہ عنداللہ ماخود ہوں گے یانہیں؟ نیز اگر وہ مکان وقف ہوتے ہوئے وان لوگوں کا بلاکراہے اس میں سکونت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور جولوگ وقف کوضائع ہوتے ہوئے وان لوگوں کا بلاکراہے اس میں سکونت کرنا جائز ہے یانہیں؟ ایز اگر وہ مکان وقف ہوتوں کو ان کو ہوں کے یانہیں؟ نیز اگر وہ مکان وقف ہوتے کی کوشش نہ کریں وہ عندالللہ ماخود ہوں گے یانہیں؟ نیز اگر وہ مکان وقف ہوتے کی کوشش نہ کریں وہ عندالللہ ماخود ہوں گے یانہیں؟ نیز اگر وہ مکان وقف ہوتے کی کوشش نہ کریں وہ عندالللہ ماخود ہوں گے یانہیں؟ نیز اگر وہ مکان وقف ہوتے کی کوشش نہ کریں وہ عنداللہ ماخود ہوں گے یانہیں؟

الجواب: مكان مذكور محد كا ب، اورم جد كے اوقاف ميں سے ہے، اس كو قابضوں كے قبضه اور

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد ٢/١/٦ كتاب الوقف.

تصرف سے نکالنا ضروری ہے؛ کیوں کہ اب جب کہ دعویٰ ملک کا وہ کرنے لگے تو خائن و عاصب ہو گئے،
لبندا ان کے قبضہ سے نکالنا اس کا ضروری ہے، اور امام اور متولی جس کو اہل محلہ و اہل محبد نے بنالیا سیح
ہے، اور قابضان مکان کو بلا کر ابید ہنا اس میں درست نہیں ہے، بلکہ اب کرائے پر بھی ان کور کھنا مناسب نہیں ہے کہ وہ دعویٰ ملکیت کا کررہے ہیں، بہر حال ان کے قبضہ وتصرف مالکا نہ سے اس مکان کو نکالنا چاہیے، اور جو لوگ باوجود قدرت کے اس کے جیزانے میں کوشش کرنی جا ہیے، اور جو لوگ باوجود قدرت کے اس کے جیزانے میں کوشش نہ کریں گے، وہ آثم ہوں گے۔ فقط

### مسجد کےموقو فہ مکان میں مدرسہ بنانا

سوال: (۵۰۱) ایک مجد کے اتر (شال) کی جانب مکان مجد کے نام وقف ہے، اوراس کا کرایہ مجد کے اخراجات میں صرف ہوتا ہے، نیز وقت ضرورت توسیع مجد کے کام بھی آسکتا ہے، لہذا زیداس مکان کو گروا کر از سر نونقمبر کراکر مدرسہ اسلامیہ بنانا چاہتا ہے، اور اخراجات مجد کا، بہتم مدرسہ کو ذمہ دار کھیرا تا ہے، لہذا زید کے کہنے پرمتولیان مجد مکان فدکورہ بالاحوالہ زید کریں یانہ کریں؟ (۱۳۳۵/۱۵) الحواب: مدرسہ اسلامیہ بنانے میں یہ نفع ضرور ہے کہ آبادی مجد کی جو کہ غرض واقف کی ہے، اس میں پوری طرح حاصل ہوگی و مواعاة غوض الواقفین واجمة (الشامی ۲۱/۲۵ کتاب الوقف) بنان علیہ اس میں کچھرج نہیں ہے کہ اس زمین افقادہ میں مکان مدرسہ غرض تعلیم علم دین تعمیر کیا جائے ۔ فقط سوال : (۵۰۲) مکان مجد، مدرسہ وغیرہ کے کام میں بلاا جرت شرعا مستعمل ہوسکتا ہے یانہیں؟ سوال : (۵۰۲) مکان مجد، مدرسہ وغیرہ کے کام میں بلاا جرت شرعا مستعمل ہوسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: مكان مجدكو واقف اور بانى نے جس كام كے ليے بنايا ہو، اى مصرف ميں وه آناچا ہے، اگر مدر سے كے ليے بنايا ہو، اى مصرف ميں وه آناچا ہے، اگر مدر سے كے ليے بنايا ہے بنايا ہے ياامام ومؤذن يا طلبه كى سكونت كے ليے بنايا ہے؛ تووى كام اس ميں كياجائے؛ كيونكه كتب فقط معتبرة (درمختار وغيره) اور اگر شرط واقف معلوم نه ہوتو جيسا پہلے سے معمول چلا آتا ہے اس كے موافق عمل كياجائے۔ فقط

جامع مسجد کی موقو فہ جائداد میں اسی کی آمدنی سے مدرسہ جاری کرنا سوال: (۵۰۳) قصبہ میں ایک مدرسہ قرآن جس کے لیے جداگانہ دقف ہے، جامع مجد میں Destindubooks: Wordpress! عرصے سے قائم ہے، دیگر محلوں کی مساجد میں بھی مکاتب قرآنیہ موجود ہیں، بایں ہمداپی عزت اور شہرت و ذاتی اغراض کے لیے چندے سے ایک مدرسہ اور قائم کیا گیا، جس میں مدرس کی تخواہ؛ چندہ اور فیس طلبے وی جاتی ہے، مؤخر الذكر مدرسے كے ليے جامع مجد كے وقف كى آمدنى سے ايك عالى شان عمارت اراضی وقف جامع معجد میں بنام مدرسه بنائی گئی، حالاں کہ واقف نے مصارف وقف کی تصریح کی ے، جس میں مدرسے کے نام سے کی تعمیر یا درس گاہ کی صراحت نہیں ہے، پس ایس حالت میں وقف جامع مبجد کا روپیہ بلا تھیل و تقدیم تصریحات واقف کے ،کسی دوسرے کام مدرسہ وغیرہ میں یا جدید تمارت میں لگانا شرغاجا زے یانہیں، اگر ناجا زے تو اس کا ذمے دارکون ہے؟ اور جس قدر عرصہ تک خلاف منشائے واقف کے اراضی وقف یا روپیہ وقف دوسرے کا موں میں استعمال کیا گیا، اس کا کوئی تدارک علاوه گناه کے کرایہ وغیرہ ہے ہوسکتا ہے یانبیں؟ (۱۳۳۷/۲۸۰۱ھ)

الجواب: چوں کداس مجد میں مدرسد دینیہ جاری کرنا بظاہر غرض واقف کے خلاف نہیں ہے، اس ليحاس كے جواز ميں كياتر دو ہے؟ لأن مواعاة غرض الواقفين واجبة (الشامي ٢٥٢١/٦ كتاب السوقف )جب كم آمدني متعلق مجد كي وافر ب، اوراگرآمدني اوقاف مجد كي اس قدر كثير ب كدمجدين خرج نہیں ہو علی تو اس سے تغییر مدرسہ مذکورہ متعلقہ مجد مذکور کرانا بھی درست ہے مفایت بیا کہ بیر قم بہ طریق قرض مجھی جائے گی جیسا کہ فقہاء نے ایسا لکھا ہے، پھر جب ضرورت مسجّد میں ہوتو اس رقم كووايس كرويا جائ \_ فتح القدير مي ب : قال الشيخ الإمام (محمد بن الفضل): ماكان من غلة قف المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرفه إلى ذلك على وجه القرض إذا لم تكن اجة للمسجد إليه الن (١) اورحموى حاشيه اشاه ونظائر مين اس عيمى زياده وسعت كي تقريح ب: هَلا عن فتاوي قاضي خان أن الناظر له صرف فائض الوقف إلى جهات برّ بحسب مايرا، نهي (٢) فقط

<sup>)</sup> فتح القدير شرح الهداية ٥-٥٥ كتاب الوقف - الفصل الأول في المتولى مطبوعه رشيديه

ا) مشرح المحموى على الأشباه والنظائر ص: ١٣٨ القاعدة الخامسة من الفن الأول: تصرف مام على الرعية منوطٌ با لمصلحة .

مبحد کوضر ورت نه ہوتو اس کے اوقاف کی آمدنی کہاں صرف کی جائے؟

موال: (۵۰۴) واقف نے بوقت وقف کوئی شرطنبیں کی تھی،اورالیی حالت میں اختیار تبدل باقی نه رہا،لیکن جس مسجد کے مصارف کے لیے وقف کیا وہ حاجت مندنہیں تو موقوفه کی آمدنی کا جائز مصرف کیا ہوسکتا ہے؟ (۳۲/۲۲۹۵هـ)

الجواب: اس آمدنی کواس مبحد کی آئندہ ضروریات کے لیے محفوظ رکھے کہ جس وقت ضرورت ہواں مبحد میں صرف کی جاوے، یا اما م اور مؤذن کی شخوا ہوں میں اضافہ کر دیوے، اور اگرائی مجبور کی ہواں مبحد میں کسی طرح صرف ہی نہیں کرسکتا، اور نہ آئندہ کچھا مید ہے تو امید ہے کہ اس میں کچھ مؤاخذہ نہ ہوکہ کی دوسری مبحد میں صرف کر دیوے جب تک کہ مانع قائم ہے، جس وقت مانع مرتفع ہو جاوے پھرای مبحد میں صرف کر دیوے جب تک کہ مانع قائم ہے، جس وقت مانع مرتفع ہو جاوے پھرای مبحد میں صرف کر دیوے ایک دوم جا کہ اوقف کی گئی ہے۔

### وقف کی آمدنی مسجد کی ضرورت میں صرف کرنا

سوال: (۵۰۵) آمدنی وقف ہے امام ومؤذن کو نخواہ دینا اور عسل وغیرہ کے پانی بھروانے کی اجرت دینا جائز ہے پانی بھروانے کی اجرت دینا جائز ہے پانہیں؟ (۱۰۷/۱۰۷۰–۱۳۲۵ھ)

الحواب: امام اورمؤذن کی تخواہ اور عسل وغیرہ کے پانی کے لیے جوخرچ ہوآ مدنی وقف سے اس کاخرچ کرنا جائز ہے۔

ایک مسجد کے اوقاف کی آمدنی دوسری مسجد میں صرف کرنا سوال: (۵۰۲) مسجد کی جائدادوقف کی آمدنی کسی دوسری مسجد میں صرف ہو عتی ہے یانہ؟ ۱۳۳۳-۳۲/۱۳۷۵)

الجواب: جس حالت میں مجداول آباد ہے، اور اس کی ضرورت حال و آئندہ واقع ہونے والی ہے تواس کے اوقاف کی آمدنی دوسری مجدمیں صرف کرنا درست نہیں ہے: فی الشامی: لکن علمت ان المفتی به قول أبی یوسف أنه لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كماموعن الحاوی

# ایک مسجد کے اوقاف کی آمدنی سے دوسری مسجد کے مکانات وغیرہ کی مرمت کرنا

سوال: (۵۰۵) اگرمکانات ودکانات متعلقہ مجد کی آمدنی، ایس حالت میں ہے کہ وہ ان مکانات یادکانات متعلقہ مجد کی مرمت کے لیے مکنفی نہیں ہو عتی ہے؛ تو کیا یہ جائز ہے کہ ایک دوسری مجد کی متعلقہ جائداد (مثل آمدنی دکانات یا مکانات) ہے اول الذکر مسجد کے مکانات وغیرہ کی مرمت کر لی جائے؟ (۱۳۳۱-۳۵/۵۲۰ه

الجواب: حب تفريحات فقهاء حفيه ايها كرنا درست نيس به قال في الدر المحتاد: وإن خسلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا ومدرسة و وقف عليهما أوقافًا (يعوز له ذلك الغ(٢)

ترجمه: اورا گرمختلف ہوان میں ہے ایک؛ یعنی واقف یا جہت وقف مختلف ہوں اس طرح ہے کدو خض نے دوسری معجد بنائی ،اوردوسر شخص نے دوسری معجد بنائی ،اوردوسر شخص نے دوسری معجد بنائی ،اوردوسر نے محص نے دوسری وقف کی توایک وقف کی آمدنی دوسرے وقف کی شخص نے معجد اور مدرسہ بنایا،اوران دونوں پر بچھ جائدادوقف کی توایک وقف کی آمدنی دوسرے وقف کی خرج کرنا درست نہیں ہے، اورصورت ثانیہ میں جب کہ واقف ایک ہواور وقف متعدد، علامہ شامی نے خلاف کی روایات نقل کی ہیں، چنانچ کھھا ہے: لکن نقل فی البحر بعد ہذا عن الولو المجیة:

<sup>)</sup> الشامي ٢٩/٦-٣٢٠ كتاب الوقف. مطلبُ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

١) الدرالمختارمع الشامي ٣٣١/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه.

مسجد له أوقاف مختلفة لابأس للقيم أن يخلط غلتها كلها وإن خرب حانوت منها فلابأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولوكان مختلفًا لأن المعنى يجمعهما الخ ومثله في البزازية تأمل (١) (شم ٣٤٢/٣٥)

ترجمہ: لیکن نقل کیا بحریس بعداس کے ولوالجیہ ہے گہ ایک مجد ہے کہ اس کے اوقاف مختف بیں ، تو مقولی کو درست ہے کہ وہ سب اوقاف کی آمدنی ایک جگہ جمع کرلے، اور اگر ان میں سے ایک دکان خراب بوجائے تو دوسری دکان کی آمدنی سے اس کی مرمت کرنے میں پچھری نہیں ہے؛ اس لیے دکان خراب بوجائے تو دوسری دکان کی آمدنی سے اس کی مرمت کرنے میں پچھری نہیں ہے؛ اس کیے دوسب مسجد کے لیے ہیں، اگر چو مختلف اوقاف ہیں کیوں کہ دھیقت میں سب ایک ہیں؛ یعنی اس مجد کے لیے ہیں، اور ایسابی ہے برازیہ میں ہے درمختار میں مثال اختلاف جہت کی میہ بیان کی تھی کہ ایک ورمختار میں مثال اختلاف جہت کی میہ بیان کی تھی کہ ایک مختص نے مسجد اور مدرسہ بنایا، اور روایت ولوالجیۃ میں ایک مسجد کے متعلق اوقاف متعددہ میں صورت جوازی کھی ہے، بہر حال صورت مسئولہ جس میں ہر دومجد کا بانی وواقف بنظا ہرا کی شخص نہیں ہے؛ یہ درست نہیں ہے کہ ایک مسجد کے اوقاف کی آمدنی دوسری مسجد کی دکانوں کی مرمت وغیرہ میں صرف کی جوازی محد کے دونوں مجد میں آباد ہوں، اور کوئی ان میں سے ویران وخراب نہ ہوئی ہو؛ کیونکہ بہصورت خرائی مبحد فقر مبد میں آباد ہوں، اور کوئی ان میں سے ویران وخراب نہ ہوئی ہو؛ کیونکہ بہصورت خرائی مجد فقر اس مجد میں صرف کیا جائے۔ فقط

# مسجد کے اوقاف کی آمدنی کوڈول ،رستی اور حمام کے مصارف میں صرف کرنا

سوال: (۵۰۸) زبیدہ بیگم نے زمین زری بہنام مجدوقف کی الیکن وقف نامے میں ڈول رسی اور جمام کے مصارف میں وقف ندکور کی اور جمام کے مصارف میں وقف ندکور کی آمری میں سے صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور نمازیان مجدان سے حساب فہمی کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اگر متولیان موجودہ کو علیحدہ کر کے دوسرا متولی مقرر کردیا جائے تو مسلمانان کوشر غابیہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ (۱۳۸۸ متولیان موجودہ کو علیحدہ کر کے دوسرا متولی مقرر کردیا جائے تو مسلمانان کوشر غابیہ حق حاصل ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۱۸)

<sup>(</sup>١) حواليهُ سابقه -

الجواب : وقف ندکور کی آمدنی فاضل ہے ڈول ، ری وحمام مجد کے انتظام میں صرف کرنا درست کے متولیان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے ، ایسی ضروریات مجد کے لیے تصریح واقف کی ضرورت نہیں ہے ، اور متولیان کو لازم ہے کہ حساب آمد وصرف وقف صاف اور کممل رکھیں ، اور حق حساب نہی ان سے حاکم کو ہے ، عام نمازیوں کو حق حساب فہمی نہیں ہے ، اور اگر خیانت متولیان کی ثابت ہوجائے تو حاکم ان کو معزول کر کے دوسرامتولی مقرر کردے ۔ فقط

## ایک مسجد کے نام موقو فہ جا کدادگی آمدنی دوسرے کارِخیر میں صرف کرنا

سوال: (۵۰۹) زید نے ایک جا کداداس لیے وقف کی کداس کا ماحصل منافعہ ایک مجد کے امام ومؤذن کی تنخواہ اور دیگر ضروریات متعلقہ ای مسجد میں صرف ہو؛ لیکن مجد مذکوراس وجہ سے مستغنی ہے کہ متولی مسجد جملہ ضروریات مسجد کا خود کفیل ہے؛ اب واقف کو بیا اختیار ہے یائمیں کہ اپنے موقوف کے منافع کو کسی اور مصرف خیر کے لیخصوص کرد ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۲۳۳ه

الجواب: اگر بہ وقت وقف کرنے کے کوئی اس قتم کی شرط نہ کی تھی تو اب اختیار تبدل کا واقف کو نہیں ہے۔

### مسجد کے اوقاف کی آمدنی ہے مسجد کے احاطے میں باغ لگانا

سوال: (۵۱۰) جامع معجم بنی کے گیارہ اہل شوری میں سے اکثر نے بیرائے دی کہ مجد کے اوقاف کی آمدنی سے مجد کے احاطے میں جو کھلی جگہ ہے، وہاں باغ قائم کیا جاوے، اور درخت نصب کیے جاویں اور اس کی حفاظت کے لیے تخواہ سے مالی رکھا جاوے، حالاں کہ جس زمین پر بیہ تجویز کیا گیا ہے، یہاں زمانہ قدیم سے مصلوں کے واسطے گنجائش تھی جب زیادہ مجمع ہوتا تھا تو نمازی یہاں نماز پڑھتے رہے جیں، پس اس حالت میں اہل مشورہ کو مجد کے مال سے صرف کرنا جائزے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۹۳)

الجواب: مراعاة غرض الواقفين واجبة (الشامي٢/٥٢١/ كتاب الوقف )كوپيش نظركر

کے،ایے تصرفات اوقاف میں درست نہیں ہیں جو واقف کی شرط اور غرض کے خلاف ہوں۔

# مسجد کے اوقاف کی آمدنی سے سرکاری تیکس ادا کرنا اور ملاز مین کو پنشن دینا

سوال: (۵۱۱).... (الف) مجدى جائدادم وقوف كي آمدني سينيس ميوسيلي ديناسر كاركوجائز بياني؟

(ب) نیزاب تک جودیا جاچکا ہے دہ واپس دیناسر کارکومجد کے واسطے جاہے یانہیں؟

(ج) معرد کی آمدنی سے معد کے بوڑ معملازم کوپنشن دی جاسکتی ہے یانہیں؟

(د) کیامتولیان مجداس نقصان کے ذمے دار ہیں جومقدار کہ اب تک انہوں نے پنش میں خرچ کی؟

( ص) مجد کی زمین موقوفه میں درخت مجد کی ملک ہیں یالگانے والے اور خدمت کرنے والے کی؟ (۱۳۳۰-۲۳/۱۳۳)

الجواب: (الف) اگرسرکار لے تو متولیوں کودینادرست ہے، مگرسرکارکوایے اوقاف کی آمدنی ہے کھول نہ لینا چاہیے۔

(ب) اگروالی دیاجائے تو بہت اچھاہے۔

(ج) بدون شرط واقف پنش دیتا کمی ملازم مجدکوورست نہیں ہے؛ لیکن اگر واقف نے ایک کوئی شرط کی ہوتو دیتا درست ہے؛ کیول کدواقف کی شرائط کالحاظ اور پابندی ضروری ہے کہ ما فی الشامی: إن شرط الواقف کنص الشارع النح (۱)

(و) في دارين

(ع) محرك ملك بير -استاجر دارًا موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها ، الطاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوى غرس في المسجد أشجارًا تشمران غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلافتباع لمصالح المسجد الخ (٢) ورمخارك اس آخرى روايت حاوى كا حاصل يه ب كم مجد مين جودرخت كى نے لگائے، اگر لگانے والے نے عام

<sup>(</sup>۱) الدر المحتار مع الشامى ٢/٥٠٨ كتاب الوقف - مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع. (٢) الدر المحتار مع الشامي ٢/٥٠٤ كتاب الوقف - مطلبٌ: استأجر دارًا فيها أشجارٌ.

لوگوں کے لیے ان کو وقف کیا ہے تو ہرایک مسلمان اس میں سے کھا سکتا ہے، اور اگر ایسانہیں؛ یعنی لگانے والے کی نیت عام مسلمانوں پروقف کرنانہ تھی، بلکہ مجد کے لیے لگائے یااس کی غرض پجھ معلوم نہ ہوتو پھروہ پھل مجد کے مصالح کے لیے فروخت کیے جائیں۔ فقط

# مسجد کے اوقاف کی آمدنی لا وارث کی جہیر و تکفین یا مزار پرصرف کرنا

سوال: (۵۱۲).....(الف) متجد کے اوقاف کی آمدنی کوکسی لا دارث کی تجہیز وتکفین یا دیگر کام میں دے دینا کیا ہے؟

(ب) جامع مجد کے ایک گوشے میں بہ جانب جنوب ایک بزرگ کا مزار ہے، اور پشت لب سزک ہے، اس کی آمدنی سزک ہے، اس کی آمدنی سزک ہے، اس کی آمدنی مسجد میں لگا ناجا مُزہے یانہیں؟

(ج) مجدكاروپيمزاريس لگاناكياب؟

(د) ایک معجد کی آمدنی دوسری معجد میں لگاناجائزے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۲۹۸)

الجواب: (الف- د) مسجد کے اوقاف کی آمدنی کو تجهیز و تکفین میت لا دارث میں یا کسی مزار پر یا کسی دوسری مسجد میں صرف کرنا درست نہیں ہے، گر جب کہ مجد اول ویران ہو جا وے، اور اس کی آبادی متصور نہ ہوتو ایسی حالت میں ایک مسجد کا سامان، اور آمدنی دوسری مسجد میں صرف کر سکتے ہیں، پھر بھی سوائے مسجد کے دوسرے امور میں صرف نہیں کر سکتے ، اسی طرح اوقاف مزارات کی آمدنی کو مسجد میں صرف کرنا جا رہیں ہے، کذا صوح به فی کتب الفقه فظ

## مسجد کے اوقاف کی آمدنی سے امام ومؤذن کو شخواہ دینا

سوال: (۵۱۳) کوئی جا کداد برائے اخراجات متجدوقف ہو؛ تو اس جا کداد سے امام ومؤ ذن کو تنخواہ دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۰۳۰/۱۰۳۰ھ)

الجواب: اگر گنجائش ہوتواس میں سے امام دمؤذن کی تخواہ ویتا بھی درست ہے۔

# مجدی موقو فہ زمین جوامام کے نام پر درج ہے اس کی آمدنی کس کاحق ہے؟

سوال: (۵۱۳) ایک زمین پانچ بیگدام مجد کے نام قدیم سے درج ہے، اور جوامام رہااس کی آمدنی اس کولی؛ درمیان میں ایک دوامام ایسے بھی رہے جن کواس کی آمدنی نہیں ملی؛ آیا بیآ مدنی امام مجد کا حق ہے یامجد میں صرف کی جائے؟ (۵۵۰/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگروہ زمین معجد پروقف ہے، اور آمدنی اس کی امام معجد کودی جاتی تھی، اور اس وجہ سے امام کا نام اس پردرج ہوگیا تھا، اور یہی ظاہر ہے تو وہ زمین معجد کی ہے، اس کی آمدنی معجد میں سرندرست ہے، امام کی تخواہ وغیرہ کا علیحدہ بندو بست کردیا جائے، اور اس زمین کی آمدنی معجد میں صرف کی جائے؛ وہ زمین موقوفہ ملک کی امام کی نہیں ہے۔ فقط

# نیلام شدہ تکیہ :مسجد کی رقم سے مسجد کے نام چیٹرایا تو وہ کس کی ملک ہے؟

سوال: (۵۱۵) ایک شخص مقروض کا تکیه مهاجن نے قرض میں نیلام کرایا، اس نے بیکها کہ مجد کے نام سے عذر داری کی ،اور تکمیکو کے نام جھڑ والو، چنانچہ مجد کے روپے سے عذر داری کی ،اور تکمیکو مسجد کے نام چھڑ والیا، اب بیتکیه ملک مجد ہے یا کیا؟ (۳۲/۲۱۳۸هـ)

الجواب: وہ تکیم حدے اوقاف میں سے ہے، اس کی آمدنی مجدمیں ہی صرف ہونی جاہیے، اصل مالک کی طرف سے جب کہ اقراراس کے وقف ہونے کا ہوگیا؛ جیسا کہ اس نے کہا کہ مجدکے نام سے اس کو چھڑ والو، اس کو کچھا فتیار تصرف مالکانہ کا اس میں ندر ہا۔

### تكيير كے شكته كمرول كى اینٹ مسجد میں لگانا

سوال: (۵۱۷) ایک مجد قلعہ پرشکتہ ہے، اس کی تغییر کے واسطے اینٹ نہیں ملتی، اس مجد کی جانب جنوب ایک تکیہ ہے، اس کے اندردو کمرے شکتہ ہیں تو ان کمروں کی اینٹ مجد میں لگ سکتی ہے یا

(2/17/m/a)

### الجواب: اس تكييك شكته كمرول كي خشت مجدين لكانا درست نبين ب- فقط

### مسجد کی حدود یامسجد کے اوقاف میں دکان بنانا

سوال: (۵۱۷) صحن متعلقه مجد جانب شرق اندرون دیوار دمسافر خانه موقو فه المحقه مجد جانب جنوب متصل صحن معدم معدد جانب جنوب متصل صحن معجد جانب جنوب متصل صحن معجد جا، مفادم مجد کالحاظ کرتے ہوئے متولیان معجد جا ہے ہیں کہ اراضی فدکورہ کا تھوڑا ساجز و لے کر چند دکا نیں بنائی جا کیں، جن کی آمدنی اس مسجد میں صرف کی جائے ، معجد کی فضائیت میں کسی قتم کا حرج نہیں؛ ایسی حالت میں دکانوں کا بنانا ممنوع تونہیں ہے؟ (۱۳۳۳/۷۸۲ھ)

<sup>(1)</sup> البحر الرائق ١٨/٥ كتاب الوقف - فصل في أحكام المساجد.

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٢٨٢/٦ كتاب الوقف - مطلب: سكن المشترى دار الوقف.

ولو کان بحب المسجد أرض وقف علی المسجد فارادوا أن يزيدوا شيئا فی المسجد من الأرض حاز ذلك بأمو القاضی "(ا)ای طرح مجرك نفع كے ليے اوراس کی آبادی اوروری انظام كے ليے زين موقو فدم تعلقہ مجد ميں دكا نيں بنوانا بھی جائز ہوتا چاہيے ۔ الحاصل جب كه زين فركوره مجد سے خارج ہے، اور مجد ميں داخل نہيں ہوتا اس ميں دكا نيں تعمير كرادينا به غرض نفع مجد كے جائز ہے؛ البته مسافر خانه فدكوره ميں سے كچھ زيين لينا اس غرض كے ليے خلاف غرض واقف ہونے كی وجہ سے ناجائز معلوم ہوتا ہے، ليكن اگر كچھ زيين لينا اس غرض كے ليے خلاف غرض واقف ہونے كی وجہ سے ناجائز معلوم ہوتا ہے، ليكن اگر كچھ زيين مسافر خانه متعلقه مجد ميں سے ليخے سے مسافر خانے ميں کي گھو نقصان نييں آتا تو يہ تھی جائز ہونا چاہيے، اوراگر مسافر خانے ميں سے كچھ زمين نه لی جائے، بلکہ صرف ای زمين افرادہ متعلقہ مجد ميں تعمير دكانوں كی ہو سكے تو يہ بہتر ہے كہ مسافر خانے كو بہ حالها چھوڑ ا جائے، كوں كہ جو زمين واقف نے مسافر خانے كے ليے وقف كی ہے اس ميں كوئى دوسرا تقرف جائے، كوں كہ جو زمين واقف نے مسافر خانے كے ليے وقف كی ہے اس ميں كوئى دوسرا تقرف بلاضرورت شديده جائز نهيں ہے۔ فقط

### مسجد کی حدود یامسجد کے صحن میں ڈکا نیس بنانا جائز نہیں

سوال: (۵۱۸) مجدے است ودرجب اوابوانے است وقف برمجد که امالیان مجد درال آسائش می نمایند، الحال شخصے از مسلمانان که خودرامتولی مسجد می داند، اراده دارد که درال ایوان متصل مسجد دکانها بناکند، جهت نفع مسجد یا غیرآل؛ آیاای بنائے دکانها در جب مسجد مراورا جائز است یاند؟ و بانی رامنع از بناباید کردیاند؟ دیاند؟ و بانی رامنع از بناباید کردیاند؟ دیاند؟ و بانی رامنع از بناباید کردیاند؟

الجواب: دكانها ساختن درجب مجددرا يوان متصل مجد برگزشر غاجائز ندارند كه جائز نيست بلكه دكانها ساختن درچيس موضع جائز نيست، اگر چه بانى آل متولى مجد باشد قال فى الفتاوى العالمغيرية فى كتاب الوقف: قيم المسجد لا يجوز له أن يبنى الحوانيت فى حدالمسجد أو فى فنانه لأن المسجد إذا جعل حانوتًا أو مسكنًا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع للمسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا فى محيط السرخسى انتهى (٢) وأيضًا قال فى الدوالمختار فى

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ٣٦٢/٢ كتاب الوقف - الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم و غيره في مال الوقف عليه .

كتاب الوقف: أما لوت مت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال: عنيت ذلك لم يصدق تاتر حانية فإذا كان هذافى الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئًا منه مستغلاً ولاسكنى بزازية انتهى (١) پس چون اي امر در محيد جائز نيست، درفاء مجديعتى ميدان متصل مجديم جائز نيست؛ چدفاء مجدرا حكم مجداست ب كماعرفت من عبارة الفتاوى العالمغيرية هذا مًا ظهر لى فى هذا الباب. فقط

ترجمہ: سوال: (۵۱۸) ایک مجد ہے، اس کے پہلو میں ایک مکان مجد کے نام وقف ہے جس میں اہل مجد آرام کیا کرتے ہیں، اب ایک شخص جوخودکومتولی سمجھتا ہے مجد کے نفع کے لیے یاکسی اور غرض سے اس مکان میں دکا نیں بنانا چاہتا ہے؛ تو کیا اس شخص کے لیے مجد کے باز و میں اس طرح دکا نیں بنانا جائز ہے یانہیں؟ اور بانی مجدکواس طرح کی تعمیر ہے منع کرنا چاہیے یانہیں؟

الجواب: مجد کے پہلو میں ، مجد ہے متصل مکان میں دکا نیں بنانا شرغا کی بھی طرح جائز نہیں ہے ، حتی کداگر مجد کا بانی خود ہی الیی جگہ میں دکا نیں بنائے ، تب بھی جائز نہیں ہے ۔ فقادی عالمگیریہ کتاب الوقف میں ہے کہ مجد کے متنظم کو مجد کی حدود یا مجد کے صحن میں دکا نیں بنانا جائز نہیں ہے ، اس لیے کہ مجد کو جب دکان یا رہائش گاہ بنالیا جائے گا تو اس کی حرمت ختم ہوجائے گی اور یہ کی بھی طرح جائز نہیں ؛ اور صحن چونکہ مجد کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کا تھم بھی مجد کے تھم کی طرح ہے ، محیط سرخسی جائز نہیں ؛ اور صحن چونکہ مجد کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کا تھم بھی مجد کے تھم کی طرح ہے ، محیط سرخسی میں اس طرح منقول ہے انتہائی نیز در مختار ، کتاب الوقف میں ندکور ہے کہ مجد کمل ہوجائے کے بعد کسی بھی تھی تا ہی گاورا گروہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی ، ( تا تر خانیہ ) جب واقف کے بارے میں ہے تھم ہے تو اس کے ملاوہ کے بارے میں ہے تھم ہوگا ؟! چنا نچواس کا گرادینا واجب ہے اگر چہوہ مجد کی دیوار پر ہوا گئے۔

کیا تھم ہوگا ؟! چنا نچواس کا گرادینا واجب ہے اگر چہوہ مجد کی دیوار پر ہوا گئے۔

الحاصل جب بدكام مجديل جائز نبيل بتو مجدك حن مين بهى ناجائز ب؛ كول كدمجد كالمحن معدك على معدد كالمحن معرب معرب المعرب الم

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢/ ٣٢٩، ٣٢٩ كتاب الوقف ، مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>۲) یہ تھم اس وقت ہے جب مجد ہے متصل مجد کے پہلو میں جو مکان ہے وہ حدود مجد میں داخل ہو،اورسوال کا یہ جملہ کد' اہل مجداس میں آ رام کرتے ہیں' قرینہ ہے کہ وہ مکان مجد ہے متصل ہے اور محبد ہی کا حصہ ہے اور اگر مجد سے متصل مجد کے نفع کے لیے دکا نیس بنانا جائز ہے۔ (مجدامین ) متصل مجد کے نفع کے لیے دکا نیس بنانا جائز ہے۔ (مجدامین )

### حدودمسجد کے باہر دکا نیں یا کمرے بنا کران کا کرایہ مسجد میں صرف کرنا درست ہے

سوال: (۵۱۹) دُکانات و چند تجر مے تعلق مبجد، حدود وضحن مبجد کے باہر (اتر، دکھن، پورب) اس غرض ہے بنائے گئے ہیں کہ دکانات کی آمدنی مبجد میں صرف ہو، اور حجروں میں مسافر لوگ آرام کریں، اور جب خالی ہوں اور کوئی اہل روزگار آجا تا ہے، مہینہ دومہینہ یا کم وہیش رہ جاتے ہیں تو ان سے کرایدلیا جا تا ہے، اور وہ مبجد کے صرف میں آتا ہے، ان حجروں کا بنانا اور ان کا کرایہ مصارف مبحد میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۳۹ھ)

الجواب: ندكوره جرول كابنانا بغرض مصارف مجداوران كاكرابي مجديس صرف كرنا درست بـ

مسجد کی دُکان نا جائز چیزوں کی تنجارت کرنے والے کوکرائے پردینا سوال:(۵۲۰)مجد کی دُکان ایے کرائے دارکوکرائے پردیناجواس میں ممنوعات فروخت کرے

اوراس بے کرایہ لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۷-۱۳۴۷ھ)

الجواب: ایسے تخص کو کرائے پر دیناان وُ کانوں کا مکروہ ہے جومحرمات شرعیہ کی تجا ت کرے؛ لیکن کرایہ لینااس سے ضروری ہے،اور مجد میں خرچ کرنااس کا درست ہے۔فقط

> مسجدی موقو فدد کانوں کی آمدنی سے مسافروں اور عالموں کی خدمت کرنا اور رمضان المبارک کی افطاری میں صرف کرنا

سوال: (۵۲۱) ناجائز چیزوں کی دُکانات موقو فد مجد کی آمدنی ہے مسافروں کی خدمت کرنا، یا عالموں کی نفیعت من کرنا، اور آمدنی عالموں کی نفیعت من کراللہ واسطے آمدنی ندکور ہے ان کی خدمت کرنا، اور آمدنی ہے تخواہ دیتا نیز رمضان کی افطاری میں صرف کرنا کیا ہے؟ (۱۹۳۸ه)

الجواب: جود کانیں مجد پر دقف ہیں ان کی آمدنی معجد کی ضروریات میں صرف ہونی چاہیے، مثل مرمت معجد و در سی آلات مجد مثل صف ولوٹا وغیرہ و دیگر اخراجات معجد و شعائر معجد مثل شخواہ امام و مؤذن مبحد میں صرف کرنا چاہیے، خدمت مسافرین ووعاظ وافطاری رمضان المبارک اس میں سے کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

# ایک مسجد کی دکانوں کی آمدنی دوسری مسجد کی تغمیر، خانقاه یا مکاتب میں صرف کرنا

سوال: (۵۲۲) ایک مجد کی دکانوں کی آمدنی ، دوسری مجد کی تقمیر میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ ۱۳۴۲/۵)

الجواب: نہیں کر یجتے۔ فقط

سوال: (۵۲۳).....(الف)بازارمجدے جوآ مدنی ہوتی ہے،اس آمدنی سے دیگر محلے کی مساجد میں یا خانقاہ و کمتب میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ یام حجد کی تعمیر سے جو سامان نی جائے اس کو دوسر سے محلے کی محبد میں یا خانقاہ و کمتب میں صرف کرویا جائے؟

(ب) دوسرے محلے کے لوگ اہل مجد یعنی اہل محلّہ جامع مسجد کو انتظام کا ربنا نانہیں چاہتے ؛ یہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۲۲-۱۳۲۰ھ)

الجواب: (الف) اس مجد کی دکانوں کی آمدنی کودوسری مساجد میں یا خانقاہ میں یا مکتب میں صرف کرنادرست نہیں ؛ ای طرح اس مجد کا سامان باتی ماندہ دوسری معجد میں صرف کرنادرست نہیں ہے۔ (ب) دیگر محلے والوں کا بچھا ختیار نہیں کہ وہ اہل محلّہ کوانظام سے روکیں ؛ اگر وہ ایسا کریں گے تو گئے گار ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

# مسجد کی دکانوں کی آمدنی سے افطاری اور تراوی میں ختم قرآن پرشیری تقسیم کرنا

سوال: (۵۲۴) ایک مجد کے متعلق مجھ خام دکانیں جن کے کرائے کی آمدنی تمیں چالیس روپے ماہوارتھی، وہ آمدنی متولی سابق کے خرچ میں جواس مجد میں امامت بھی کرتے تھے، اور مؤذن وتیل ویق کے خرچ میں، وپانی وختم تراوح کی مشاکیاں وغیرہ مصالح مجد میں صرف ہوتی تھی، دکانیں پختہ

ہونے کے بعد کرایة ریب ڈیڑھ سو کے ہوگیا، نمازیان واہل محلّہ سب کے مشورے سے انظام مجد کے لیے کمیٹی قائم ہوئی، اور سب کے مشورے سے بیات طے ہوئی کہ وہ اخراجات جو سابق میں مجد کی آمدنی سے تھے، بدرستور قائم رہیں، اس کے علاوہ کچھا فطاری رمضان شریف میں نمازیوں کو دی جائے ۔ زید کہتا ہے کہ جو اخراجات مصالح مجد میں شامل ہیں وہ قائم رہنا چاہیے، اور جو اخراجات مصالح مجد میں نہیں ہیں مثل شیر بی ختم تراوح اور افطاری جائز نہیں ہے، بند ہونا چاہیے، اور بکر کہتا ہے کہ بیسب اخراجات تمدنی وقف سے ہونے چاہے کچھ حرج اس میں نہیں ہے کس کا قول معتبر ہے؟ (۹۰۵ موری اخراجات قائم الجواب: اس بارے میں قول زید ہے ہے، اور احتیاط بھی اس میں ہے، بس وہی اخراجات قائم رہنے چاہیے جو کہ مصالح مجد سے متعلق ہیں، اور شیر بی وافطاری وغیرہ امور کو آمدنی وقف سے نہ کرنا ویضے ہے۔ کہ وافطاری وغیرہ امور کو آمدنی وقف سے نہ کرنا

### مىجدى دكانوں كى آمدنى باغ كى آرائش ميں لگانا

سوال: (۵۲۵) مجد شاہی قصبہ چنوٹ کی دکانات کی آمدنی تقریبا چار ہزار سالانہ بہصورت کرایہ مجدیں حاصل ہوتی ہے، مجد کی حالت نہایت ابتر ہے نہ سردیوں میں نماز پڑھنے کا کوئی سامان ہے، کھلے دروں میں پردے نہیں ہیں، نہ گرم پانی کا انظام ہے نہ روشنی کا، اور فرش بالکل خراب ہے، علاوہ ازیں اکثر صفی مجد مرمت طلب ہیں جن کی طرف متولیان اور حکام مجاز مطلق تو جہ نہیں کرتے، لیکن مجد کے سامنے والی سفید زمین پرایک باغچے تھن نمائٹی لگانے کا انظام کررہے ہیں جس پرئی ہزار روپے معرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اورا گرائی روپے مسجد کا صرف ہوگا، ایسے بے جا مصارف میں مجد کا روپیے صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اورا گرائی جگہ ہیں بجائے باغچے کے دکانات تعمیر کرائی جاویں تو بہت آمدنی ہو کتی ہے۔ (۱۳۳۱/۱۳۵ء)

الجواب: مجد کی انت موقو فی المسجد کی آمدنی ہے مبعد کی ضروریات کا انظام اور کھیل کرنا ضروری ہے، اور باغیچہ کی آرائش اور خوب صورتی میں اس آمدنی کو صرف کر کے ضائع کرنا درست نہیں ہے، اور باغیچہ کی آرائش اور خوب صورتی میں اس آمدنی کو صرف کر کے ضائع کرنا درست نہیں ہے، اس بارے میں متولیان کو پوری احتیاط ہے کام کرنا چاہیے، مقدم بیہے کہ مجدکی ضروریات موجودہ کو پورا کیا جاویں جن کی آمدنی ہے ہمیشہ محبد کی ضروریات اور سامان راحت مصلیان پورا ہوتارہے، اور غرض واقف پوری ہو۔ فیان مراعاة مسجدکی ضروریات اور سامان راحت مصلیان پورا ہوتارہے، اور غرض واقف پوری ہو۔ فیان مراعاة

غرض الواقفين واجبة (الشامي ٥٢١/٢ كتاب الوقف)

# جس مسجد کے ینچے دکا نیں ہوں اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب ملے گایانہیں؟

سوال: (۵۲۷) اگر کسی معجد کے پنچ الی دکا نیں ہوں کہ جن میں بیج وشراء ہوتی ہوتو اس میں نیم وشراء ہوتی ہوتو اس میں نماز پڑھنے ہے معجد کا ثواب ملے گا ہنہیں؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کنہیں ملے گا، ید درست ہے یا نہیں؟ اگر الی معجد میں نماز پڑھنے ہے معجد کا ثواب ملے گا تو اس معجد اور اس معجد میں جس کے پنچ دکا نیس نہ ہوں باگر ہوں تو معجد کا سامان رکھنے کے لیے ہوں خرید وفروخت کے لیے نہ ہوں، نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے یا متفاوت؟ اگر تفاوت ہے تو کیا؟ (۱۳۲۷/۳۷۹ھ)

الجواب: اس معجد میں نماز پڑھنے ہے معجد کا تواب حاصل ہوگا، اور دربارہ حصول تواب معجد اس معجد میں اور اس معجد میں جس کے ینچے دکا نیس نہ ہوں کچھ فرق نہیں، باتی دکا نیس معجد کے ینچے بنانے اور نہ بنانے کے بارے میں بی تھم ہے کہ جومبحد پہلے بلاد کا نوں کے ہواس میں فقہاء نے دکا نیس بنانامنع لکھا ہے، اور جومبحد نئی بنائی جائے، اور بنانے کے وقت بانی معجد دکا نیس معجد کے لوٹے و معالے وضرور یات معجد بنائے تو درست ہے، مگروہ ای کام کے لیے ہونی چاہے کہ معجد کے لوٹے و صف وغیرہ وہاں رکھے جائیں بنج وشراء و پا خانہ و پیشاب وہاں نہ ہوکیوں کہ مجد نئچ ہے او پر تک معجد کی ویش ہوتی ہے؛ لینی تحت الٹری سے آسمان کے اوپر تک معجد بی ہے، لہٰذا آداب معجد کا لحاظ اس میں ضروری ہے۔ فقط

# مسجد کی موقو فہ دکا نول سے کفار کا قبضہ ہٹانے کے بعدان کو دوسرے مصارف کے لیے وقف کرنا

سوال: (۵۲۷).....(الف) کسی معجد کی دکانیں جواس کے صحن وسقف کے نیچ ہیں، ہندو سے خرید کر کسی دوسرے مصرف کے لیے وقف کرنا جائز ہے یانہیں؟ یعنی اس مسجد کے سواء دوسری جگہ اس کی آمدنی خرچ کرنا جائز ہے یانہ؟ (ب) ایک مجد کے نیچ دکانیں ہیں جو مدت سے ہنود کے قبضے میں ہیں ،ان کو ایک شخص نے خرید کر مدر سے کے لیے دے دیں ،ان کی آمدنی مدر سے میں خرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر مجد کا متولی ان دکانوں کو مجد کے لیے دیے لیٹا چاہتو ان کی بازاری قیمت ادا کرنی ہوگی یا جتنے کوخر بدار نے خریدی تھی ، نیز کچھ عرصہ تک جواس کی آمدنی مدرسہ نے وصول کی ہوہ قیمت یاشن میں وضع کی جائے گی یا شہیں؟ النحواج بالصمان یہاں جاری ہوگایانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۷۷۵ ھ)

الجواب: (الف) اس کو دوسرے کا موں کے لیے وقف کرناضیح نہیں ہے بلکہ جس معجد کے اوقاف میں قائم رکھنا ضروری ہوگا ، وقاف میں قائم رکھنا ضروری ہوگا ، جس کے لیے وہ وقف تھیں۔

(ب) وہ دکا نیں جومجد خاص کے لیے وقف ہیں بعدر فع قبضہ کفاران کوائی مجد میں دینا جاہیہ، مدر ہے کے لیے ان موقوف شدہ دکانوں کو وقف کرنا سے خیم نہوگا، اور آمدنی ان کی مدرسہ میں صرف کرنا جا کرنہیں ہے، اور متولی وہی قیمت اوا کرے گاجس قیمت کوخریدی گئیں و بالنص الذی اشتراہ به لو اشتراہ منہم تاجو (۱) (در مختار) اور جوآمدنی مدرسے میں صرف ہوئی وہ شن میں محسوب ہوگی، اور وضع کی جائے گی۔ فقط

### مسجد کے درخت کس کی ملکیت ہیں؟

سوال: (۵۲۸) ایک مجدیں چند درخت بعض خود رواور بعض لگائے ہوئے ہیں، ان کامالک کون ہے؟ (۵۲۸-۱۳۳۳ه)

الجواب: وہ درخت مجد کے ہیں، مجد کے منافع میں حسب ضرورت صرف کیے جاویں، اور متولی و نتظم مجد ہی ان میں بھی بغرض نفع مجد تصرف کرسکتا ہے۔

مسجد کے احاطے میں اُگنے والے درخت کس کی ملکیت ہیں؟ سوال: (۵۲۹) زیدا پی زندگی میں ایک مجد تغیر کر کے، زمین مجد کو چہار دیواری سے محدود کیا،

(١) الدرالمختارمع الشامي ٢٥٠٠/٦ كتاب الجهاد - مطلبٌ في أن الأصل في الأشياء الإباحة .

جس کے اندر چنددرخت نیب (نیم کے درخت) خودرو پیداہوئے بیددرخت ورائ زید کے ہیں یا گھرے؟ (۱۳۳۹/۵۷۷)

الجواب: زید کی اولا دان درختوں کی ما لک نہیں ہے وہ درخت مسجد کے ہیں مسجد میں ہی صرف ہونے چاہئیں۔

### مسجد کے اطراف میں لگے ہوئے پھل دار درختوں کا حکم

سوال: (۵۳۰) مجد کے چاروں طرف درخت انارونار کی وغیرہ بویا، اورموسم میں بکثرت پھل آیا تو نمازیوں کو کھانا درست ہے یا فروخت کر کے مسجد میں صرف کریں؟ (۱۳۳۵/۱۳۸۲)

الجواب: درمخاری ب: غرس فی المسجد اشجارًا تشعر إن غرس للسبیل فلكل مسلم الأكل وإلا فستُباع لمصالح المسجد الخ (۱) اس كا حاصل بين كه جودرخت مجدين لكائ كنه الروه اى ليے لگائ بين كرسب لوگ كهاوي؛ تو نمازيوں اور غير تمازيوں سب كو كها نااس كا درست ب، اور اگر مجد كے ليے لگائ گئے ، يا بجه حال معلوم نہيں تو ان كو فروخت كر كے مجد كے كا درست ب، اور اگر مجد كے ليے لگائے گئے ، يا بجه حال معلوم نہيں تو ان كو فروخت كر كے مجد كے كاموں ميں مرف كرنا جا ہے۔

سوال: (۵۳۱) زید نے ایک مجد کے محن میں درخت پھل دار نعب کیا حتی کہ بعد چند سال درخت مذکور بار آ ورہوا، اور ہر سال پھل آتا ہے، زید کا دعویٰ ہے کہ پھل اس کا واسلے معمارف مجد کے نئے نہ کیا جائے، بلکہ ادویہ یا واسطے افطار روزہ رمغمان المبارک ہونا جا ہے، متولی مجد کا بیان ہے کہ زمین وقف میں جو چیزیں نصب ہوتی ہیں، ان میں بلا اجازت متولی کی کوت باتی نہیں رہتا اور پھل کو فردخت کر کے مجد کے لیے رکھا جائے ؛ اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۱ھ)

الجواب: كتب فقد عملوم بوتا بكرا عتبارا سي درخت لكانے والے كى نيت كا ب، اگر اس نے وہ درخت بغرض افطار صائمين و بغرض ادو يہ نصب كيا ب، تو متولى كواييا عى كرنا چا ہے، اس كا خلاف كرنا نہ چا ہے درمخار ميں ب: استاجر دارًا موقوفة فيها أشجار مشمرة هل له الأكل منها؟ المظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم يأكل لما فى الحاوى: غرص فى المسجد أشجارًا تشمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلا فتباع لمصالح المسجد الخ(٢) فقط

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٢/٥٠٤ كتاب الوقف – مطلبٌ : استأجر دارًا فيها أشجارٌ .

<sup>(</sup>٢) حوالهُ سابقه

### معجد کے پھل دار درختوں کے بھلوں کا حکم

سوال: (۵۳۲) مجد كا ماط ين جودرخت كهل داري ان كي كهلول كومجدك لي فروخت كرنا چا بي ان كي كهلول كومجدك لي فروخت كرنا چا بي يامفت لوكول كهان كهان كي لي جهور دينا چا بي؟ (۱۳۳۳-۳۲/۳۱۰ه)

الجواب: مجد كا فراجات كي لي اس كوفر وخت كرنا چا بي - فقط

الجواب: مجد کے اخراجات کے لیے اس کوفروخت کرنا چاہے۔ فقط سوال: (۵۳۳) ...... (الف) ایک مجد کے احاطے میں پھوزین باغیجہ وغیرہ کے لیے چھوڑی گئی، الیی زمین میں اگر پھل وار درخت لگائے گئے تو ان کا پھل مصلوں کوتشیم کرنا جائز ہے یا ہیں؟
(ب) زمین مذکورہ کے پھل دار درختوں کومجد کے مؤذن وامام یا کی ملازم کے ہر دکر کے یہ کہا جاوے کہ ان درختوں کی حفاظت کرو، اور ان کے پھل سے نفع اٹھاؤ؛ یہ جائز ہے یا ہیں؟ (۱۳۳۵/۳۵) جاوے کہ ان درختوں کی حفاظت کرو، اور ان کے پھل سے نفع اٹھاؤ؛ یہ جائز ہے یا ہیں؟ (۱۳۳۵/۳۵) خورس فی المحسجد الشعبال ان دونوں سوالوں کے متعلق درمختار میں بیکھا ہے: فسی المحسودی نفرس فی المحسجد الشعبال آئی وان لم یغرسها للسبیل فلکل مسلم الاکل والا فتباع لمصالح المحسجد النح قولہ: والا أی وان لم یغرسها للسبیل بان غرسها للمسجد (۱) یعنی مجد کے اندر المحسجد النح قولہ: والا أی وان لم یغرسها للسبیل بان غرسها للمسجد (۱) یعنی مجد کے اندر اگر کے سال دار درخت لگائے گئے آو اگر کا میا کہ ایک مجد کے اندر ایک میان ان کو لے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، اور اگر عام لوگوں کے لیے ہیں لگائے گئے ، یا غارس اشجار ایک مجد کی ضروریات میں وہ قیمت صرف کی نیت کا حال کے محال میں وہ قیمت صرف کی نیت کا حال کے محال کی نیت کا حال کے عال کو ان کی نیت کا حال کے محال کی نیت کا حال کے محمود کی ضروریات میں وہ قیمت صرف کی نیت کا حال کے عال کو ان کو ان کی نیت کا حال کے محال کی نیت کا حال کے معل کی نیت کا حال کرکر محال کی نیت کا حال کی محمود کی ضروریات میں وہ قیمت صرف کی کینے کا حال کے محال کی نیت کا حال کی حصور کی خور و نیت میں وہ قیمت صرف کی

مادے۔ نقط

### مسجد کی موقو فدر مین کے درختوں کوفر وخت کرنا درست نہیں

 گذاری وغیره بھی دیتا ہے، اب درختان پرورش شدہ کی لکڑی جن میں درخت مثمرہ وغیرمثمرہ سے،
متولیان مجد نے فروخت کردی ہیں، ان درختوں کوفروخت کرنا شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۳/۱۳۵) و علیه
الجواب: درمختار میں ہے: و جاز جعل غلة الوقف أو الو لایة لنفسه عند الثانی و علیه
الفتوی النج (۱) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ واقف کا آمدنی وقف کواپی میں حیات میں اپنے لیے مقرر
کرنا صحح ہے، اورشائی میں ہے کہ متولی کواشجار زمین موقو فدکا فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ لما فی البحر
عدد النظهیریة شحرة و قف فی دار و قف حربت لیس للمتولی آن یبیع الشجرة و یعمر الدار
ولکن یکری الدار و یستعین بالکراء علی عمارة الدار لا بالمشجرة فهذا مع خواب الدار
فکیف یہ حوز بیعها مع عمارها النج (۲) لیکن جب کہ متولیان مجد نے اس لکڑی درختان پرورش
فکیف یہ حوز بیعها مع عمارها النج (۲) لیکن جب کہ متولیان مجد نے اس لکڑی درختان پرورش
شدہ کوفروخت کردیا ہے؛ تو چوں کہ وہ اصل وقف میں داخل ہیں اس لیے وہ قیت مسجد میں لگائی جائے
گی، واقف کونے دی جائے گی، کیوں کہ وہ قیمت آمدنی معروفہ میں داخل نہیں ہے کہ آمدنی سے مراد کرایہ
زمین و قیمت ثمرہ باغ ہے، نہ اشجار کی قیمت نظ

### جس درخت کومسجد کے لیے وقف کر دیا اس کی لکڑی کوایے تصرف میں لانا

سوال: (۵۳۵) زیدنے ایک درخت المی منجد میں دیدیا کہ اس سے این یکائی جائے ،لیکن ایک ماہ کے بعد جب درخت کئے لگا تواپ دل میں یہ تصفیہ کرلیا کہ جس قدرلکڑی بچے گی وہ اپنے مصرف میں لاؤں گا چنا نچ نصف کئڑی نج کر ہی ! اب زیداس کو اپنے مصرف میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۹/۱۳۹ه) اور کا چنا نچ نصف کئڑی نج کر ہی ! اب زیداس کو اپنے مصرف میں دیدیا تھا اس میں سے جولکڑی باقی رہی ، اس کو اپنے صرف میں نہیں نے تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت محبد مذکور میں نہ لائے ؛ البتہ ایکر مسجد میں اس کی بچھ ضرورت نہیں ہے تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد مذکور میں لگا دی جائے۔ فقط

مسجد کے احاطے سے درخت کٹو اکر اس جگہ دکا نیس بنوانا جا کز ہے سوال : (۵۳۲)مجد کے پیش دروازہ درخت جامن کھڑے ہیں،اگروہ بوجہ آندھی کے گریں تو مجد (۱) الدر مع الشامی ۲۵۲/۱ کتاب الوقف – مطلب فی اشتراط الغلة لنفسه .

<sup>(</sup>٢) الشَّامي ٢/٥٠٤-٥٠٨ كتاب الوقُّف - مطلبٌ استاجر دَّارًا فيها اشجارٌ .

کے دروازہ اور مینار کی عمارت کو سخت صدمہ پہنچنے کا احتمال ہے،ایسی حالت میں ان درختوں کو کٹوانا جائز ہے یانہ؟ اور درختان کی اراضی میں دکان بنانا جس کی آمدنی ہے مجد کوامداد ملے کیسا ہے؟ (٥٩٦/ ١٣٣٠هـ) الجواب: بہ حالت موجودہ ان درختوں کو کٹوانا، اوراس زمین میں مسجد کے لیے د کا نمیں بنوا دیتا حائز بلکہ بہتر ہے۔

### مىجد كے درختوں سے فائدہ اٹھانے كى ايك صورت

سوال: (٥٣٧) زيد نے ايك كھل دار درخت كا يوداضحن مجد مي نصب كيا، اوراس بودےكى یرورش متولی متحد نے متحد کے میسے اور یانی ہے گی؛اب وہ درخت پھلتا ہے لیکن غارس یعنی زید کہتا ہے كه ميري نيت ميهي كهاس كالجهل مصليان معجد كهائيس ؛ اس صورت ميس بيدورخت معجد كاموكا يانبيس؟ اوراس درخت ہے حسب نیت غارس مصلیان مجد کوفائدہ اٹھانا جائز ہے یانہیں؟ (۴۵۹/۴۵۹هـ) الجواب: حسب نيت غارس مصليان مجدكوا نفاع حاصل كرنادرست ب كمافى الدوالمختاد: غرس في المسجد أشجارًا تثمر، إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل الخ (١)

### تعزیہ کی گذرگاہ کے لیے مجد کے درختوں کی پھیلی ہوئی شاخیں کا ٹنا

سوال: (۵۳۸) ایک مجد کے اواطے میں ایک درخت ہاں کی شاخیں معجد کے اواطے کی دیواروں کے باہر پھیلی ہوئی ہیں، اور مجد کے قریب آیک مکان قدیم ہے، مجداور مکان کے درمیان عام راستہ ہے، ای رائے سے ایک براتعزیہ نکلا کرتا ہے، مجد مذکور مع جا گذاد موقوفہ ہے، مکان مذکور عرصہ چھسات ماہ کا ہوارات مذکور کی جانب بڑھالیا گیا ہے جس سے جگہ کی کشادگی میں کی ہوگئی،اور تعزید ندکور کے نکلنے میں دفت ہو؛ لہذاالی حالت میں بہ مقابلہ تعزید میحد مذکور کے درخت مذکور کا کا ثنا چھانٹا جائزے یانبیں؟ (۲۵/۵۳۲-۱۳۲۱ه)

الجواب: تعزيه كى رعايت سے اس درخت كاكا نا چھا نما درست نبيس ہے كەتعزيد كا كالنا اور بنانا (١) الدرمع الرد ٢/٥٠٤ كتاب الوقف . مطلبٌ استأجر دارًا فيها أشجارٌ . وقف كاليان والمائية المائية ال خودمعصیت کیرہ ہے، اس کے نکالنے کے لیے رائے کو درست کرنا، اور اویرے درخت مجد کوچھٹوانا ورست بيس بكراس ميس اعانت على المعصيت ب-قالَ اللهُ تَعَالَى: وَتَعَاوَنُوْ اعْلَى الْبِرُ وَالتَّقُوبي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ الآية (١) فظ

عد كالواسادراك

रिष्ट अंधिक सी अति। रेशिक

でして(のの) (115)をして、いけんにはころなりない?

bestudubooks.wordpress

# مسجد كى توليت اوراحكام

مسجد کی تولیت ہے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات

سوال: (۵۳۹).....(الف)متولى كامقرركرناضروريات عے يانبيس؟

(ب) ایک سے زیادہ متولی مقرر کر سکتے ہیں یانہیں؟

(ج) ایک فرقه واقفین کازیدکومتولی قرار دیتا ہے، دوسرافرقه عمرکو --- ترجیح کس کو ہے؟ بہ

صورت مساوات تعداد فریقین کے متولی نصب کرنے کاکس کواختیار ہے؟

(د) امام ومؤذن مقرركرنے كا ختيار قوم كوب يا واقفين كو؟ (١٣٣٩/١٣٨٧م)

الجواب: (الف)مبحد کے لیے اگرادقاف ہیں کدان کی آمدنی مجد کی ضروریات میں مرف ہوتی ہے،اور حساب کتاب کی درتی کی ضرورت ہے تو متولی کا مقرر ہونا ضروری ہے۔

(ب) کریجے ہیں۔

(ج) اکثر کوتر جیج ہے؛ لینی اکثر کی رائے کوتر جیج ہوگی، اور بہ صورت مساوات دونوں فریق مساوی ہیں، دونوں متولی مقرر کر کتے ہیں،اوروو دونوں متولی ہو جائیں گے۔

(د) امام ومؤذن کا اختیار واقفین کو ہے، کیکن بیصورت کہ قوم لینی اہل مسجد اصلح کوامام مقرر کریں تو وہی امام ہوجائے گا۔

# مبحد کامتولی اور مدر سے کامہتم کیسا ہونا جا ہے؟

سوال: (۵۴۰) جو خص جابل مو، اورصوم وصلاة كا پابندنه مو، اس كومتولى معجد يامهتم مدرسه مقرر كرنادرست بي ينهين؟ (۱۳۳۲/۲۵۷۱)

الجواب: متولی ایسے محص کو بنانا جاہیے جو خائن نہ ہو، اور کارتولیت اچھی طرح انجام دے شکے ہے۔ اس قدر تو ضروری ہے، اور بہتریہ ہے کہ نیک آ دمی کوجو کہ پابندا دکام شریعت ہو، اور تولیت کا کام بھی انجام دے سکے متولی وہتم بنایا جائے۔

# مسجد کی تغمیر ومرمت اورنظم ونسق کا اختیار کس کو ہے؟

سوال: (۵۴۱).....(الف)مجدى جائدادموتوفه كامتولى؛ مجديام بحد كى مكان مين اپنى رائے سے اليى ترميم كرسكتا ہے جس مصليان تخت مخالف ہوں؟

(ب) معجد کی کوٹھری یا حجرہ یا معجد کا مدرسہ متولی کی ملکت ہے، یاان کانظم ونت وغیرہ امام دمؤون کی تقرری وعلیحدگی مصلیان معجد کے اتفاق پر موقوف ہے؟ مصلیان معجد کے اتفاق پر موقوف ہے؟ مصلیان معجد کے اتفاق پر موقوف ہے؟ مصلیان معجد کے انتخاب کی باز پرس یا حساب فہمی کا اختیار ہے یانہ؟

(ج) مصلیان مسجد کے خلاف میں اگر کسی مسجد کا متولی دوسری مسجد کے نمازیوں کو اپنے ساتھ ملا کر، مخالفت سے اس مسجد میں کوئی تابیندیدہ کام کرنا جا ہے تو مصلیان کو اس پررکا وٹ کا جواز اور متولی کو ان کامتفق الرائے کرنا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۷۹۱ھ)

الجواب: (الف) در مختار من الموم بنصب الإمام والمؤذن في المسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في السمختار؛ إلا إذا عين القوم أصلح معن عينه الباني الخ وفي الشامي: قوله: بنصب الإمام والسمؤذن أما في العمارة فنقل في أنفع الوسائل: أن الباني أولى أي بلا تفصيل الخ (١) اس معلوم مواكم جا كدادموتو في مجد كا انتظام، اور مجد كي تعير ومرمت وغيره باني ياس كة تائم مقام متولى ك اختيار مين موتا ب، اوروى ال فتم كقرف كرسكتا به اختيار مين موتا ب، اوروى ال فقم كقرف كرسكتا به اختيار مين موتا به اوروى المن فقم كالقرف كرسكتا به المناس المناس

(ب) مسجد کے مکانات موقوف کسی کی ملک نہیں ہیں، لیکن تعرف تقمیر ومرمت وغیرہ کا اختیاراس میں متولی کو ہے، اور امام ومؤذن کے مقرر کرنے کا اختیار بھی بانی ومتولی کو ہے، لیکن اگر اہل محلّہ واہل مسجد بانی ومتولی کے امام مقرر کردہ سے لائق تر بالا مامة امام ومؤذن مقرر کریں تو وہی امام ومؤذن مقرر ہوگیا کما مر من الدر المعناد . فقط

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٥٠٥/٢ كتاب الوقف - قبيل مطلب في الوقف المنقطع الأول الخ.

besturdubooks.wordpres (ج) اس کی تفصیل او پر کے جوابات سے معلوم ہوگئی ہے کہ بیا ختیارات بانی اور متولی کو ہوتے ہیں ،اور متفق الرائے كرلينااہل محلّه واہل معجد كا ظاہر ہے كه يسنديده وبهتر ہے۔ فقط

> سوال: (۵۴۲) زید، عمر، بحر، خالد اور حامدایک ہی مجد کے امام ہیں، ہرایک اپنی باری پر امامت کراتا ہے، ان کا آپس میں ایک تحریری معاہدہ بھی ہے کہ ہرایک اپنے جھے کے موافق معبد کی شکست وریخت کرتارے گا،اب زید،عمر، بکرمسجد میں بغیررضامندی اورمشورہ کے پچھتمبر کرنا جائے میں؛ بہ جائزے یانہیں؟ (۱۵۸۸/۱۳۳۱ه)

> الجواب: بدام متعلق متولی متحدے ہے، متولی خوداس کو انجام دے، بااس کی اجازت ہے کوئی ا مام معجد، یا دوسرا کوئی شخص اس خدمت کوانجام دے سکتا ہے، اور اگرزید، عمر، بکر، خالداور حامد جو کہ امام

مسحد ہیں وہی متولی بھی ہیں توان سب کی رضا اور مشورہ سے کام مرمت وغیرہ کا ہونا حاہیے۔ فقط

سوال: (۵۴۳) کیا کسی شخص کو بلا اجازت واطلاع متولیان مسجد کے مسجد میں تغییر ومرمت کا منصب ہے کیا ہر محض جو بلا اجازت متولیان صاحب استطاعت کے تعمیر ومرمت کرے اس کومتولیان مانع موسكتے بن؟ (١٢٥/٢٥٥)

الجواب: شام مين منقول ع: وفي الطحطاوي عن الهندية: مسجد مبنى أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم تتارخانية. وتأويله إن لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهلها فلهم أن يهد موه ويجددوا بساءه ويفرشو الحصير ويعلقوا القناديل لكن من ما لهم لامن مال المسجد إلا بأمرالقاضي خلاصة. ويضعوا حيضان الماء للشرب والوضوء إن لم يعرف للمسجد بان فإن عرف فالباني أولى وليس لورثته منعهم من نقضه والزّيادة فيه الخ (١) (شائ ٣٤٠/٣٥ كتاب الوقف )اس عبارت سے بیامورستفادہوئے كدائل محلہ وائل مجدم محد كى تغيير ومرمت وغيره كر سکتے ہیں اور غیراہل محلّہ کو بیا ختیار نہیں ہے، گراس وقت کہ مجد کے منہدم ہوجانے کا خوف ہو، اور یہ کہ اگر بانی مجدمعلوم ہوتو وہ مقدم ہے تعمیر معجد وغیرہ کے لیے ،اور یہ کہ بانی معجد کے در شداہل محلّہ واہل معجد کو جب که ده تغییر ومرمت محد کرین، یا دیگراشیاء ضروری معجد میں رکھیں اور مہیا کریں منع نہیں کر سکتے، اورروك نبين سكتے ۔ فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٨/١ كتاب الوقف - مطلب في أحكام المسجد.

## بانی اور واقف میں ہے مجد کی تولیت کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۵۴۴) زید نے اپ زرخاص سے زمین فرید کر پھوس کی معجد بنا کروقف کی ،اورخوداس کا متولی رہا، بعد کئی سال کے مرسے استدعاء کی کداس معجد کووسیع اور شاندار بنادے، چنانچے عمر نے حسبۂ للد بنادی ،اس صورت میں بانی معجد ومتولی کون ہوگا؟ زیداوراس کی اولا دیا عمر؟ (۱۲۵/۱۳۵۵–۱۳۴۵) الحجو اب : معجد جدید کا بانی ومتولی عمر ہوگا کیوں کہ بانی احق بالتولیت ہے۔فقط

بانی مسجد کی اولا دکے ہوتے ہوئے دوسراشخص متولی ہوسکتا ہے یانہیں؟ سوال: (۵۴۵)اگرسی نے مجد بنوائی تواس کی اولاد کے ہوتے ہوئے دوسرامتولی مبحد ہوسکتا ہے پانہیں؟ (۱۳۲۱/۲۵۲۸ھ)

الجواب: سی مسجد میں امام ومؤذن مقرر کرنے کے لیے زیادہ مستحق بانی مسجد یا اس کی اولاد ہے،لیکن اگر مصلیان مسجد واہل محلّہ کسی افضل شخص کو امام مقرر کردیں تو وہی امام ہوجا تا ہے،اور امام بنانا ایسے شخص کو چاہیے جومسائل نماز سے واقف ہواور صالح ومثقی ہو۔اور قرآن شریف سیحے پڑھتا ہو، باتی تفصیل اس کی کتب فقہ میں مذکور ہے۔فقط

سوال: (۷۴۶).....(الف) کیا کسی کویہ کہنے کا حق ہے کہ میرے بزرگوں نے متجد بنوائی ہے، یااس کے اندراینٹ چونہ وغیرہ دیا ہے؛اس لیے بہ نسبت دوسروں کے میراحق زیادہ ہے؛ یہ کہنا شرعاً کہاں تک صحیح ہے؟

(ب) متولی مجد کامنجد برکس قدر حق اوراختیار یم؟ (۱۳۲/۳۷۸ه)

الجواب: (الف) كتب فقه ميں ہے كه بانى مسجد ياس كى اولا دكوامام ومؤذن وغيره مقرر كرنے كازيادہ حق ہے، اور متولى و نتظم بھى وہى ہے۔

(ب) جوحقوق اور لکھے محے اس قتم کے حقوق اور انظام مجد بانی مسجد ومتولی مجد کو ہوتے ہیں - نقط

# غیر مسلم بھی متجد کا متولی ہوسکتا ہے

سوال: (۵۴۷) ایک مسلمان مورت عمراتی (۸۰) ساله نے اپنی جا کداد کومبحد پروقف کرکے،

اس کا متولی رام پرشاد کومقرر کردیا؛ ہندوشر غاوقف کا متولی ہوسکتا اور روسکتا ہے یانہیں؟ (۱۱۳۹/۱۱۳۹هـ) الجواب: اگروہ ہندوخیانت آ مدنی اوقاف میں نہ کرے؛ تو متولی وقف روسکتا ہے۔ شامی میں ن ويشترط للصحة بلوغه وعقله لاحريته وإسلامه الخ (١)

### خائن وفاسق اور بد كارشخص مسجد كامتولى اورركن نهيس هوسكتا

سوال: (۵۴۸)..... (الف) جو محض محد کی زمین اپنے گھر میں ملالے،اور ۃ اڑھی منڈائے؟ اليا شخص ركن معجد موسكتا ہے؟

(ب) ایک مخص کے پاس معجد کا روپیدرہتا تھا، اس کا انتقال ہوگیا، بیٹا موجود ہے، وہ معجد کے اس رو بے کوادانہیں کرتا۔ کیا پی مخص رکن معجد اور خازن جماعت ہوسکتا ہے؟

(ج) جو مخص غیرعورت سے حرام کاری کرتاہے وہ رکن مجد ہوسکتا ہے؟ (۲۹۸۱/۱۳۳۹ه)

الجواب: (الف)ایبافخص فاسق وخائن ہے رکن ومتولی مبحد ہونے کے لائق نہیں ہے۔

(ب) خائن متولی ورکن مجد ہونے کے لائق نہیں ہے۔

(ج)نہیں ہوسکتا۔فقط

# حھوٹے اورنماز کی پابندی نہ کرنے والوں کو مسجدكي تميثي كاممبر ونتنظم بنانا درست نهيس

سوال: (۵۴۹) جولوگ سودخوار، دروغ مو، زنا کار، تارک صلوة ہیں وہ لوگ مجد کی تمیٹی نے ممبر و فتظم موسكة بيل يانبيس؟ اليي مميثي ميس كن صفات كاشخاص كي ضرورت ع؟ (١٣٣١-١٣٣١ه) الجواب: كتب فقه شامي وغيره من ب: قبال في الإسعاف: ولا يولِّي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه، لأن الولاية مقيدة بشوط النظر، وليس من النظرتولية الخائن (٢) وفي الدرالمختار: ويسنزع وجوبًا لوالواقف غير مأمون أوعاجزًا أوظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح الخ(٣)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢٥٣/٢ كتاب الوقف - مطلب في تولية الصبيّ.

 <sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٣٥٣/٢ كتاب الوقف – مطلب في شروط المتولى .

 <sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٢/٢٥٣-٣٥٣ كتاب الوقف ، مطلب : يأثم بتولية الخائن .

وتف كابيان

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ منتظم مجدومتولی امانت دارنیک لوگ ہونے میا ہمیں۔

### بدزبان متولى الوليت كالكتنهيس

سوال: (۵۵۰) آمد وخرج کے معائد حساب کی درخواست پرمتولی و نستظم کا یہ جواب کہ اپنے روپ سے نئی مجد بنا کر حساب دیکھا کرو،اورآئدہ تم اس مجد میں قدم ندر کھناور نہ تبہارے تن میں بہتر نہ ہوگا، اور نستظم کی بدزبانی، بے لگامی، انواع واقسام سے ایذاء رسانی کرنا؛ اور بانیان مجد جدید کو منافق، ونو تغییر مجد کو مجد ضرار قرار دیتا کیسا ہے؟ جب کہ نیت ان کی صالح ہے، اور ارادہ ضرر رسانی کا نہیں ہے؟ (۱۸۳۵/۱۸۳۵ھ)

الجواب: جواب ندکورمتولی کی طرف سے بے جااور تا جائز ہے، اور سب وشتم اہل اسلام خود کبیرہ گناہ اور موجب فسق ومعصیت ہے، اور ایسا بد زبان خائن متولی اور ختظم بنانے کے لائق نہیں ہے؛ بلکہ لائق عزل ہے صلحاء مسلمین اس کو معزول کر کے دوسر مے خفس امین کو متولی بنا کیں، اور بانیان مجد جدید کو جن کی نیت اور غرض اصلاح اور اخلاص ہے منافق کہنا اور ان کی بناء کر دہ مجد کو "مجد ضرار" کہنا حرام اور معصیت ہے؛ یہ جملہ امور متولی ندکور میں ایسے ہیں کہ جب تک وہ تو بہ ندکر ہے، اور حساب آ مد وخرج کو صاف کر کے اپنے او پر سے الزام خیانت کا ندا تھائے، اس وقت تک وہ لائق متولی ہونے کے نہیں ہے، اور مستق عزل ہے۔ فقط

### سودخوارمسلمان مسجد كامتولى موسكتاب يانهيس؟

سوال: (۵۵۱)مسلمان سودخوار مجد کامتولی ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگر کوئی سودخوار معجد کامتولی ہوتو مسلمانوں کواس کے معزول کرنے کاحق ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۰۶۱ھ)

الجواب: تولیت کے متعلق میم شری مد ہے کہ اگر وہ خائن ہوتو اس کو تولیت سے علیحدہ کردیا جائے ؛ کیوں کہ خائن کا متولی رکھنا جائز نہیں ہے، اگر وہ خائن نہیں ہے اور تولیت کے کا موں کو اچھی طرح انجام دیتا ہے، اور اس میں مجھ خیانت اس کی ابت نہیں ہے ؛ اگر چہوہ سود خوار ہے تو معزول کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، اور وہ متولی روسکتا ہے، کیوں کہ مدار تولیت کا امانت داری پر ہے ؛ یعنی متولی اس

شخص كومقرركيا جائ جوامانت دار بواوركارتوليت كوامانت دارى عده طريق سے كرسكا بوشاى ميب بيات دارى مين الله مين قادر بنفسه أو بنائبه الن (١)

## مسجد وغیرہ کے لیے کتنے متولی ہونے جا ہمیں؟

سوال: (۵۵۲) ایک مجد عرصهٔ دراز سے زیرتغیر ہے، مجد متذکرہ میں چند قطعہ کا ایک مکان بھی وقف ہے، چندلوگوں کا میارادہ ہے کہ مجد ومکانات وقف شدہ کا ایک یا دوآ دمی کو منتظم بنادیا جائے، ادر کثیر التعداد مسلمانوں کی مرضی ہے ہے کہ مجد و مکانات موقوفہ کا اہتمام ایسے پانچ آ دمیوں کے سپر دہو جومعتبر و دیانت دار ہوں، اور انتظام کریں، اور حساب و کتاب آ مدوخرج کا لکھتے رہیں، ان دونوں فریق میں عوام کوکس کی تائید کرنی چاہیے؟ (۱۳۱۱/۱۳۱۱ھ)

الجواب: ایک شخص کومتولی و مهتم بنایا جائے ، یا دوکو، یا چار پانچ کوشرعاً سب درست ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جومتولی ہووہ امانت دار ہو،اور حساب و کتاب صاف رکھے،اور آید وخرچ کا حساب لکھتایا ککھوا تارہے،اوراس کی جانچ ہوتی رہے۔

### انگریزوں سے اظہار محبت کرنے والے کومسجد کا متولی بنانا

سوال: (۵۵۳) ..... (الف) متولى مجدك لي كياشراك بي؟

(ب) کیا ایسا شخص متولی ہوسکتا ہے جو احکام اسلام سے بالکل ناواقف ہو، انتظامی امور کی صلاحیت ندر کھتا ہو، اکثر محصد عمر کا انگریزوں کوشراب پلانے میں صرف کر چکا ہو، اور انگریزوں سے اظہار محبت ودوئی کرتا ہو، مسلمانوں کو مسلم خلافت وترک موالات کی ترغیب سے منع کرتا ہو، محبد کے مال کو بے جاصرف کرتا ہو؟

ج ایرانیا شخص متولی مسجد بنایا جا سکتا ہے جو مسئلہ خلافت وترک موالات کوخلاف احکام اسلام بتا تا ہو؟ (۱۳۲۶/۵۲۷ھ)

الجواب: (الف) مجد كامتولى نهايت مالح ومتدين وپر بيز گار مقى بونا چاہے، اگراس سے كى خيانت يافسق ظاہر بھوتو وہ مستحق اس كا ہے كدائ كوتوليت سے عليحده كرديا جائے، درمخاريس ہے: (۱) ددالمحتار ۲۵۳/۱ كتاب الوقف - مطلب في شروط المتولى .

وقف كاليان

وينزع وجوبًا (بزازية) لو الواقف (درر) فغيره بالأولى غيرمامو ن أوعاجزًا أو ظهربه فسق كشرب خمو ونحوه (١) اورثا كي ش ب: قال في الإسعاف: لايولى إلا أمين (٢) اوردوسرى جديد وأن الناظر إذا فسق استحق العزل الخ (٢)

## مجد کے نتظمین کاطرزعمل کیا ہوتا جا ہے؟

سوال: (۵۵۳) مسجد کے منتظمین کا کیا طرزعمل ہونا جا ہے؟ اور ان پرصوم وصلوۃ کی پابندی لازم ہے یانہیں؟ (۱۳۹۳–۱۳۲۵ھ)

الجواب: صوم وصلوٰۃ کی پابندی ہرائک مسلمان پرلازم ہے، اور مسجد کے منتظمین اور متولی کو احکام شریعت کی پابندی کازیادہ خیال اور اہتمام ہونا جاہیے۔

### مجد کے متولیوں اور قوم کو ہا جمی اتفاق سے کام کرنا چاہیے

سوال: (۵۵۵) ایک قوم عرصہ چھرات سال ہے وقف جا کداد جامع معجد پر قابض ہے، حساب کتاب کسی مسلمان کونہیں دیتی، بہت رو پیہ جامع معجد کا ہمضم کرلیا، ایک مولوی صاحب کو داسطے فیصلہ کے بلایا، انہوں نے سمجھایا، اس پراس قوم نے مولوی صاحب کو مارا؛ آیام بحد کسی ایک قوم کی ملکبت ہے یا جملہ مسلمانوں کو ہرطرح کاحق حاصل ہے؟ جن لوگوں نے مولوی صاحب کو مارااان کے لیے شرعی سزا

- (١) الدرمع الرد ٣٥٣/-٣٥٣ كتاب الوقف مطلب : يأثم بتولية المخائن .
- (۲) ردالمحتار ۲/۳۵۳ کتاب الوقف مطلب فی شروط المتولی.
- (٣) سورهُ آل عمران ،آيت: ٢٨ (٣) سورهُ ما كدو، آيت: ٥٤ (٥) سورهُ ما كدو، آيت: ٢

کیاہے؟ (۱۲۵۲/۱۲۷۳)

الجواب: جامع معجد یا اوقاف معجدگی کی ملک نہیں ہیں، دعوی ملکت اس میں باطل ہے؛ البت انظام اوقاف متولیان نمبن اور انظام اوقاف متولیان کے پر دہوتا ہے، اس میں عام لوگوں کو دخل دینا نہ چاہیے؛ اگر وہ متولیان نمبن اور خیانت کریں گے تو ان پر مؤاخذہ ہے، اور اگر کو کی شخص یا قوم مجد کو اپنی ملک کے تو اس کہنے ہے ان کی ملک نہ ہوگی، قول ان کا لغوہ وگا؛ اور نماز اس میں سیجے ہے؛ مولوی صاحب نہ کورکو انظام متولیان میں پکھ دخل نہ دینا چاہیے تھا، اور ان متولیان کی بیزیادتی ہے کہ مولوی صاحب نہ کورکو مارا، بہر حال ان کو چاہیے دخل نہ دینا چاہیے تھا، اور ان متولیان کی بیزیادتی ہے کہ مولوی صاحب نہ کورکو مارا، بہر حال ان کو چاہیے کہ تو بہر یں، اور معافی کرائی میں، اور آئندہ امانت داری سے کار تولیت انجام دیں، اور عام مسلمانوں کو معجد کی خبر گیری اور در تی سے نہ دوکیس، جو پکھ وہ لوگ مبحد میں صرف کریں، ان کومنع نہ کریں، اور اتفاق باہمی سے مجد کا کام کریں۔ فقط

# قاضی شہر کا مسجد کی تولیت کا دعویٰ کرنا ہے سمیٹی ہونے کی صورت میں متولی کی ضرورت نہیں

سوال: (۵۵۷).....(الف) قاضی شہرنے جامع مسجد شاہی کے متولی ہونے کا دعوی کیا ہے؛ حالاں کہ کئی نے اس کومتو کی نہیں بتایا، تو وہ مسجد اور اس کی دکانات موقو فد کا متولی ہوسکتا ہے یانہ؟ (ب) اگر ایس مسجد کی دکانات پر کمیٹی مقرر ہوکر انتظام کرے تو پھر بھی متولی کی ضرورت ہے یا نہیں ہ

(ج) اگرکوئی متولی انتظام کے اندر برخلاف کمیٹی مالکاند تصرف کرے، دکا نات کے کرائے نامے اپنے نام سے لکھاوے، اور خیانت کا بھی اندیشہ ہوتو وہ متولی روسکتا ہے پانہیں؟ (۸۷۸/۱۳۱۵) الحجواب: (الف) قاضی شہر کواس وجہ سے کہ وہ شہر کا نکاح خوال ہے، اور نکاح خوائی کرسکتا ہے، مامع مسجد اور اس کی دکا نات موقو فہ کی تولیت کا پچھ حق نہیں ہے، متولی بنانے کا حق اصل میں واقف کو ہے، پھراس کے وصی کو، جو کہ اس کا قائم مقام ہے، اور اگر بیصورت نہ ہوتو اہل مسجد اور مصلیان مجد متولی مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ در مختار میں ہے: والایة نصب القیم إلی الواقف ٹم لوصیه لقیامه مقامه، و فی الشامی: ٹم ذکوعن النتار خانیة ما حاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا علی نصب مقامه، و فی الشامی: ٹم ذکوعن النتار خانیة ما حاصله أن أهل المسجد لو اتفقوا علی نصب

رجل متوليًا لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح الخ (١)

(ب) الی حالت میں وہی ممبران کمیٹی متولی ہیں، اور کسی متولی کے مقرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ج) الی حالت میں اس کو متولی نہ بنایا جاوے، اور جس متولی سے خیانت فلاہر ہو وہ لائق معزول کرنے کے ہوتا ہے، لہذاالیہ شخص کو کسی حال متولی نہ بنایا جاوے۔

# بعض واقفین نے نئی مسجد بنالی تو قدیم مسجد میں ان کی تولیت باقی ہے یانہیں؟

سوال: (۵۵۷) چندآ دمیوں نے ایک زمین خرید کر مبحد بنوائی، امام ومؤذن مقرر کے، دس بارہ مال تک سب واقفین نے اتفاق سے اس میں نمازادا کی، مجد کی آمدنی کے لیے اوقاف خرید کر مبحد کے مرد ہے، ان میں سے بعض لوگوں نے مبحد دور ہونے کی وجہ سے دوسری مبعد بنائی ہے، اور پہلی مبعد کے اوقاف ہے ماور پہلی مبعد کے اوقاف ہے ماور پہلی مبعد والوں کو پہلی مبعد والے، حقوق اوقاف سے ملحد و مبرک ہے جو اللہ متولی اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں، تمبراوحق بسب الگ مبعد مبول اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں، تمبراوحق بسبب الگ مبعد اللہ مبد کے نہیں رہا؛ آیا پہلے واقفین کاحق ساقط ہے یاباتی ؟ (۱۳۳۲/۱۳۳۴ه

الجواب برى معجد والول كايد كهنا دوسرى معجد جديد والول كوكداب تمهارا بجوح معجد سابق كى المحتواب كالمحتواب كالمحتود المحتود الم

جوشخص اپنی زمین میں مسجد بنائے اس کو تولیت سے خارج کرنے کاکسی کوحق نہیں

سوال: (۵۵۸) کیاما لک زمین جوخود مبد بنار ہا ہے، اورخود بی مہتم ومتولی اور قابض و مصرف رسر کاری معاملہ اراضی مملوکہ زیر مبحد اور ایخ اصاطہ کا ادا کرر ہاہے؛ چندا شخاص خلاف کثیر مسلمانان ایاس کو بے دخل کر سکتے ہیں؟ (۳۲/۱۱۲۲) ہے)

الجواب: جوفخص ائي زمين مين معرب بنار بائه الكوكوكي جماعت مسلمانول كي قليل وكثيراس الدر والرد٢/٢٩٦ كتاب الوقف - مطلب: الأفضل في زماننا نصب المتولى بلا إعلام القاضي النع.

مجد کی تغیر واہتمام و تولیت ہے بوطل نہیں کر کتی ، بعد تغیر مجد کے بانی مجد متولی و مہتم رہے گا؛ اور جس وقت بالک زیمن مجد تغیر کرد ہے اور یہ کہد دے کہ یس نے اس کو مجد کردیا یا نماز باجماعت اس یس ہونے لگی تو وہ مجد ہوجاتی ہے؛ درمختاریس ہے: وینوول ملکه عن المسجد و المصلّی بالفعل أی بالصلاة فیه (۱) (شامی) و بقوله جعلته مسجدًا عند الثانی و علیه الفتوی (۱) (درمختار) اورشا کی یس ہے: فقی النه و عن القنية: جعل و سط دارہ مسجدًا و أذن للناس بالدخول و الصلاة فیه إن شوط معه الطریق صار مسجدًا فی قولهم جمیعًا و إلا فلا عند أبی حنیفة و قالا یصیب مسجدًا ویصیب الطویق من حقه من غیر شوط النے (۱) (شای ۱۹۸۳) و أیضًا فی الدر المختار: جعل الواقف الولایة لنفسه جاز بالإجماع و كذا لو لم یشتوط لأحد فالولایة له عند الثانی و هو ظاهر المذهب (۲)

### چندہ کر کے مسجد بنانے والامسجد کا بانی اور واقف نہیں

سوال: (۵۵۹) اگرکوئی شخص بائیس برس سے چندہ اور بھیک ما نگ کرمبحد بنائے ، اورو بی منتظم ہوتو تازندگی اس بنانے والے کوکوئی مسلمان علیحہ ہ کرے دوسرامتولی بناسکتا ہے یانہیں؟ اگر لوگ چندہ دیجے ہوں اور متولی پر جھوٹا الزام لگایا جائے کہ حساب رو بے کانہیں دیا تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۳/۳۱۳) ہوتے ہیں، الجواب: مسئلہ فقہ کا بیہ ہے کہ جو بانی مسجد اور واقف ہووہ یا اس کی اولاد مستحق تولیت ہوتے ہیں، اور جو شخص لوگوں سے چندہ ما نگ کر مبحد میں لگاتا ہے وہ در حقیقت بانی اور واقف اس مجد کانہیں ہے، اور جو شخص لوگوں سے چندہ ما نگ کر مبحد میں لگاتا ہے وہ در حقیقت بانی اور واقف اس مجد کانہیں ہے، اس بہصورت موجودہ اکثر مسلماناتی جس کولائق تر سمجھیں اس کومتولی بنادیں۔

# متولی کومنجد کے گرانے کا اختیار کب ہوتا ہے؟ چندے سے بنی ہوئی مسجد کا متولی کون ہوگا؟

سوال: (۵۲۰).....(الف) مجدآ باد کو گرا کردکا نیس بناناادران کے اوپر مجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(1)</sup> الدر والشامي ٣٢٦/٢ كتاب الوقف . مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٣٥١/٦ كتاب الوقف . مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه .

(ب) اگر چندے کے روپے سے زمین مجدا کی شخص کے نام پرخرید کی جائے ،اوراس میں مجد

بھی چندہ کے روپے سے بنائی جائے ؛اس صورت میں متولی کون ہوگا؟

(ج) متولی کومجد کے گرانے کا کب اختیار ہوتا ہے؟

(د) کیا مجدمکمل کوآئندہ نفع کے لیے گرانا جائز ہے؟ جب کہ گرانے کا منشاا بے عیال اوراطفال

كے ليے آمدنى كى صورت نكالنى مو؟ (١٣٣٢-١٣٢١ه)

الجواب: (الف) مجدقد يم وآبادكوشهيدكرك ينچ دكانيس بنوانا اوراو پرمنجد بنانا شرعاً درست منبيل به حكما صوح به الشامي وغيره.

(ب) تولیت کاحق ان کو ہے جن کے روپے ہے مسجد بنی، وہ اگر مشتری زمین کو ۔۔۔ جس کے نام کا غذ ہوا ۔۔۔ متولی بنادیویں تو وہ متولی ہوگا ور نہیں۔

رج) جب کہ مبحد پرانی وشکتہ ہو جائے اور گرنے کا اندیشہ ہواس وقت درست ہے کہ مبحد کہنے کو گرا کراز سرنومضبوط تعمیر کی جائے ؛لیکن نیچے دکا نیں بنانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔

(د) ایما کرناورست نبیں ہے۔فقط

# جومسجد سنی اور شیعہ دونوں کے استعال میں ہووہ کس کے انتظام میں رہے گی؟

سوال: (۵۶۱) ایک مبحد جوزمانهٔ قدیم سے اہل سنت والجماعت، اور اہل شیعه دونوں کے زیر استعمال جلی آتی ہے، اس کا انتظام وغیرہ بھی دونوں کے چندے سے ہوتارہا ہے، اس کے بانی کی تحقیق نہیں کہ ٹی تھایا شیعہ، اب کچھ مرصے سے ایک فریق اپناحق قائم کر کے دوسرے کواس مسجد سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی مسجد چھوڑنے پرتیار نہیں، رفع شرکے لیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ (۱۲۳۲/۲۲۳۳ه

الجواب: اس مورت میں اس معبد کے بانی اور واقف کی تحقیق کر لی جاوے، خواہ کا غذات کے ذریعہ ہے، خواہ کا غذات کے ذریعہ ہے، اس تحقیق کے بعد جو شخص اس معبد کا بانی و واقف محقق ہو اس کا انتظام ای کے موافق فریق کے قبضہ واہتمام میں رہے گا۔ فقط

### مجد کے موقو فدم کان میں متولی کا بلاکرایدر ہاکش اختیار کرنا

سوال: (۹۲ ) کسی معجد کے احاطے کے اندراس کی امدادی ملیت سے ایک مکان ہے جس کو عالیہ سرو نے کرائے پرطلب کیا جاتا ہے، اس کو کرائے پر نددے کر، اس میں معجد کے متولی صاحب مع بچوں کے بلا کراید رہنا عیا ہے ہیں، اور عیالیس روپیہ ماہوار کراید کا نقصان معجد کا کرتے ہیں؛ یہ جائز ہے یانبیں؟ (۱۳۳۱/۵۰۱)

الحجواب: جوامر أنفع للوقف ہواس کواختیار کرنا ضروری ہے، اور وقف کونقصان پہنچانا درست نہیں ہے؛ پس اگر محید کوضر ورت ہے کہ اس مکان موقو فیہ کا کرایہ مجد میں صرف ہوتو متولی صاحب کونعل مذکور درست نہیں ہے، اور اگر مجد کوضر ورت نہیں ہے، اور متولی صاحب کوضر ورت وہاں رہنے گی ہے، یا وقف میں کوئی الی مشرط ہے، توبید درست ہے، جیسا کہ شامی وغیرہ میں ہے: مواعاة غوض الواقفین واجبة (الشامی ۲۱/۱۸ کتاب الوقف) اور بی بھی کتب فقہ میں ہے: ویفتی بکل ماہو انفع للوقف(۱) فقط

### مجد كا كيجه حصه متولى اين مكان مين شامل كرلي و كيا حكم ع؟

سوال: (۵۱۳) معدے مصل متولی کا مکان ہے، اس مکان کی دیوار متولی نے تغییر کرائی، اور چول کہ متولی کی دیوار متولی نے ایک بالشت زمین مجد کے چول کہ متولی کی ویوار سے احاط میس شامل کرلی، اور اپنے ورثاء پریہ بات ظاہر کردی؛ یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس قدراراضی کی قیمت معجد میں نگادی جائے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۱۲۳۱)

الجواب: در مختاريس ب: في جب هدمه ولو على جدار المسجد وفي الشامى: قوله ولو على جدار المسجد وفي الشامى: قوله ولو على جدار المسجد مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا ونقل في البحر قبله: ولايوضغ الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه اه قلت وبه علم حكم مايصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة الخ (٢) (شامى) اس عبارت بواضح بوتا مورت مستوله مين كوئي صورت جوازكي نيس بي مواسع السك كداس

<sup>(</sup>١) الدرالمحتارمع الشامي ٢/٣٨٢ كتاب الوقف - مطلب : سكن المشترى دار الوقف .

<sup>(</sup>٢) الدر والرد ٢٩٨-٣٢٩ كتاب الوقف - في آخر مطلبٌ في أحكام المسجد .

### دیوارکومنہدم کر کے معجد کی زمین کوخارج کر کے، پھر دیوارا پی زمین میں بناء کرے۔

### متولی کامسجد کے احاطے میں مکان بنانا

سوال: (۵۱۴) متولی کومجد کے احاطے میں مکان بنانا درست ہے یانہیں؟ محلے والے منع کرتے ہیں کہ بیمال مجد کا ہے؟ (۱۳۳۲-۳۲/۱۱۳۲ه)

الجواب: متولی کواپ زہنے کے لیے مکان بنانام جد کی وقف زمین میں درست نہیں ہے،اوروہ زمین وقف ہے، ملک متولی کی نہیں ہے۔

سوال: (۵۷۵) ایک مجد کے احاطے میں کچوجگہ ہے، اس میں متولی اور قاضی محلّہ اپنے رہے کے لیے مکان بنانا جا ہے ہیں درست ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۳۱۸هه)

الجواب: زمین جواندرا حاطم مجد کے ہے، وہ اوقاف مجدسے ہے، اس میں می متولی اور محلّمہ دار کوتھرف مالکانہ کرتاورست نہیں ہے، اور اپنار ہاکٹی مکان بنانا جائز نہیں ہے۔

# متولی کامسجد کی گھڑی اپنے ذاتی استعال میں لا نا

سوال: (۲۷۵) متولی مجدا پنے مکان کی آرائش کی وجہ ہے مجد کی گھڑی وشامیا نہا پنے صرف میں کہ جس میں کوئی ویٹی مصلحت نہیں، لے سکتا ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۸۵۲)۔ الجواب: درست نہیں ہے۔

### متولی کومسجد کی چیزیں اینے استعمال میں لا نا

سوال: (۵۱۷) متولی مجد اشیاء مجد کی جومجد کے خریج ہے زائد ہوا ہے استعال میں لاسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳/۷۲۱ه)

الجواب: جوجو چیز مجد کے کام آسکتی ہو وہ تو مبد ہی کے لیے رکھی جائے ، اورا گرکوئی چیز ایسی کے اس مجد کا کوئی کام متعلق نہیں ہے اوراس کی کوئی قیت بازار میں مل سکتی ہے تواس کوفروخت کر کے مبد کے مصارف میں نگانا چاہیے ، یا اگر معمولی چیز ہے تواس میں فقراء کو دینے کی اجازت بھی بعض روایتوں میں آئی ہے ؛ چنانچ اگر مبد کی چٹائیاں بوسیدہ ہوکر بے کار ہوگئیں توان کوفروخت کر کے بعض روایتوں میں آئی ہے ؛ چنانچ اگر مبد کی چٹائیاں بوسیدہ ہوکر بے کار ہوگئیں توان کوفروخت کر کے

محد كتيل وغيره بين لكاناياك فقيركود ينا دونول كى اجازت فقباء في ديرى به كمافى الجلاصة:
بوارى المسجد إذا صارت حلقة واستغنى أهل المسجد عنها وقد بسطها إنسان إن كان
الذى بسطها حيًا فهى له وإن مات ولاوارث له قال فى الفتوى: أرجو أن لابأس أن يدفع أهل
المسجد إلى فقير وينتفعوا بثمنها فى شواء حصير آخو وكذا لوكان الذى بسطها حيًا يفعل
المسجد إلى فقير وينتفعوا بثمنها فى شواء حصير آخو وكذا لوكان الذى بسطها حيًا يفعل
ذلك (د) (حلاصة ١٨٢٢) متولى مجد كي الرواقف في كوئى حصمقرر كردكها بوووى اس كاحق
ب، اورا كراس كي ليكوئى حصنيس ركها، اور مجد كم متعلق كوئى وقف به جس كا انتظام متولى كرتا بوقوا الكي صورت بين متولى كواجر شل ملى ها، اور مجد كم متعلق كوئى وقف به جس كا انتظام متولى كرتا بوقول الكي صورت بين متولى كواجر شل ملى ها، اور الامام يأكل من بيت المال (١) (١١/١١) فقط
وللمتولى أن يأكل بالمعروف كما أن الامام يأكل من بيت المال (١) (١/١١/١) فقط

### المساحد متولى مسجد كى رقم بطور قرض لےسكتا ہے يانہيں؟

سوال: (۵۱۸)مجد کامتولی؛ معجد کے روپے کوکسی اپنی ضرورت کی وجہ سے قرض میں لے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ)

الجواب: اس کے جوازی کوئی روایت نہیں دیکھی لیکن بیضرور ہے کہ اگر کسی ہے ہو کے روپ کوسرف کرلیا تو ضان اس پر لازم ہے، اوروا پس کرنا اس کا ضروری ہے، اورا گر مجد میں بالفعل ضرورت نہ ہواور بیاطمینان ہو کہ قرض لینے ہے وہ روپیہ ضائع نہ ہوگا ، اور بہوفت ضرورت مجد کا ضائع نہ ہو، اور بہوفت اور واپس کر دیا جاوے گا تو اس کی گنجائش ہے (۳) غرض بیہ ہے کہ روپیہ مجد کا ضائع نہ ہو، اور بہوفت ضرورت مجد کے کا موں کا بچھ ترج نہ ہو۔ فقط

# متولیوں کا اوقاف مسجد کی آمدنی سے کھانا بنا کرخود کھانا اور قوم کو کھلانا

سوال: (۵۲۹) زید،عمر، خالد وغیرہ اشخاص کی گرانی میں معجد کے حصہ زیریں میں مکانات و

<sup>(</sup>۱) خلاصة الفتاوي مع المجموعة ٣٢٦،٣٢٥/٣ كتاب الوقف \_قبل الفصل الخامس ، مطبوعة نول كشور لكنؤ . (۲) خلاصة الفتاوي مع مجموعة الفتاوي ١١١/٣ كتاب الوقف قبل الفصل الثالث مطبوعة نول كشور لكنؤ .

<sup>(</sup>٣) مرياطمينان بقفائ قاضى قرض لين ك صورت عي من بوسكتا ب١١ سعيداحم بالن بورى-

ر) نات اوقاف سے ہیں، جن کی آمدنی کوخلاف منشاوقف اشخاص نذکورالصدر کھانے بنا کرخود بھی کھاتے ۔ ہیں، اورا پٹی قوم کو کھلا دیتے ہیں، اور فوت ونذرانداس میں سے دیدیا کرتے ہیں، ان کواپیا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کے لیے دنیا میں شرغا کیا سزاہے؟ (۱۳۳۹/۵۹۲هـ)

الجواب: آمدنی اوقاف مجدکواس طرح ناجائز طریق ہے خرج کرنا حرام ہے، اورخرچ کرنے والے عاصی وظالم ہیں، آخرت میں ان پراس کا مؤاخذہ ہوگا، اور دنیا میں ان کی سزایہ ہے کہ ان کو معزول کیا جائے، اور صنان اس بے موقع صرف کی ہوئی آمدنی کا ان کے ذمے ہے۔ فقط

# متولی کے ذیے معجد کی جوواجب الا داءرقم ہے اس کومعاف کرنے یا کرانے کا کسی کوچی نہیں

سوال: (۵۵۰) ایک سابق متولی "مجد قطب خان" واقعه شمله مسلمانان شمله سے استدعا کرتا ہے کہ ایک رقم جوان کی جانب ہے مبحد کو واجب الا داء ہے انہیں للله معاف کر دی جاوے ، اس لیے کہ وہ اس رقم کو اداکرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ؛ آیا مسلمانان شملہ کو یا متولیان جدید کو یہ اختیار ہے کہ وہ رقم مبحد کو جو بہذمہ متولی سابق واجب الا داء ہے اس کو معاف کر دیں؟ (۱۳۲۵/۸۳۲ه)

الجواب: كى كوملمانان شمله بل سے يا متوليان جديد بل سے يوق شرعاً حاصل نہيں ہے، اور جا رہنيں ہے، اور جا رہنيں ہے کہ وہ رقم محد كومعاف كرديں؛ معاف كرنے كاكى كو يكھ حق نہيں ہے، جس وقت متولى سابق يااس كفرزندان كواستطاعت اوائے رقم فدكور ہواواكريں، وہ ذمه واراس رقم محدى اداكے ہيں قال فى المدرالم معتار: يفتى بالصمان فى غصب عقار الوقف وغصب منافعه أو اتلافها النح وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف النح (1) فقط

مسجد کی دکانوں کی آمدنی ہے مسجد کی ضرور بات پوری نہ کرنے والے متولی کا حکم

سوال: (٥٤١) ايك محض نے محد بنوائی، جب وہ فوت ہوا تو كوئی وارث نہيں چھوڑا، نمازيوں

(١) الدرمع الشامي ٢ / ٢٨٢،٢٨١ كتاب الوقف- مطلب: إذا آجر المتولى بفينٍ فاحشٍ كان خيانةً .

### متولی کومسجد کی دکان کا کراییم کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۵۷۲) زید کے پاس دکان مجد تقریبا چھسال سے بہ شرح کرامیہ سلغ چھرو بید ماہوارتھی،
لیکن تقریبا ایک سال سے زیداور متولی مبحد میں نوبت مقدمہ کی آئی ہوئی ہے؛ بوجہ عدم وصول کرایہ،
جب کہ فیصلہ عدالت سے حب منشامتولی صادر ہوگیا تو جودعوی متولی نے مبلغ بارہ روپ ماہوار کا کیا تھا،
اس کے بہ موجب ڈگری ہوگئ تو زید متولی سے استدعا فیصلے کی کرتا ہے؛ یعنی کرایہ میں تخفیف کرانا چاہتا
ہے، متولی کوکی کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۲۲۰۲ سے ۱۳۲۷۔ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگر کرایددکان کا چهرو پیه ما ہوار مقرر ہوا تھا، اور متولی نے بارہ رو پیه ما ہوار کے حساب سے نالش زید بردی، اور دگری ہوگئی تو اس صورت میں متولی کو کی کرتا جا کز ہے، لیکن جس قدر رقم کرائے کی کراید دار کے ذیے واجب ہے، اور جس قدر خرچ ہوا ہے یعنی مقدمہ میں ؛ اس میں سے پچھ کی کرنا جا کرنیں ہے کہ اس میں مجد کا نقصان ہے، اور اس سے زیادہ وصول کرنا بھی درست نہیں ہے۔ فقط جا کرنیں ہے کہ اس میں مجد کا نقصان ہے، اور اس سے زیادہ وصول کرنا بھی درست نہیں ہے۔ فقط

متولی مصلحة مجد کی دکان کم کرایدادا کرنے والے کود سے سکتا ہے سوال: (۵۷۳) ایک مجد کے متعلق چنددکانات ہیں ان میں مسلمان طوائی ہمی کرایددار ہیں، اب مجد کے متولی کی تحریک ہے دکانات کے کرائے کا نیلام تین سال کے لیے کیا گیا، سمی لطیف بھائی جو مبد کے ممبر بھی ہیں ان کی بولی پھتر روپے ماہواری تھی، اور حلوائی کی بولی سوروپے ماہوار کی، متولی کی اور ملوائی کی بولی سوروپے ماہوار کی، متولی کا اور مبران نے لطیف بھائی کے نام پھٹر روپے میں نیلام ختم کردیا، جس سے تین سال کی مدت میں مجد کا نقصان مبلغ نوسوروپے ہوا، جس سے مسلمان ملول اور معترض ہیں، متولی کا بیعذر ہے کہ حلوائی دھواں کرتے ہیں جس سے ممارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کے جو اس سے ممارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کے جو اس سے ممارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کے جو اس سے ممارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کے جو اس سے معارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کے جو اس سے معارت سیاہ اور خراب ہوتی ہے کیا متولی اور ممبران کا بیغل درست اور قابل تسلیم کی معارت سیاہ کیا می معارت سیاہ کی می معارت سیاہ کی معارت سیاہ کیا کی معارت سیاہ کی سیاہ کی معارت سیاہ کی معا

الجواب: اگرمتولی صاحب اورمبران کابی عذر نیک نیتی پر بنی ہے، اور مصلحت د کان مجدای میں ہے تو عذران کا قابل شلیم ہے، اور وہ مؤاخذہ ہے بری ہیں۔ فقط

#### متولى: مسجد كاموقو فهمكان فروخت كردے تو كيا حكم ہے؟

سوال: (۵۷۴) زید نے اپی حیات میں اپناذاتی مکان، اور جو کھا کہ کان میں سامان سے مکان میں سامان شامجہ کودیدیا، اس حالت میں جب کہ اپ ہوش وحواس بالکل سیح خیال کرتا تھا، لیکن اس شرط پر کہ جب تک زیداورزید کی ہوی زندہ ہے، اس وقت تک خود استعال کریں گے، بعد وفات زیداورزید کی ہوی، جملہ سامان و مکان مسجد کی ملکیت ہوگی، اب جب کے زیداورزید کی ہوی نے وفات پائی تو پنچایت نے اول جو کچھ سامان مکان کے اندر تھا اس کوفروخت کیا، اور اس کے بعد مکان پر قبضہ پاکر مسجد کی ملکیت میں ویدیا، اس کے بعد ایک سروری سامان میں ویدیا، اس کے بعد ایک س رسیدہ حافظ قرآن جو کہ چی امام مجد ہاس کومتولی قرار دے کر مالک قرار دیدیا، اور یہ طے کیا کہ اس مکان کے کرائے ہے جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسجد کی روشنی یا دیگر منروری سامان میں لگایا جائے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد متولی نے اس مکان کو اپنی ملکیت قرار دید کر مکان کوفروخت کردیا، اور مکان نہ کور سے جس قدر رقم حاصل ہوگا کوہ کی مال کی اور مساویز پر جو ہوقت فروختگی میں کوئی پیسٹری نہیں کیا، ایس حالت میں متولی نہ کور کے لیے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میان تحریرہ کوئی ہے۔ اس مرحن کوگل سے اس برجن کوگوں کے دستھ بیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کوئی جو بھوٹ کے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کوئی جو بھوٹ کی کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میان تحریرہ کی کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کان کے لیے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کان کے لیے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کیا تھم ہے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کیا تھی کی کیا تھم ہے کیا تھم ہے کیا تھم ہے۔ اس برجن کوگوں کے دستھ میں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کیا تھا ہے کیا تھم ہے؟ اور دستاویز پر جو ہوقت فروختگی میں کیا تھا ہے۔

الجواب: درمخار میں ہے: فإذا تم ولزم لايُـملَكُ وَلا يُملَكُ ولايعار ولايرهن الخ(١)اور درمخار میں ہے: قوله درمخار میں ہے: قوله

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصارمع الشامي ٣٢١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ فرّق أبو يوسف بين قوله موقوفة إلخ.

 <sup>(</sup>٢) الشامى ٢/٢١٦ كتاب الوقف . مطلبٌ شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع .

لایسملك ای لایکون هملوگا لصاحبه و لایملك أی لایقبل التملیك لغیره بالبیع و نحوه الح (۱)

یمی وقف صحح بونے کے بعد شواقف کی ملک میں آسکتا ہے، اور شہذر ربید بی وغیرہ کے کی دوسرے شخص کا مملوک ہوسکتا ہے، بناء علیہ مکان مذکور جو کہ صحید کے لیے وقف ہو چکا تھا تو وہ ملک محبد ہے، متولی یا کوئی شخص اس میں تصرف مالکانہ بیس کرسکتا، لہذا متولی نے ومکان موقو فدعلی المسجد کوئر وخت کر کے، اس کی قیمت کوا ہے تصرف میں لایا؛ بیشر غاجا تزئیس ہے، بید بیج صحح نہیں ہوئی، اور ٹرید نے والا مکان کا مالک اس مکان کا نہیں ہوا ، بلکہ مکان برستور وقف علی المسجد اور ملک محبد ہے، ایسے خائن متولی کو معزول مالک اس مکان کا نہیں ہوا ، بلکہ مکان برستور وقف علی المسجد اور ملک محبد ہے، ایسے خائن متولی کو معزول میں دیا تی در ارتحق کو متولی کو متولی کو متولی کو متولی کی اور مسب فاسق اور گوائی کی اور مسلم معلوم تھا اور ہوائی کی تو وہ سب فاسق اور گوئی کا رہوئے ، ان کوتو بہ کرنی چا ہے ، اور امانت مکان موقو فدکو ترید نے والے کے قیضہ ہے نکال کر محبد کے قبضہ اور تصرف میں دینا چا ہے ، اور امانت دار متولی مقرد کر یہ اس کے حوالے کرنا چا ہے ، ورنہ وقف کے ضائع ہونے کا گناہ سب کی گردن پر رہے گا، اور متولی مقرد کر یہ اس کے حوالے کرنا چا ہے ، ورنہ وقف کے ضائع ہونے کا گناہ سب کی گردن پر رہے گا، اور متولی مذکور جب تک اس مکان گوشتر کی کے قبضہ سے نکال کر متود کا قبضہ اس پرنہ کراوے اس کے ورادری سے علیحدہ کردیں ، اور کوئی مسلمان اس سے کی قسم کا تعلق نہ در کھے، اور اس کے مرنے جیئے میں نہ نہ ہوں۔ فقط

### متولی بوقت ضرورت ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں صرف کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۵۷۵) زید دو معبدول کامتولی ہے، اور دونوں مساجد کا وقف جدا جدا ہے، ای شہریس ایک معبدالی بھی ہے جس کے لیے کچھ وقف نہیں تو زیدان دونوں معبدول کے وقف ہے اس تیسری مسجد میں صرف کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ نیز ان دونوں معبدول کے مال کوجن کا وقف الگ ہے بوقت ضرورت ایک معبد کا مال دوسری معبد کی ضروریات میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۱۵۷۳) فروا ہے الجواب: ان دونوں معبدول کے اوقاف کی آمدنی میں ہے کہی تیسری معبد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے، ای طرح جب کہ ان دونوں معبدول کے بانی و واقف علیحدہ میں تو ایک معبد کی آمدنی آمدنی الشامی ۲۲۱/۲ کتاب الوقف ۔ مطلب فرق آبو یوسف بین قولد موقوفة .

ش ب وومرى محيد من فرج كرنا حسب تقريحات فقد جائز أبيل ب لما في الدر المحتار: اتحد المواقف والمجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما حيننذ كشئ واحد وإن اختلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رجل مسجدًا و مدرسة ووقف عليهما أوقافًا لا يجوز له ذلك الغ(1)

# متولی معجد کی موقو فدجا کداد کی آمدنی میں سے کچھر قم کسی کود ہے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (٥٧٦).... (الف) متولى مجد آمدنى وقف جائداد مجد المريا صافريا حاجت مند كو كهدر قم در سكتا م يانهيں؟

(ب) اليي آمدني كي مسلمان ضرورت مندكوقرض ديسكتاب يانبيس؟

(ج) کسی دوسری معجد یا مدرسه میں بھی بچھ خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ (۳۲/۳۲۷۹هـ) الجواب: (الف)نہیں دے سکتا (ب) پیھی ناجائزہے (ج)نہیں کرسکتا۔فقط

#### موجودہ متولی کی رائے برعمل کرنا ضروری ہے

سوال: (۵۷۷) نجیب آباد میں ایک مجد کے متولی کوموقوف کرکے چندلوگ متولی بن گئے، اور ای مسجد میں یعنی مسجد کے متعلق ایک حجرہ ہے، اس کے آگے سائبان ہے اس میں مدرسہ نجو ید القرآن ہے، ان متولیوں نے مدرس کونوٹس دیا ہے کہ یا کرامیہ ججرہ وغیرہ کا اداکرو، ورنہ مدرسہ اٹھالواس کی بابت کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲–۱۳۳۲ه)

الجواب: جولوگ اس وقت متولی متجد جیں، انہیں کی رائے کے موافق عمل درآمد ہونا جاہے، اگروہ کراپیطلب کریں تو کراپید یٹا ہوگا ویفنی بکل ما هو أنفع للوقف (۲) فقط

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٣٣١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوم.

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٢/٢٨٦ كتاب الوقف - مطلب سكن المشترى دار الوتف .

### مسجد کی تمیٹی کامسجد کی زمین میں مدرسہ بنانے سے روکنا

سوال: (۵۷۸) ہم لوگوں نے "مجدر فیع الزمان صاحب" کا انظام، اور آمدی ، اور مجدی گرانی کو قانونی حملوں سے بیخ کے واسطے، ایک درخواست دے کرصاحب کلکرضلع" آگرہ" کے توسط سے کمیٹی کے ہر دکر دیا، مگر قبضہ دخل متولیا نہ اب تک ہمارا بدستور ہے، ایک روپیہ تیرہ آنہ ماہوار ہم خود جمع کرکے دے دیتے ہیں، کمیٹی صرف اس آمدنی کو جمع کرنے کی تحویل وار ہے، اور جملہ خدمات متولیا نہ ہم کرتے ہیں، جس میں کمیٹی نے کبھی دست اندازی نہیں کی، مجد کے متعلق زمین افقادہ پڑی تھی، اس میں ہملوگوں نے مدرسہ تعمیر کرایا ہے کہ اس میں قرآن وحدیث کی تعلیم دی جائے، پھی محارت باتی ہے، اب کمیٹی اہل اسلام آگرہ مدرسہ بنانے سے روئتی ہے، مدرسہ کو پورانہیں ہونے ویتی، آیا بحالت موجودہ اس کو بیحق ہے بائیں؟ (۱۳۵۸/۱۳۵۱ھ)

الجواب: جب كهتم لوگوں نے مجد ندكور كى آمدنى ومصارف وغير وكو كميٹى كے حوالے كر ديا تواب وبى كميئى متولى ہوگئ، ان ہى كى رائے اور مشورے سے تعمير وغيرہ ہونى جا ہيے، للبذا وہ كميٹى تعمير ندكور كو روك سكتى ہے كذا فىي كتب الفقه \_فقط

#### متولی محلے والوں کومسجد کی تعمیر سے نہیں روک سکتا

سوال: (۵۷۹) ایک مجدز ریقیر نے، اس کا وقف اس قدر کافی نبیس که اگرایک دم اس کی تعمیر کرائی جاوے تو تعمیر پوری ہوسکے، اب متولی کسی دوسرے مسلمان کواجازت نبیس دیتا که اپنا ذاتی روپیه لگا کرکام ختم کرادے، متولی کسی دوسرے کا نه نفتری روپیہ قبول کرتا ہے، نه این نه، گارا نه مزدور تو اب کیا مسلمان دوسرے مجبور ہیں شرعا کہ بغیر اجازت متولی اس میں پچھکام نه کریں؟ (۱۳۵۳–۱۳۳۵ه) مسلمان دوسرے مجبور ہیں شرعا کہ بغیر اجاز نبیس ، اہل محلّہ واہل مجد میں سے جوکوئی المداد اس مجدی تقمیر و درتی میں کرے، ان کومنع نه کرنا چا ہے، اور آگر متولی اس کونه مانے اور تقمیر و تحمیل مجدی تا فیر سے اس مجدی محلّہ واہل مجدکا حرج ہے، اور ان کواس کی تکلیف ہے تو وہ خودا ہے روپیاور چندے سے اس مجدی تقمیر و تحمیل کر سے ہیں ، متولی کومنع کرنے کاحق نہیں ہے۔ واما احمیلها ای احمیل السمحلة فلهم ان تقمیر و تحمیل کر سکتے ہیں ، متولی کومنع کرنے کاحق نہیں ہے۔ واما احمیلها ای احمیل السمحلة فلهم ان

يهدموه ويجددوا بناء ه ..... وليس لورثته منعهم من نقضه والزيادة فيه الخ (١) (ورمخار)

#### چندلوگوں کامسجد کے متولی سے حساب طلب کرنا

سوال: (۵۸۰) گروہ قلیل جامع مسجد کے متولیوں سے جاکداد کا حساب لے کربدظمی پھیلانا چاہتا ہے؛ حالانکہ آج تک جامع مسجد کا انتظام خوش اسلوبی سے چلتا رہا،اورکسی قسم کی خرابی انتظام میں واقع نہ ہوئی؛ ابتداء میں جامع مسجد کی پچھ بھی جا کداونہ تھی مگر موجودہ متولیوں کی کوشش سے اس وقت جامع مسجد کی کافی جا کداد ہے؛ کیا بہ حالت موجودہ گروہ قلیل کو جامع مسجد کے حساب د کھنے کاحق پہنچتا ہے؟ (۲۱/۸۲۷ کے ساب د کھنے کاحق پہنچتا ہے؟ (۲۱/۸۲۷ کے ساب د کھنے کاحق پہنچتا

الجواب: حساب ليناحاكم وقاضى كاكام ب، برايك محض اس كامجاز نبيس بـ ورمخاريس ب: لا تلزم المحاسبة في كل عام ويكتفى القاضى منه بالإجمال لو معروفًا بالأمانة (٢)

### مسجد کے متولی سے خیانت کی رقم وصول کرنا

سوال: (۵۸۱) ایک شخص متولی مجد ہے جو پچھ آمدنی جا کداد مجد کی ہوتی ہے، اس کواپنی رائے ہے مجد کے مصارف میں خرج کرتا ہے ، مگرخرج کر کے جوبقایار ہتی ہے، تخمینا چالیس بچاس روپ سالانہ بچتہ ہیں اس کا حساب نہیں ویتا، اہل محلّہ نے مجبور ہوکر ایک دوسرا متولی مقرر کیا، مگر پہلے متولی نے نداس کو حساب دیا، اور ندرو پیدوصول ہونے دیا۔ آیا اس متولی کی چارہ جوئی عدالت سے کر کے تمام سالوں کے بقایا وصول کیے جاویں یا نہیں؟ بینواتو جروا (۱۳۳۵/۴۰۳هـ)

الجواب: اگر پہلے متولی پرشبہ خیانت کا ہے تو حکام سے جارہ جوئی کی جاوے کہ اس متولی سے حماب آمد وخرچ لے کر جو کچھ معجد کاروپید برآمد ہواس سے وصول کریں، اور کسی دوسر سے مخص صالح امانت دارکومتولی مقرر کریں۔فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/ ٢٢ كتاب الوقف - مطلبٌ في أحكام المسجد.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٢/٥٢٣ كتاب الوقف - مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه

besturdubooks wordpress

# مسجد کی آمدنی اوراس کے مصارف کا بیان

### معجد کی آمدنی اور مصارف کے چنداحکام

سوال: (۵۸۲) جامع مجد دہلی کا انظام بذریعہ ایک مجلس شوری کے ہوتا ہے،اور مجلس منظمہ جامع معجد دہلی کو انتظام کی آمدنی ہوتی ہے: کراید دکانات جامع معجد، کرایہ ٹھیکہ اراضی افتادہ جامع معجد وغیرہ وغیرہ،ان جملہ اقسام آمدنی ندکورہ سے جس قدرر قم وصول ہوتی ہے وہ حسب ذیل امور میں خرج ہوتی ہے:

- (الف) تنخواه عمله محجد، امام ومؤذنان و دربانان ومحرران \_
  - (ب) فراہمی آب وضودر حوض مجد بذر لعِدعاہ۔
- (ج) فراجمي آب نوشيدني برائ تمازيان وزائرين الل اسلام
- ( 2 ) فرش ، جانماز ، دری و ثاث و دیگر سامان متعلقه **فرش ایمرو نی و بیرو نی** \_
- (ه) صفائي معجد بذريعه ملازمان وصفائي اطراف معجد بذريعه خاكروبان -
- (۶) وظائف طلبه دینیات وطلبائے دیگر مدارس جوعر بی کی تعلیم بھی پائیں ودیگر طلباء فنون شریفه اور پهسپ مسلمان ہیں۔
  - (ز) اخراجات روشی بجلی بذر بعدالکٹرک تمپنی۔
  - (ح) اخراجات روشی مثل تیل گلی (مٹی کا تیل)
    - (ط) خرج سائبان وشامیانه متجد
  - (ی) نزیدظروف گلی،مظه،لوٹا،آبخورہوغیرہ۔

(ك) جائداوسكنى مملوكه جامع معجد كاباؤس فيكس-

(ل) محصول آبيانال-

(م) مقد مات متعلقه كرار وغيره جائداد جامع محد

(ن) تغیرات ومرمت جامع محد-

(س) تعمیر وحرمت وترمیم وغیره متعلق جا ئدادمملوکه میجدید کور-

(ع) اخراجات خريد بميزم (سوخته) وغيره برائي آب كرم-

(ف) افراجات متعلقه دفتر جامع محد

(ص) امداديتيم خاند د بلي\_

(ق) اخراجات نوسلمان جوكه جامع مجديس مشرف بإسلام بول-

(١) امدادغرباء بذريعه نفذ وتقسيم پارچه

(ش) امدادمرمت تغيير بعض ديمرمسا جدشر دبلي-

(ت، ث، خ) اخراجات رمضان شريف مثلا برف جوكه بوقت افطار ونمازتر اوت كروز انهمها

كياجا تاب وتقتيم شيري بروزختم قرآن ومدييها فظصاحب

(ز) انعام ملازمان جامع مسجد۔

(ض) اخراجات وردى دربانان وجعداران

(ظ) اخراجات گولہ ہائے آتشبازی جورمضان میں بوقت افطار اور وقت ختم سحروغیرہ چلائے ہے۔ تے ہیں۔

(غ) اخراجات شاميانه ودره وخيمه جات وقنات وفروش وغيره يوم جمعة الوداع\_(٩٣٠/١٠٩١هـ)

الجواب: (الف) جائزے۔ (ب) جائزے۔

(ج) مازے۔(١) مازے۔(٥) مازے۔

(و) بیصرف غورطلب اور تحقیق طلب ہے بیوظ کف طلباء جامع مسجد کی آمدنی سے کیوں اور کب سے متعلق ہوئے ؛ اور آیا کوئی مدرسہ جامع مسجد کے متعلق بھی ہے جس کے اخراجات جامع مسجد کی آمدنی سے دیے جاتے ہوں۔

(ز) بیے بے ضرورت معلوم ہوتا ہے۔

- (ح) خاص مجد میں تیل گلی کی روشی سے حتی الوسع احر از مناسب ہے کیونکہ بدیو دارتیل مجد میں جلانا مکروہ ہے۔
  - (ط) درست ہے۔(ی) درست ہے۔(ک) درست ہے۔
    - (ل) جائز ہے۔(م) جائز ہے۔(ن) جائز بلکہ ضروری ہے۔
      - (٢) جائزے۔(ع) جائزے۔(ف) جائزے۔
- (ص) میر تنجائش پرموقوف ہے،اوراگر ضروریات خاص جامع متجد کی پوری کرنے کے بعد اگر پس انداز ہوتو یہ بھی جائز ہوسکتا ہے۔
  - (ق) اگر گنجائش ہوتو یہ بھی درست ہے۔
- (۱) معجد کی آمدنی سے امداد غرباء وغیرہ دراصل تفصیل طلب اورغور طلب ہے، البتہ جواخراجات کسی وقف سے سالہا سال سے متعلق ہوں، اوراس کے موافق برابرعمل درآمد ہوتارہا تو بیا یک وجہا یے معرف کے جواز کی ہوسکتی ہے۔
- (ش) بیمسئلة تفصیل طلب ہے اور زائد و فاضل آمدنی ہونے پراس کا جواز موقوف ہے، یا ہے کہ رواج سابق اس کے جواز کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔

(ت، ث، خ) يبهي عمل سابق كى دليل سے جواز برمحمول ہوسكتا ہے، اوراس ميں برف كاخرچ تو اقر ب الى الجواز ہے اور تقسيم شيرين و مديد حافظ صاحب كے جواز ميں تامل ہے۔

(ف) جائزہے۔(ض) درست ہے۔(ط) درست ہے۔(غ) درست ہے۔فقط

#### متجد کارو پیم سجد ہی میں صرف کرنا جا ہے

سوال: (۵۸۳) ایک محف نے مجد کی تغییر ومرمت کے لیے کچھ روپید یا، اب بعض لوگ اس روپی میں سے کچھ رقبید یا، اب بعض لوگ اس روپی میں سے کچھ رقبی دیگر رفاہ عام کے کاموں میں لگانا چاہتے ہیں یہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۵۲۸ ھ) الجواب: وہ روپیم سجد کام مجد میں ہی صرف کرنا چاہیے، دوسرے کام میں صرف کرنا اس کا درست نہیں ہے کہا فی عامة کتب الفقد . فقط

اگر کسی نے معجد کے لیے یہ کہہ کرروپیددیا کہ بہتر مصرف میں صرف کیا جائے تو وہ روپیہ کہاں صرف کرنا جاہیے؟

ساماما

سوال: (۵۸۴)مجدے کی درجہ میں بوجہ حفاظت اسباب کے کواڑ لگا نا جائز ہے یانہ؟ اور بند کرنا کیسا ہے؟ کسی شخص نے معجد کے لیے رہے کہ کرروپید دیا ہو کہ بہتر مصرف میں صرف کیا جائے ، اور معجد میں تین ضرور تیں در پیش ہیں:

(الف) مؤذن كامقرركرنا

(ب) مسجد کے اندر کے درجہ میں حفاظت اسباب کی غرض سے کواڑوں کا لگانا۔

(ج) خارج مسجد احاطہ کی دیوار بنوانا؛ شرغاوہ روپیہ کہاں صرف کرنا مناسب ہے؟ مؤذن کی سال بھر کی تنخواہ کا خرچ موجود ہولیکن اس خوف سے نہ تقر رکرنا کہ آئندہ سال کہاں سے آئے گا کیسا ے؟(۱۳۲۱–۱۳۳۴ه)

الجواب: کواڑوں کا لگانا بہ غرض حفاظت اسباب معجد درست ہے، اور علاوہ اوقات نماز کے بند
کرنا دروازہ کا بھی درست ہے، اور مؤذن کا تقر رشعائر ولوازم معجد ہے ہمؤذن ضرور مقرر کرلینا
عاب ؛ البتہ اگر بلاتقر رمؤذن بھی اذان میں حرج نہ ہوتا ہو، اور کوئی شخص حبیہ للداس خدمت کو انجام
دیتا ہو، تو پھر دیوارا حاطہ اور کواڑیہ لے بنوائے جا کیں ؛ الغرض بیسب کام ضروری اور مناسب ہیں، حسب
ضرورت وحاجت جیسی گنجائش ہواور مناسب ہوکیا جائے، شرغااس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور
جب کہ سال بھرکی تخواہ مؤذن کا انتظام بالفعل ہوسکتا ہے تو وہ کرلیا جائے، آئندہ سال کا فکرنہ کیا جائے۔

# مسجد کی آمدنی سے نمازیوں کوافطاری کھلانا یارمضان میں ختم قرآن پرشیرینی تقسیم کرنا

سوال: (۵۸۵) کسی معجد کی آمدنی اس کی ضروریات خرج روزمرہ سے بہت زیادہ ہوتو اس زائد آمدنی سے سے الی صورت میں کہ شرط واقف معلوم نہو سے تنخواہ مفتی دواعظ کی، اور خرج ایسے مدرسہ کا جس میں عربی فاری ،اردواور حساب سکھلایا جاتا ہو، شرغاادا کیے جا کتے ہیں یانہیں؟ اور زائد آمدنی سے افطاری خرید کرنمازیوں کاروزہ کھلوا کتے ہیں یائبیں؟

حفاظ کوکوئی رقم بطور نذرانه دے سکتے ہیں یانہیں؟ شیر بی فتم قرآن شریف تقسیم کرنا بھی ایی آمدنی مجد سے شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳-۳۲/۲۳۱۳)

الجواب: مجد کے اوقاف کی آمدنی کومصارف ندکورہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ روایات نقیمیہ کے موافق ضروریات کے لیے رکھا جاوے، اورا گرکسی ضروری مدیس سوائے مسجد کے صرف بھی کیا جاوے تو بطور قرض صرف کیا جاوے۔

سوال: (۵۸۷) جائداد مبحد کی آمدنی میں ہے متولی افطاری وغیرہ میں نمازیوں کی صرف کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۱۳۹ھ)

الجواب: اس تم كے اخراجات بغير شرط واقف كے جائز نہيں ہيں۔

ایک وقف کی آمدنی دوسرے وقف میں صرف کرنا

سوال: (۵۸۷).....(الف) کیاایک مجدکاروپیددوسری مجدمیں صرف کرنا بدوقت ضرورت جائز ہے یاند؟

(ب) ایک مجدکارو بیدرسی بربیس یابالعکس صرف کرتاجائزے یانہیں؟

(ج) یاکی مجدی آمدنی سے مدرسجد بدقائم اور جاری کرنا ورست ہے یانیں؟ (۱۳۳۱-۱۳۳۱ه)

الجواب: قال فی الدر المختار: اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف علیه بسبب خراب وقف احده ما جاز للحاکم ان یصوف من فاضل الوقف الآخر علیه لأنه ماحینی کشی و احد و إن اختلف احده ما بان بنی رجلان مسجد بن او رجل مسجدًا ومدرسة و وقف علیه ما اوقافا لا یجوز له ذلك الخ (۱) اس کا حاصل بیہ کرا گرواقف اور جہت وقف سخد ہوں ، اور ان میں سے ایک کی آمدنی کم ہوگئ کہ اس کے اوقاف جوز راجہ آمدنی سے مراب کے وقف کی ودرست ہے کہ ایک وقف کی فاضل آمدنی دومرے وقف برصرف کرد یوے ، اس لیے کہ وہ دونوں اس صورت میں ما نند شے واحد کے ہیں ، اور اگر واقف دوہوں یا جہت وقف بدل جائے ، اس وہ دونوں اس صورت میں ما نند شے واحد کے ہیں ، اور اگر واقف دوہوں یا جہت وقف بدل جائے ، اس وہ دونوں المسجد و نحوہ .

طرح كددو فحف نے دومىجدى بنائيس، ياايك فخف نے مجداور مدرسد بنايا، اوران بر كچھاوقاف كيے؛ تو ایک کی فاضل آمدنی دوسرے برصرف کرنادرست نہیں ہے،اورشامی نے کہا کہ اگرایک مجدے اوقاف مختلف ہیں: مثلاً چندد کا نیں ہیں تو اگر ایک دکان ان میں سے خراب ہوجائے تو دوسری دکان کی آمدنی ے اس كى درتى ومرمت كر سكتے بيں \_اور پھرتقل كيا: ومن اختىلاف البجهة ما إذا كان الوقف منزلين أحدهما للسكني والآخر للاستغلال فلايصرف أحدهما للآخر (١) اورتيز ورثماريس میمضمون ہے کہ اگر ایک مسجد ویران ہوجائے ، اور اس کی آبادی کی کوئی صورت باقی ندر ہے ، تو اس کا سامان دوسری متحدین صرف کرنا درست ب(۲)اس سے بیمعلوم ہوا کدا گرمتجداول ویران نہیں ہوئی تو اس کا سامان یا اس کی آمدنی زائد دوسری مسجد میں صرف نہیں کر سکتے ، پس جواب **،سوال اول** ودوم کا عبارات مذكورہ سے ظاہر ہوگيا كمايكم عبدآبادكارويدوسرى معجد ميں صرف كرنا دوست نبيس بهاور ای طرح دوسرے مدرسہ وغیرہ میں بھی صرف کرنا درست نہیں ہے ۔۔ اورسوال سوم کا جواب یہ ہے كىكى مىجدكى آمدنى سے مدرسہ جديدقائم نہيں كر يكتے -جيسا كەعبارات مذكوره سے واضح موتا ہے۔ سوال: (۵۸۸) ایک مجد کار دپید دوسری معجد پرخرچ کرناجا تزیے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۷ه) الجواب: ایک مجدیں دوسری مجدکارو پیصرف کرنا، موافق تصریحات فقہاء کے درست

نہیں ہے، لیکن اگرزیادہ ضرورت میں بہطریق قرض لے لیا جاوے تو درست ہے، پیٹر طیکہ اس سجد ٹانی میں آمدنی فاصل ہوجس کی اس وقت مسجد کو ضرورت نہ ہو۔ فقط

سوال: (٥٨٩) ایک محد کے واسطے ایک شخص نے کچھ رو پنید یا جواس کے حقیقی بھائی کے پاس موجود ہے، مجتم مسجدا پی مرضی ہے اس مسجد کی درتی وغیرہ جا ہتا ہے، اور جس کے پاس روپ جع ہے وہ ال كودوسرى معجد مل خرج كرنا جابتا بيدجا زب يانبيس؟ (١٣٣٨/١٨٢٢)

الجواب: دوسري معجد من تبديل كرناان روپول كاخلاف تصريح روپيدد منده كے جائز نہيں ہے،

<sup>(</sup>٢) قوله: وعن الثاني الخ جزم به في الإسعاف حيث قال: ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الساس عنه ، لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسفُّ ، فيباع نقضه بإذن القاضي و يصرف ثمنه إلى بعض المساجد (الشامي ٢٩/٦ كتاب الوقف مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره)

البتہ اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ اس مجد میں ضرورت نہ ہو، اور مہتم اس کوضائع کرنا جا ہتا ہو؛ مثلا ایسے امور میں صرف کرنا جا ہتا ہو کہ وہ غیر ضروری یا حداسراف میں داخل اور نا جا ئز ہوں ؛ تو پھر خود وہ شخص جس کے پاس روپیہ جمع ہے، اس معجد کی ضروریات میں صرف کرد ہے، اور اگر کوئی صورت وہاں نہ ہو سکے تو پھر بہ مجبوری دوسری معجد میں صرف کرسکتا ہے۔ فقط

سوال: (۵۹۰).....(الف) ایک مجد کے متولی کے پاس مجد کا وقف روپیہ جمع ہے، وہ روپیہ دوسری معجد میں دینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) یابطور قرض دوسری متجدیس صرف کرناجائز ہے؟

(ج) معجد کاروپیدرسدمیں صرف کرناجائزے یانہیں؟ (۱۳۳۳ه)

الجواب: (الف،تا،ج) جوروپیکی خاص مجدکا ہے جب تک وہ مجد آباد ہے، اوروہاں فی الحال ضرورت ہے، یا آئندہ ضرورت کا خیال ہے تواس دو ہے کوائ مجد میں خرج کرنا چا ہیے، دوسری مجد یا مدرسہ میں خرج کرنا اس کا درست نہیں ہے، اور نقرض دینا درست ہے، البتہ اگروہ روپیہ سلمانوں کے پندہ ہے کسی مجد خاص کے لیے جمع ہوا ہے، اور وہاں فی الحال ضرورت نہیں ہے، توان چندہ دینے والوں کی اجازت سے وہ روپیہ دوسری مجد یا مدرسہ میں صرف ہوسکتا ہے۔

### ایک مسجد کی رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا

سوال: (۵۹۱) فتح پور میں مجد متعلقہ مدرساسلامیکا ایک منارہ گراہوا ہے، زیدنے اس کی تعمیر کے واسطے عمر متولی کو چارسور و پے دیے، لیکن وہ اس رقم میں تعمیر نہیں ہو سکتے ، کیا متولی مدرسہ کو بہا جازت یا بلاا جازت زیدیے ت حاصل ہے کہ اس رقم کو کسی دوسری مجد کی تعمیر میں صرف کرے؟ (۱۳۳۲/۲۲۹۳ه) الجواب: اس رقم کو اس کام میں صرف کرنا چاہے جس کے لیے زیدنے وہ رقم دی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایس وقت کام شروع ہوجائے گا، ممکن ہے کہ اس وقت دوسرے اہل خیراس کی تحمیل کی فکر کریں، مساجد وغیرہ کے کام اس طرح ہوا کرتے ہیں، پہلے سے پوری وقم کہاں جمع ہوتی ہے۔

# ایک مجد کے لیے جو چندہ کیا گیا اس کودوسری مسجد میں صرف کرنا

سوال: (۵۹۲) چندہ جوایک مجد کے واسطے کیا گیا ہے وہ دوسری مجدمیں صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۱۵۴)

الجواب: چندہ دینے والوں کی اجازت سے دوسری معجد میں صرف ہوسکتا ہے، بدون ان کی اجازت کے درست نہیں، گر (یعنی یہ بھی شرط ہے) جب کداس معجد میں فی الحال ضرورت ندر ہے، اور آئندہ کو بھی کو کی ضرورت متصور نہ ہو۔

### ایک مسجد کی نهایت زائد آمدنی گودوسری مسجد یامدرسه میں بوقت ضرورت صرف کرنا

سوال: (۵۹۳) ممبئ میں ایک مجداز حد شکتہ ہے، اور ممبئ کی جامع مجدائے الماک، اوقاف و
آرنی کے باعث خود کی ضروریات واحتیاجات ہے بدور جہاغنی اور صاحب مال ہے، اگر مجد جامع کی
عمارت کو خدانخواستہ کی قتم کا نقصان پنچے تو باوجو دقمیر واصلاح کے بہت بڑی فاضل رقم اس کے پاس رہ
عمق ہے، اس شکتہ حال محبد کے پاس کافی سرمایہ نہ ہونے کے باعث اس کے متولی اگر جامع محبد کے
متولیوں ہے جو تو م اور حاکم وقت کی طرف ہے اس کی تولیت پرمقرر ہیں، بدقد رضرورت امداد کے
طالب بول ؛ تو کیا شرعًا جامع مسجد کے سرمایہ سے امداد جائز ہو کتی ہے؟ (۱۸۰۰/۱۸۰۱ھ)

الجواب: روایات فقهید اس کے عدم جواز پردال بیں بینی باوجود آبادی مجد کے اس کے اوقاف کی آمد نی دوسری مجد میں خرچ کرتا جائز نہیں ہے، البت اگر مجداول غیر آباد ہوجاوے ، اور ویران ہوجاوے ، تو پھراس مجد کا سامان وغیرہ بھی دوسری مجد میں خرچ کرتا ، اور لگا دینا جائز ہے ، در مخاریس ہوجاوے ، تو پھراس مجد کا سامان وغیرہ بھی دوسری مجد میں الموقوف علیه بسبب خواب وقف احدهما جاز للحاکم اُن یصوف من فاصل الوقف الآخو علیه وان اختلف احدهما بان بنی رجلان مسجدین اُو رجل مسجد او مدرسة و وقف علیهما اُوقافاً لا یجوز له ذلك النج (۱) وفی

الشامي: قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد و حشيشه إن استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر الخ (١)ليكن بعض روايات كي بناء يربير فتوى ديا گيا ہے كدا كركسي معيد كى آيدنى اس قدر كثير ہے اور اس قدر سرمايہ جمع ہو گيا ہے ، كداس معجد كواس کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر فاضل اور زائد آمدنی کو دوسری معجد یا مدرسہ میں بہضرورت صرف کر دیا جاوے تو یہ جائزے؛ کیونکہ جب آمدنی کثیر ہوتی ہے تو اس میں تغلب (ناجائز قبضہ کرنے) کا احمال ب،اوروه ضائع ہوگی؛اس سے بہتر ہے کے کی معجد و مدرسہ کے کام میں آجاوے۔فقط

### مسجد کی آمدنی ہے امام ومؤ ذن اورمفتی و واعظ وغیرہ کوتنخواہ دیٹا

سوال: (۵۹۴) جامع معجد آگرہ کے گرد کچھ دکا نیں ہیں، جن کی آمدنی نہایت وافر ہے، اس آمدنی کے اخراجات حسب ذیل ہیں، صرف تعمیر معجد، تثخواہ امام ومؤذن وفراش ومفتی و واعظ، صرف روشنى؛ اس كى آمدنى كى تحصيل وصول وو يرامورمجد كے ليے ايك سررشته (محكمه) قائم بـ ملازمان سررشتہ کی تخواہ بھی ای آ مدنی ہوئی ہے، اور ای آ مدنی سے ایک مدرسہ جاری ہے، لیکن اصل بانی کی کوئی شرط معلوم نبیس ہے؛ اس صورت میں بیاخراجات جائز ہیں یانہیں؟ (۲۲/۵۷۳-۱۳۳۳ه)

الجواب: اخراجات مُركوره جائزين قال في الدر المختار: ويبدء من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرّس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السواج والبساط كذلك إلى آخر المصالح الخ(٢)

سوال: (۵۹۵) آ مدنی معجد کراید وغیره سے امام کی شخو او مقرر کردیتا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۶۱ه) الجواب: جائز جـ فظ

#### مجد کا مال فروخت کر کے اس کی قیمت امام کودینا

سوال: (٥٩٦) میں بوپاریان کی مجد میں امامت کرتا ہوں، بچوں کا پڑھانا بھی میرے ذھے ب، اور مير ع گذر كے واسطے كوئى معقول مستقل آمدنى نہيں ہے، اور اہل محلّد كى حالت تازك ہے؛

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٢٩ كتاب الوقف - مطلب فيما لو خوب المسجد أوغيره.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الرد ٢ / ٣٣٨ كتاب الوقف - مطلب : يبدأ من غلة الوقف بعمارته .

یہاں پرجم بوچڑ خانہ (مذکع) ہے اس میں جس قدر بھینسیں ذکے ہوتی ہیں ان کے سینگ عرصہ دراز سے ہیں۔ مسجد کے نام کررکھے ہیں، ہمیشہ فروخت ہو کرمسجد کی ضروریات میں صرف ہوتے ہیں؛ اب جس قدر سینگ جمع ہیں؛ سب کا بیارادہ ہے کہ ہم ان سینگوں کوامام مسجد کو دیتے ہیں، اور بالفعل مسجد میں ضرورت بھی نہیں ہے؛ آیا امام مسجد کو دینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۱۳۵ه)

الجواب: سبدے والے اگراس پرمنق ہیں کدان بینگوں کی قیمت امام مجدکودی جائے تو یہ درست ہے، ای طرح تیل زائد از حاجت کو فروخت کرکے لوٹوں، صف، سوختہ حمام مسجد وغیرہ ضروریات مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔ فقط

کیامسجد کے مال ہے مسجد کے لیے تنجارت کرنا جائز ہے؟ سوال:(۵۹۷) ابل محلّہ یا متولی مبحد کو مبحد کے مال موقوفہ ہے مبحد کی ترقی کے لیے تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۱-۱۳۲۲ھ) الجواب: جائز نہیں ہے(۱) فقط

#### مسجد کے رویے ہے اپنا کاروبار کرنا

سوال: (۵۹۸) کی کے پاس پکھروپید مبحد کا جمع ہے وہ اس روپیہ سے تجارت کرے اور نفع خودا ٹھاوے اوراصل روپید مبحد ہی کارہے تو یہ جائزہے یا نہ؟ (۸۵۸/۳۳۰–۱۳۳۵ھ)

الجواب: جائزنہیں ہے۔ (۲) فقط

سوال: (۵۹۹) ..... (الف) زیدایک مبحد کے جمع شدہ روپے سے دوصدر و پیہ لے کر تجارت کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اصل مع نفع مبلغ دو ہزار روپے مبحد کے نام جمع کرتا ہے مگر بکر جو کہ دکاندار ہے، مبحد کا تقریبًا نوسور و پینے نزانچی مبحد سے لے جاکرا پی تجارت میں لگا تا ہے، اور ایک سال

<sup>(</sup>۱) قال في البحر الرائق: وفي القنية: ولا يجوز للقيم شراء شيء من مال المسجد لنفسه ولا البيع له وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد (البحر الرائق ١٠٥٥م كتاب الوقف)

<sup>(</sup>٢) خوالهُ سابقه

ك بعدنوسوروب والين كرة ب\_بكرك ليے شرى كم كيا ہے؟

(ب) بکر مذکورعید کی نماز کے بعد چندہ برائے مجد، مجد میں جمع کرتا ہے، اور اپنے نام بلغ سو روپے چندہ اٹھا تا ہے، بعد کوحساب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بکر نے صرف پانچے روپے چندہ دیا ہے شرغا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا بکر مجد کاممبررہ سکتا ہے؟ جب کہ وہ مجد میں نماز کے لیے بھی نہ آتا ہو؟ (۱۲۲۸/۱۲۲۸)

الحواب: (الف) بكرنے جب كه پوراروپيه مجد كا جو كه ليا تھا،ادا كرديا تو وہ مؤاخذہ سے برى وگيا۔

(ب) اور سورو بے کا وعدہ چندے میں دینے کا کر کے پانچ روپید ینا یہ بھی موجب مؤاخذہ نہیں ہے، اور معصیت نہیں ہے، جس کی وجہ ہے اس پر طعن کیا جاوے، یالائق ممبری کے نہ سمجھا جاوے، البتہ ترک جماعت و تراوی اور محد کا روپیہ صرف کر لینا نیا مور خلاف سنت اور خلاف احتیاط ہیں، اگر چہ واپسی روپیء مجد کے بعد وہ مؤاخذہ ہے بری ہوگیا؛ گراٹھالینا مجد کے روپے کا خلاف احتیاط ہے۔ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ متولی امانت وار شخص کو بنانا چاہے، جو کہ کا رتولیت کو بہ امانت انجام دے سکے، اور خائن شخص کو متولی نہ بناتا چاہیے، پس اگر بکر خائن نہیں ہے اور مجد کے روپے کو ضا کتے نہیں کرتا تو وہ متولی اور مجر ہوسکتا ہے۔ فقط

#### مسجد کے مال کوجلسہ کی روشنی وغیرہ میں خرچ کرنا

سوال: (۲۰۰) جامع معجد آگرہ میں ایک جلسہ ہوا، اس میں معجد کے ملازموں سے کام لیا گیا،
اور جو کچھروشنی وغیرہ میں خرچ ہوا، وہ انجمن اوقاف سے دلوایا، اور اس جلسہ کے بانی ایک ممبر صاحب
ہیں، اس پر دو ممبر معترض ہوئے، ایک چو تھے ممبر صاحب نے جو کچھروشنی میں خرچ ہوا تھا اپنے پاس
سے دے دیا؛ معجد کے ملازموں سے کام لینا درست ہے یا نہیں؟ اور مال وقف سے خرچ مذکور کرنا
عورست ہے؟ (۱۲۳۳-۳۲/۱۵۸)

الجواب: ان ملازموں سے میکام لینا تو ممنوع نہیں ہے، مگر خرچ روشی وغیرہ کا آمدنی وقف سے لینا جائز نہیں ہے، وہ خرچ بذمه اس ممبر کے ہے جس نے خرچ کیا اور کرایا، اگر کسی دوسر سے ممبر نے اس

وقف كابيان

کی طرف سے خودادا کردیا تو کچھ حرج نہیں ہے؛ غرض ہیہے کہ وہ خرج وقف پر نہ ڈالا جاوے، اصل محلی ذمہ داراور ضامن خرج کنندہ ہے، اگر دوسرے مبر نے ضان ادا کردیا جائز ہے۔

# نمازیوں کے سامان کی حفاظت کے لیے مسجد کی آمدنی سے دربان مقرر کرنا

سوال: (۱۰۱).....(الف) متولیان مساجد کے ذیام ومؤذن اور انتظام سامان کے علاوہ نمازیوں کے اسباب مثل جوتی وچھتری وغیرہ کی حفاظت کے لیے ایک دربان مسجد میں مقرر کرنا ضروری ہے یانہیں؟

(ب) اس کومبحد کی آمدنی سے تنخواہ دینا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۵۵۷ھ) الجواب: (الف) پیضروری نہیں ہے لیکن اگراس کا انظام من جانب متولی ہوتو پچھ حرج بھی نہیں ہے (ب) اور دربان کو تنخواہ مسجد کی آمدنی سے دینا درست ہے۔

سوال: (۱۰۲) یہاں مجدمیں ہے مصلوں کے جوتے بہ حالت جماعت چوری ہوجایا کرتے ہیں تو صرف مصلوں کے جوتوں کی حفاظت کے واسطے مجد کے روپے سے ملازم رکھنا جائز ہوگایا نہیں؟ (۱۳۳۵/۲۸۷ھ)

الجواب: ظاہر یہ ہے کہ اگر نمازی خوداس کا اہتمام چندہ وغیرہ سے نہ کر سکیں تو مجد کے مال سے ملازم نہ کورکی تخواہ دینا جائز ہے، لیکن احوط یہ ہے کہ نمازی خود چندہ کر کے اس کا اہتمام کریں ؛
کیوں کہ بعض فقہاء نے اس میں اشتباہ ظاہر فرمایا ہے۔ جیسا کہ درمخار میں بحر سے نقل کیا ہے: ویسقسع الاشتباہ فی بو اب و مزملاتی قاله فی البحر قلت: و لا تر دد فی تقدیم بو اب و مزملاتی و حادم مطهرة الخ۔(۱) فقط

مسجد کی آمدنی سے وعظ و تذکیر وغیرہ کے لیے کسی عالم کومقرر کرنا سوال: (۲۰۳) ایک مجد کے لیے جائداد موتوفہ کی آمدنی اس قدر زیادہ تھی کہ امام ومؤذن و دیگر خدام مجد وغیرہ کے مصارف پورے ہوجانے کے بعد بھی معتد یہ بچت رہتی تھی ، مجد کے متعلق پہلے (۱) الدر المعتاد مع الشامی ۲/۳۳۳ کتاب الوقف – مطلب فی قطع الجھات لأجل العمارة. ے ایک چھوٹا ساکت خانہ بھی تھا، جب متولیان مجدنے بیددیکھا کہ فراغت کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد بھی ردیبہ جمع رہتا ہے تو اُٹھوں نے مناسب مجھ کر کتب خانہ کو بھی وسیع کر دیا جس میں علوم فقہ وحدیث وتفسیر کی بڑی بڑی کتابیں جمع کردیں،اورامام مجد کے علاوہ ایک عالم اس غرض سے مقرر کر دیا کہ فجر کے وقت قرآن شریف کی تغییر شائقین مصلیان معجد کو سنایا کریں، اور معجد کے نمازیوں کو جو جو مسکلے ا و چھنے کی ضرورت بڑے روز اندان ہے دریافت کرتے رہیں ،اور نیز جوجوا شفتاءان کے سامنے پیش کے جائیں ان کے جوابات تحریر فرمادیا کریں،اوربعض اوقات نماز بھی پڑھادیا کریں،اوروقا فو قاوعظ کتے رہیں ؛اب بعض نوگ میہ کہتے ہیں کہ مجد مذکور کی آمد نی سےکتب خانہیں بڑھانا جاہیے؛ حالاں کہ قدیم ہے کتب خانہ موجود تھا صرف تھوڑے ہونے اور بہت ہونے کا فرق ہے، اور کہتے ہیں کہ شرعی احکام ومسائل بتانے والے عالم کی ضرورت نہیں؛ حالاں کہ مجد مذکور میں دوسرے مسلم ومشرک بیبیوں ملازم اچھی اچھی تنخواہوں پر ملازم ہیں حتی کہ مصلیوں کے جوتوں تک کی حفاظت کے لیے بھی دو دوآ دی نوکر ہیں، اورمسجد کی کثیر آمدنی بینکول میں جمع رہتی ہے جے بینک والے سود پر چلا کر بے شار فائدے حاصل کر چکے، اور اب بھی حاصل کرتے رہتے ہیں ، اور مثلاً دنیا کی ظاہری روشی حاصل کرنے کے لیے اس قدر وسعت اور دریاد لی ہے کام لیتے ہیں کے صرف دس یا نجے بتیاں کانی تھیں ان کے بجائے جگہ جگہ يربه كثرت بحل كى بتيال لگار كھى بيں؛ حالان كەمىلمانور ،كو بالخصوص اس نازك زمانه بيس ظاہرى روشنى ہے کہیں زیادہ باطنی روشی کی حاجت ہے۔ پس بہ ظاہر لوگوں کی پیجالت ہے کہ دوسر بے ضروری مصارف کی طرف کچھ بھی تو جنہیں،ان سے چٹم پوٹی برتے ہیں،اوراس کے بجائے ہمت اور جرأت ہوئی توبیک امر بالمعروف اور نبي عن المتكر بحالانے والے علاء کے وجود ہے مجد کوصاف کر دیا جائے ؛ پس ارشاد ہو کہ صورت مسئولہ میں معجد کی آمدنی ہے کتب دینیہ خرید نا اور بہغرض فیض رسانی مذکورہ عالم کورکھنا جائز ب یانبیں؟ (۱۳۳٥/۲۹۳هـ)

الجواب: صورت موجودہ میں کتب دینیہ ضرور میرکا خریدنا، اور کسی عالم کو بہ غرض وعظ و تذکیر، و پڑھانے ترجمہ وتفیر قرآن شریف، و بیان مسائل ضرور میدوا فقاء کے رکھنا جائز بلکہ ضرور ہے؛ کیوں کہ بیام مسجد کی عمارت معنوبیا ورغرض واقف کی یہی ہوتی ہیام مسجد کی عمارت معنوبیا ورغرض واقف کی یہی ہوتی ہے کہ جس امر سمجے لیے اس نے وقف کیا ہے وہ آمدنی ہمیشہ کو اس کی بقاء اور ترقی میں صرف ہو، اور

حسول تواب اخروی برابر جاری رہے لان قصد الواقف صرف العلة مؤبدًا ولا تبقی دائمة الابالعمارة (۱) (شامی) اوراس سے کچھ پہلے شامی میں ہے: قوله ثم ماهو أقرب لعمارته أی فإن انتهت عمارته و فضل من العلة شیء ببدأ بما هو أقرب للعمارة و هو عمارته المعنوية التی هی قیام شعائره النح (۱) (شامی ۳۷ ۲۲ کتاب الوقف ) اس سے معلوم بواجیها که تمارت ظاہری وقف کی ضروری ہے اور اس سے بقاء وقف مصور ہے، اس طرح عمارت معنوبه بھی اور قیام شعائر بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم ندکور کے رہنے سے جو پچھ نفع نمازیان مجد ندکور وغیر ہم کو پہنچ گا، اور لوگوں کی ویض مردریات پوری ہوں گی وہ مختی نہیں ہے، نمازیوں کو ترجمہ وقفیر قرآن شریف سنانا، مسائل لوگوں کی ویشے متفسرین کو آگاہ کرنا، سوالات کا جواب دینا، اور کتب دینیہ کا مطالعہ کرنا، اس سے نفع انتان ورنعی ورنعی بہنچانا، بیتمام امورموجب اجرنظیم واسطے واقف اور اس کی اعانت کرنے والوں کے سے اور بیصد قہ جاربیہ ہے۔

الغرض اس کے جواز میں بیصورت ندکورہ ۔ کہ جائدادموتو فید کی آمد نی خرچ معمولی ہے بہت زیادہ ہے۔ کہ کا دو ہے ۔ کسی کو تامل نہیں ہوسکتا، اس میں معجد کی آبادی جو کہ عمارت معنوبیہ ہو حاصل ہے، معجد میں رونق اور نمازیوں میں ترقی اس ہے حاصل ہے کہ بیسب عمارت معنوبیمیں سے ہے جس کی ضرورت اوپر کی عبارت سے واضح ہے اور غرض واقف کے مطابق ہے جس کی رعایت شرغالازم وواجب ہے کہا صرح به فی الشامی: مراعاة غرض الواقفین واجبة. فقط

#### مسجد کا مال تعزیه داری اورسویم وغیره میں خرچ کرنا جائز نہیں

سوال: (۱۰۴) ''اُود پور'' میں معماروں کی دومجدیں ہیں، ان مجدوں کے نیچ تقریبا چودہ پندرہ دکا نیں ہیں، جن کی آمدنی سالانہ قریب ڈیڑھ ہزاررو پے کی ہے، اس میں سے تقریبا نصف آمدنی تومجدوں میں صرف ہوتی ہے، اور باتی نصف رو پیہ قوم کے لوگ تعزید بنانے میں صرف کرتے ہیں، اور محرم کے سویم کے روز کھانا پکار کر برادری کے لوگ کھا جاتے ہیں؛ پیرو پیہ جو مال وقف ہے برادری کو کھانا جائزے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۳۰۰ھ)

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٣٩،٣٣٨/٢ كتاب الوقف - مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها .

الحواب: وہ دکا نیں مسجد کے اوپر وقف ہیں، ان کی آمدنی تمام مسجد میں خرچ کرنی جاہیے؛ تعزیہ داری اور محرم کے سویم میں اس کوخرچ کرنا بالکل حرام ہے؛ بلکہ اس زائد آمدنی کو بھی مسجد کے لیے رکھنا جائے ہے۔ کہنا کا کراہیہ حالت کا محان وغیرہ خرید کراس کا کراہیہ مسجد میں خرچ کی دکانوں وغیرہ میں ترتی کی جاوے، یا اور کوئی مکان وغیرہ خرچ کرنا اس کا حرام مسجد میں خرچ کرنا اس کا حرام اور نا جائے ہے۔ فقط

#### مسجد کی آمدنی ہے مسجد میں نقش وزگار کرنا

سوال: (۱۰۵) صدر دروازه جامع مجد سبار نپور کے اوپر جومینا کاری کرائی گئی ہے، اس میں آمدنی ؛ جائداد جامع مجد سے خرچ ہوئی ہے، بیسر فہ غیر ضروری سمجھ کر زیادہ ترمسلمانان سہار نپورنا خوش بیں ؟ بیصر فہ جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۰/۲۸۱۷)

الجواب: مسلم يه بكرائ مال حال السال المحتوات كرنا درست ب، اور مال وقف س درست بيس به كرا مد في وقف س درست بيس به كرا مد في وقف س بهت سارو پية مع بوگيا، اور حاجات ضرور يقيم وغيره س درست بيس ما صرح به في الدر المختار والشامي: قوله إلا إذا خيف بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهومستغن عن العمارة وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية (١) فقط

### وقف کی آمدنی یانی گرم کرنے میں صرف کرنا

سوال: (۲۰۲) ایک جائداد صبر کے لیے دقف ہے، لیکن اس کا دقف نامہ موجود نہیں ہے، پہلے سے وہ لوٹے و چٹائی دروشی و تنخواہ الم میائی گرم کرنے کے انتظام میں صرف ہوتا چلا آیا ہے، لیکن اب بعض وگ کہتے ہیں کہ گرم پانی کرئے ہیں دفشہ کا مال شرج کرنا جائز نہیں ہے، آپ مفصل جواب سے ارشاد فرماویں کہ کیا ہیدرست ہے یا ٹیکس ؟ (۱۳۲۵-۲۲۵۸ه)

الجواب: يناط ب وقف كي آمدنى سه بملاا فراجات مجد جوندكور بين درست بين، كوكلدلكوى حدام كي بهي اس آمدنى سے فريد كر بائى كرم كرنے بين صرف كرنا جيسا كد پہلے سے ہوتا ہے جائز ہے،

(۱) الشامى ۲۷۳/۲ كتاب الصلاق مطلبٌ كلمة لا باس دليلَ على أن المستحب غيرة.

اورایی حالت میں کہ واقف کی شرطیں معلوم نہ ہوں میے تم ہے کہ جس طرح پہلے سے خرج ہوتا ہے اس کی طرح کیا جاوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مسجد کی رقم سے اخبارات ورسائل خریدنا

سوال: (۱۰۷) مجد کے روپے سے عام مسلمانوں کے لیے اخبارات ورسالہ جات کاخرید نا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۲۸۰۳ه) الجواب: درست نہیں ہے۔

# اوقاف مسجد کی نالثات کے مصارف مسجد برداشت کر سکتی ہے یانہیں؟

سوال: (۱۰۸) جائداد مبحد کی وصول و تحصیل کے واسطے جو نالثات و مقد مات ہوتے ہیں، اس میں اخراجات ضابطہ و بے ضابطہ ہر قتم کے ہوتے ہیں، بدون اس کے حصول مدعا میں بہت و شواریاں واقع ہوتی ہیں؛ ان مصارف کو مجد برداشت کر سکتی ہے یائییں؟ (۱۳۳۸/۱۳۸۷ھ)

الجواب: اوقاف مجد كم متعلق جو نالثات ومقدمات وغيره كيه جاوي، ان ك اخراجات انهيں اوقاف كى آمدنى سے پورے كيے جاويں۔ شامى ميں ہے: مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولوكان مختلفًا لأن المعنى يجمعهما الخ(١) فقط

### مسجد کا مال مسجد کے مقدمہ میں صرف کرنا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟

سوال: (۱۰۹) معجد اور اہل معجد کو نقصان پہنچائے کے لیے معجد پر جھوٹا دعویٰ دائر کیا ہے؛ اب بیروی معجد کے لیے جو تحق ہے ۔۔ رو پینیس ہے، ایک معتبر نمازی کے پاس اس معجد کے سابقہ چندے میں سے مجھ بچا ہوار ؛ پیامانت رکھا ہے، اس کو مقدمہ میں صرف کرنا معجد کو مخالفین سے بچانے کے واسطے شرعا جائز ہے یائیس؟ (۲۲/۱۳۲۹ھ)

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٣١/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد و نحوه .

الجواب: اس وقت بطور قرض بیرو پیرصرف کیا جاسکتا ہے، مجرمسلمان چندہ کرکے اس کو جمع کرلیس ، جورفتہ رفتہ بہ سبولت جمع ہوسکتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

### مسجد کی آمدنی ہے مسجد کی رہن شدہ اراضی کو چھڑانا

سوال: (۱۰) ساکنان "موضع ساہا" نے اراضی زرقی قریب اتنی بیگد شاملات برائے خدمت مجد شریف و یہ بند کور وقف کردی تھی، سیدان نے اس اراضی موقو فیکو بیونش مبلغ تین ہزار کے رہن کردی ہے: اب اگرسر مایہ محبد ہے جو محفوظ ہے فک الرہن کرایا جائے تو شرغا جائز ہے یانہیں ؟ (۱۳۳۳/۳۸۳ه) الجواب: بین ظاہر ہے کہ بہ تھم آلو فف لا یُملک و لا یُملک و الا یُملک (۱) اراضی مذکورہ کورہن رکھنا جائز نہ تھی، اور جورو پیدرا ہنوں نے اس پرلیاوہ ان کے ذمے ہے، اور ان ہی کووہ رو پیدادا کر کے فک الرہن لازم ہے، لیکن جب کہ بہیں ہوسکتا تو وقف مذکور کو چھڑا نے کے لیے مجد کے رویے محفوظ سے فک الرہن کرانا اور آمد نی اراضی مذکورہ کی مجد میں صرف کرنا درست ہے۔ فقط

### مسجد کی مرمت کے لیے جورو پیددیا گیا ہے اس کومسجد کے دیگر کا موں میں صرف کرنا

سوال: (۱۱۱).....(الف)ایک شخص نے معجد کی مرمت اور چٹائیوں وغیرہ کے واسطےرو پیددیاہے، اس کومعجد کی نالی اور مکان متعلقہ معجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

(ب)مبجد کے زائد تیل کوفروخت کر کے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑی خرید کتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۲/۳۰۵)

الجواب: (الف) مبحد کی مرمت اور چٹائیوں وغیرہ کے لیے جوروپیہ آئے اور خاص مبحد میں اس کی ضرورت نہ ہوتو اس کومبحد کے متعلق نالی اور مکان متعلقہ مبحد کی تعمیر میں صرف کرنا درست ہے۔ (ب) اور ای طرح زائد تیل کوفروخت کر کے حمام کا پانی گرم کرنے کے لیے سوڈتہ ڈرید سکتے

بيں۔فقط

<sup>(</sup>١) الدرمع الود ٣٢١/٦ كتاب الوقف.

# مسجد کی رقم ہے خریدی ہوئی دکان کا حکم

الجواب: وہ دکان چوں کہ مجد کے منافع کے لیے مجد کے روپیے سے خریدی گئی ہے لہذاوہ دکان مجد پر وقف ہے۔

### مسجد کا مال جودوسرے وقف پرخرچ کیا گیا،مسجد کوواپس کرنا ضروری ہے

سوال: (۱۱۳) ایک قطعہ زمین، مجدوانجمن کے نام ہے خریدا گیا ہے، مجد نے اپنے حصہ کا رو پیم مبلغ دو ہزار اداکر دیا ہے، اور بقیہ مبلغ دو ہزار متفرق قرض لے کراداکیا گیا، جس کی ادائیگی مجدا پی طرف ہے وقاً فو قناً ایک ہزار روپے سے زائد کر چکی ہے، اب کل تین ہزار روپے سے زائد محبد کی طرف ہے ادا ہو چکا ہے، اور مبلغ نوسوروپے خلافت فنڈ کا باقی ہے، اب صرف نوسوروپے میں اداکین انجمن اس کو نصف تقسیم کرنا چاہتے ہیں ؛ اس میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۶۷۰ھ)

الجواب: جب كه وہ قطعه زمين انجمن ومجدكے نام ہے خريدا گيا ہے تو انجمن اس قطعه كے نصف كونسيم كركاس ميں مدرسه وغير ہتمير كرائتى ہے،اور جس قدرر و پيمسجد كی طرف ہے زائد دیا گيا

وه مسجد کووالیس دیا جاوے۔ فقط

#### مىجد كے رويے ہے مىجد كے ليے مكان خريد نا

سوال: (۱۱۴) ایک معجد ہاں میں قبلہ رخ بوھانے کی ضرورت ہوتا اس بوھانے کی جگہ میں ایک شخص کا مکان ہو وہ گئے میں ایک شخص کا مکان ہو وہ شخص کہ تا ہے کہ میرے واسطے دوسرا مکان بنواد وتو میں بید مکان خالی کر دوں، آیا معجد کے رویے ہاں کا مکان اٹھوا تا اور اس کا پہلا مکان معجد میں لینا درست ہے یانہیں؟

الجواب: درست ہے۔ فقط

### مساجد کی زائد آمدنی اسلام کی اشاعت اورفتنوں کے ختم کرنے میں صرف کرنا

سوال: (۱۱۵) بعض مساجد کے متعلق اوقاف کی آمدنی مجد کی حوائے ہے بہت زیادہ ہے، اور الکھوں رو بید کی تعداد میں جمع ہے، اورا کھر مواقع میں فضولیات بلکہ ناجا تزامور میں صرف ہوتی ہے، اور مصلی مجد کواس وقت یا آئدہ بہ ظاہر حاجت نہیں ہے، اورا کھر جگہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ مساجد میں اکر مصلی نہیں یا بہت کم ہیں تو اس صورت میں اس زائدرو پے کواشاعت اسلام و بہتے اسلام و دفع فتہ ارتداد میں صرف کرنا جائز ہے یا نہ؟ اور الیے مدارس قائم کرنے جو دفع فتہ ارتداد و بہتے اسلام میں مدوملتی ہو، اس شدہ مدارس میں ہے جواس کام کوکراتے ہیں یاان سے دفع فتہ ارتداد و تبلیغ اسلام میں مدوملتی ہو، اس زائدرو پے کو صرف کر سے جی بی یا نہیں؟ اور واقف کے لیے وہ رو پیے جمع رہے یہ مفید ہے یا دفع فتہ ارتداد و اشاعت اسلام واقامت و تائید مدارس میں صرف کرنا مفید ہے؟ واقف کے لیے زیادہ مفید اور ثواب کی کیابات ہے؟ چوں کہ یہ فتہ ارتداد جہل کی وجہ ہے ہوا ہے، اور ملمان دینی تعلیم سے بالکل غافل ہوتے جاتے ہیں بالخصوص عوام کا طبقہ ان میں اکثر ایسے ہیں کہ اسلام اور ضروریات دینی بالکل غافل ہوتے جاتے ہیں بالخصوص عوام کا طبقہ ان میں اکثر ایسے ہیں کہ اسلام اور ضروریات دینی کی تعلیم دی جاتی ہوں، اور مہلغ رکھ کران سے دیبات میں تعلیم دیں واشاعت اسلام کا کام دینی کی تعلیم دی جاتی ہوں، اور مہلغ رکھ کران سے دیبات میں تعلیم دیں واشاعت اسلام کا کام

, wordpress.

لیا جائے ،اگر زائدرہ بے کوشر بعت اس مدیمن صرف کرنے کی اجازت دے تو اس وقت ایک بہت بوی رقم مسلمانوں کے پاس موجود ہے جس کو وہ اس مدیمن صرف کرنے کے لیے راضی ہیں ، بہ شرطیکہ علماء اسلام اس کی اجازت دیں بخالفین اسلام اپ فدجب کی اشاعت میں لاکھوں رو بے صرف کرتے ہیں ، اسلام اس کی اجازت دیں بخالفین اسلام اپ فدجب کی اشاعت میں لاکھوں رو بے صرف کرتے ہیں ، اور مسلمانوں کا حال معلوم ہے ۔ دوسر ے مبلغین اور فتظمین اس قدر خی نہیں ہیں جو وہ بلا معاوضہ اس خدمت کو انجام دے سکیں ۔ مکر رعرض ہے کہ جورو پیم تولیان مساجد کے پاس جمع ہے اگر وہ رو پیدوسر ب شہروں کی مساجد میں جن میں ضرورت ہے ، اور ان میں صرف (خرج کرنا) مقدم ہے وہ زائدرہ پیرض نہیں جو اسلام اور دفع فتنہ ارتد اود غیرہ ) میں صرف کرنے پر راضی ہوں تو نہیں اور ان ضرورتوں میں صرف کرنے پر راضی ہوں تو پھران ضرورتوں میں صرف کرنے ایک بنیاں؟ بینواوتو جروا (۱۳۵۸ اس سے)

الجواب: به حالت مذکورہ زائدآ مدنی اوقاف مساجدی جس کی نہ اس وقت مساجدکوضرورت ہے،اور نہ آئندہ مظنون ہے جیسا کہ سالہا سال کے مشاہدہ سے اور تجربہ سے ظاہر ہے،اشا عت اسلام و بنج اسلام و دفع فتنہ ارتدادونوائب سلمین میں صرف کر تا درست ہے،اورا قامت شعائر اسلام میں مثل اجرائے مدارس وابقائے مدارس جو تبلیخ واشاعت اسلام کے لیے قائم ہوں یا قائم ہیں صرف کر نا آمدنی مذکور کا درست ہے، اوراگر چہ حسب قواعد فقہیہ وروایات فقدا کی مجد کی زائد آمدنی جب کہ وہ اس مجد کی حادث میں صرف کر نا آمدنی حاجت سے بہت زیادہ ہو،اوروہاں کے اعتبار سے بے کار ہو، جتی الوسع دوسری مساجد میں صرف کر نا اس کی حاجت سے بہت زیادہ ہو،اوروہاں کے اعتبار سے بے کار ہو، جتی الوسع دوسری مساجد میں صرف کر نا اس کا حسب روایات حدیث وفقہ وتصری علاء محققین درست ہے، بلکہ ان مصارف کو اگر مقدم رکھا جاوے تو اغراض و مقاصد کے اعتبار سے مستجد نہ ہوگا۔ فتح القدیر میں ہے:

ولواجتمع مال للوقف ثم نابت نائبة من الكفرة فاحتيج إلى مال لدفع شرهم قال الشيخ الإمام (محمد بن الفضل) ماكان من غلة وقف المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرفه إلى ذلك على وجه القرض إذا لم تكن حاجة للمسجد إليه(١)

عن أبى وائل قال: جلست مع شيبة على الكوسى فى الكعبة فقال: لقد جلس هذا المعجلس عمر فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء و لا بيضاء إلا قسمته قلت: إن (١) فتح القدير شرح الهداية ٥٠٥٥ كتاب الوقف الفصل الأوّل فى المتولى . مطبوعة رشيدية باكستان .

صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرء ان اقتدى بهما (۱) (بخارى شريف ص: ۲۱۷) وقال ابن الصلاح الأمرفيها أى فى كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج (۲) (عمدة القارى) حموى حاشيا أمل عن الايصرف القاضى الفاضل من وقف المسجد ..... قيل ويعارضه ما فى فتاوى الإمام قاضى خان فى أن الناظر له صرف فائض الوقف إلى جهات بر بحسب مايراه الخ (۳)

پس معلوم ہوا کہ مصارف ندگورہ مہمہ میں آمدنی او قاف ندکورہ کی صرف کرنا بہ ضرورت ندکورہ درست ہے، اوراس کو قرض جمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب کہ اس کی طرف آئندہ بھی اسلامی اور وینی ضروریات پیش آیا کریں تو حسب صواب دید علماء دمتولیان مساجد آمدنی ندکورہ کومصارف ندکورہ میں صرف کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

(تصویب) ازمولا نااشرف علی صاحب:جواب صحیح ہے (اور) جواب کے اس جزو کا اجتیاطاً مکرراعادہ ضروری ہے کہ عوام ایک کل کو دوسرے کل پر قیاس نہ کہ یں جب کوئی ایسا موقع پیش آوے متقلاً علاء ہے اس کا تھم دریافت کریں۔ کتبۂ: اشرف علی نزیل دیوبند

### اوقاف مساجد کی آمدنی نوائر مسلمین محاریات اورامداد میں صرف کرنا

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح للبخاري ا/٢١٤ باب كسوة الكعبة . كتاب المناسك .

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (عمدة القارى / ٢٣٧ كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة. مطبوعة رشيدية باكستان)

<sup>(</sup>٣) شرح الحموى على الأشباه والنظائر ص: ١٣٨ القاعدة الخامسة من الفن الأول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

یااس کے مسادی یا کم ہو؛ ایسی حالت میں کہ خاص اس مجد کو اور وہاں کی اور مساجد کو فی الحال ضرورت نہ ہو بلکہ آئندہ بھی کوئی ضرورت عرصۂ دراز تک معلوم نہیں ہوتی، اگر ان زاکہ حصص کو (جو اصلی حصص سے زیادہ ہوگئے ہیں) فروخت کر کے اس اہم کام یعنی معرکہ بلقان کے ترکی مجروحین و بیپر موان و بیوگان اور ترکی گئر کی المداد میں صرف کیا جائے تو شرع محمدی میں جائز ہے یا نہیں؟ نیز مجد کے نام کوئی خاص جا کدادوقف نہیں بلکہ کمپنی کے وہ حصص جومشترک ہوت ہیں وقف ہیں، فی الحال جورو پیم آلدنی ہاس کو وے دینا اس مدمیں جائز ہے یا جو اصل وقف کی آلدنی سے حصے خریدے گئے ہیں ان کو فروخت کر گارے اس مدمیں دینا جائز ہے یا جو اصل وقف کی آلدنی سے حصے خریدے گئے ہیں ان کو فروخت کر گارے اس مدمیں دینا جائز ہے؟ یا دونوں صورتیں جائز ہیں یا ناجائز؟ بینواتو جروا (۱۹۸۵/۱۹۸۰–۱۳۳۰ھ) کر گاس مدمیں دینا جائز ہے۔ اور ان حصص کو جو بعد میں آلدنی موقو فیہ سے تحریدے گئے فروخت کرنا شرعا درست اور جائز ہے۔ اور ان حصص کو جو بعد میں آلدنی موقو فیہ سے تحریدے گئے فروخت کرنا اور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا شرعا درست اور جائز ہے۔ اور ان حصص کو جو بعد میں آلدنی موقو فیہ سے تحریدے گئے فروخت کرنا اور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا شرعا درست اور جائز ہے۔ اور ان حصص کو جو بعد میں آلدنی موقو فیہ سے تحریدے گئے فروخت کرنا اور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا شرعا ہوں کہ کا تعرید کہ باتھ کرنا ور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا اور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا اور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا ور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا ہیں صرف کرنا ور چندہ ہلالی احمر میں صرف کرنا ہو کو کو کو تو کی کرنا ور چندہ ہلی کرنا ہیں صرف کرنا ہوں کرنا ور چندہ ہلی کرنا ور چندہ ہلی کو کرنا ور چندہ ہلی کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ ہلی کرنا ور چندہ ہلی کرنا ور چندہ کرنا ور کرنا ور کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ کرنا ور کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ کرنا ور کرنا ور چندہ کرنا ور چندہ

روایات احادیث وفقداس بارے میں منقول ہیں: بعض معلوم ہوتا ہے کہ آمدنی اوقاف مساجد سے جو کچھنوائب مسلمین ومحاربات میں صرف کیا جائے وہ بطریق قرض ہوتا چاہیے: اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون قید قرض کے درست ہے۔

پن جب کداس قدررو پیرآ مدنی وقف ندکور سے جمع ہے کداس مجد کونہ فی الحال اس کی حاجت ہے اور نہ آئندہ کو ضرورت معلوم ہوتی ہے اور امداد مجروحین کی ضرورت اس وقت جس قدرا ہم ولا بدی ہے وہ مخفی نہیں ہے؛ ایک حالت میں بدون اس کے کدر قم خرچ کردہ شدہ کو قرض سمجھا جائے آمدنی ندکورکو امداد مجروحین جنگ ترک میں خرچ کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ فتح القدیر میں ہے: ولو اجتمع مال المدوقف شم نابت نائبة من الکفرة فاحتیج إلی مال لدفع شرکھم قال الشیخ الإمام (محمد بن الفضل): ما کان من غلة وقف المسجد الجامع یجوز للحاکم أن يصوفه إلى ذلك علی وجه القرض إذا لم تكن حاجة للمسجد إليه (۱)

عن واصل عن أبى وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسى فى الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرُ فقال: لقد هَمَمْتُ أن لا أَدَعَ فيها صفراء و لابيضاء إلا قسمتُه ، (1) فتح القدير ٢٥٠/٥ كتاب الوقف - قبيل الفصل الثاني في الموقوف عليه. مطبوعة المكتبة النورية الرضوية ، باكستان.

قلت: إنَّ صاحبَيْك لم يفعلا فقال: هما المرآن أقتدى بهما (١) (بخارى شريف: ١/٢١٤)

وقال ابن الصلاح: الأمرفيها (أى فى كسوة الكعبة) إلى الإمام يصوفه فى مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقى: أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (٢) (عمدة القارى ٢٠٣/٣) حوى عاشية اشاه على على الحاج (١) (عمدة القارى ٢٠٣/٣) حوى عاشية اشاه على على العاج العام القاضى الفاضل من وقف المسجد — الى قوله — قيل: يعارضه ما فى فتاوى الإمام قاضى خان فى أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه الخ (٣) (القاعدة الخامسة من الفن الاول ا/١٠٠ مصرى)

ان عبارات سے واضح ہے کہ ضرورت موجودہ یعنی امداد مجروجین ویتا کی جنگ ترک میں وہ آمدنی زائداوقاف معجد کی جس کی ضرورت معجد کونہ فی الحال ہے نہ آئندہ مظنون ہے صرف کرنا جائز ہے۔ اور جن فقہاء نے یہ قیدلگائی ہے کہ نوائب میں قرضا دیا جائے اس کا منشا یہ ہے کہ اگر کسی وقت اس معجد کو پچھ ضرورت پیش آو ہے تو وہ رو پیرواپس لے کراس میں صرف کیا جائے۔ لیکن جب کہ آمدنی ان اوقاف کی ہمیشہ ں قدر ہوتی رہتی ہے کہ اگر بالفرض آئندہ کوئی راجت معجد کو پیش آو ہے تو آمدنی آئندہ کی اس محمد کو پیش آو ہے تو پھر اس رقم خرچ کردہ شدہ کو قرض کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ بخاری وعمدة القاری وعبارات جموی کا منشا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ کتب نظر برخمان عفی عنہ مفتی مدرسہ عربید دیو بند القاری وعبارات جموی کا منشا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ کتب نظر برخمان عفی عنہ مفتی مدرسہ عربید دیو بند الجوا سے واللہ تعالی اعلم ۔ کتب نظر برخمان فرائل کا مالی و دیو بند

### مسجدي فاضل آمدني بجول ك تعليم ياتبليغ مين صرف كرنا

سوال: (١١٤) شمله میں ایک انجمن ہے، اس کے اراکین بیکوشش کرتے ہیں کہ جومساجدایی ہیں جن کی آمدنی کافی ہے، اور بچھ روپیہ نج سکتا ہے اس روپے کو دوسرے کا موں میں یا کسی اسکول میں غریب بچوں کی تعلیم پر اور تبلیغ وغیرہ میں خرچ کریں ؛ کیا متولی فاضل آمدنی کو ایسے کا موں میں خرچ کر سکتا ہے یانہیں؟ (۲۲/۲۳ سے)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/٢١٤ كتاب المناسك ـ باب كسوة الكعبة .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى ، ١٩٢/٤ كتاب الحج - باب كسوة الكعبة .مطبوعة كرياد يوبند

<sup>(</sup>٣) حاشية الأشباه والنظائر للحموي ص: ١٣٨ مطبوعة نول كشور لكنؤ.

الجواب: مساجد کی جوآمدنی ہوتی ہے وہ ای مجد ہے اوقاف میں سے ہے، اس آمدنی کوای مجد میں ہرف کرنا چاہے، فقہاء نے تصرح کی ہے کہ جب تک وہ مجد آباد ہے ویران نہیں ہوئی، اس وقت تک اس کی آمدنی کی دوسری معجد میں خرج کرنا درست نہیں ہے، اور کی مدرسے میں اس کا خرج کرنا درست نہیں ہے، اور نہ کی قومی کام اور تبلغ میں خرج کر سکتے ہیں۔ درمختار میں ہے: إتحد المواقف والمحجمة وقبل مرسوم بعض الموقوف علیہ بسبب خواب وقف احدهما جاز للحاکم ان یصرف من فاصل الموقف الآخر علیہ وإن احتلف احدهما بأن بنی رجلان مسجدین او رجل مسجد او مدرسة المخ لا یجوز له ذلك المخ (۱) ظاہر ہے کہ یہاں دوسری صورت ہے جواختلاف کی ہے، لہذا اس میں ایک وقف کی آمدنی دوسرے وقف میں خرج کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

### مسجد کی بچی ہوئی رقم سے کنواں تیار کرانا

سوال: (۱۱۸) پلک نے کسی معجد کی تغییر یا مرمت کے واسطے کچھ روپیے فراہم کیا، بعد ختم ہونے تغییر یامرمت کچھ روپیے فی گیا، اب یہ بقید روپیے کی وقفی کا م مثلاً چاہ آبنوشی کی تغییر میں کام آسکتا ہے انہیں؟ (۱۳۲۰/۱۰۳۲)

الجواب: بداجازت چندہ دہندگان جاہ آب نوشی وغیرہ کی تعمیر کے کام میں آسکتا ہے۔

### روشیٰ کے لیے مسجد کی زائد آمدنی ہے جزیٹر کا انتظام کرنا

سوال: (۱۹۹) "راندر" کی معجد میں روشی کے اسباب کافی سے زیادہ ہیں، گرمسجد فدکور میں اُمد فی کی معتدبہ مقدار موجود ہے، جس کے آئدہ بے جاصر ف ہوجانے کا اندیشہ ہے، اس لیے متولی کا رادہ ہے کہ ایک انجن برتی روشی کا اور برتی پیکھوں کا منگوایا جائے بیجا رُزے پانہیں؟ (۱۳۳۳-۲/۲۳۵) اور الجواب: ہوا کا انتظام اور روشی کا انتظام فی الجمله ضروریات مجدسے ہا در آمدنی معجدسے کے معتدبرتم موجود ہے، جس کو اگر اس میں صرف نہ کیا جاوے تو ضائع ہونے اور بے جاصر ف ہونے افوف ہونے افود ہونے افون ہے، البندار تم فدکورسے انتظام ہوا اور روشی برتی کا، بدذریعدانجی درست ہے؛ اس صورت میں الدرمع المنامی ۱۳۳۱/۲ کتاب الوقف - مطلب فی نقل انقاض المسجد و نحوہ .

كمال محدك ضائع بونے اور بے موقع سرف بونے كا انديشه بو، فقها و نے بعض غير ضرورى چيزول پلكه فضوليات مثلاً فقش و نگار محد ميں صرف كرنے كوجائز ركھا ہے ؛ پس ضروريات مذكوره ميں بدرجه اولى صرف كرتا درست ہے۔ و صمن متوليه لو فعل النقش أو البياض إلا إذا حيف طمع الظلمة فلا بناس به كما فى الدر المحتار وقوله: إذا حيف الح بأن اجتمعت عنده أموال المسجد و هو مستغن عن العمارة و إلا فيضمنها كما فى القهستانى عن النهاية (١) (شامى ١٩٣١)

#### مسجد کی زائد آمدنی سے مدرسہ بنانا

سوال: (۲۲۰) مجدی آمدنی اس قدرزیادہ ہے کہ فی الحال اور آئندہ محدیمی اس کی ضرورت نہیں، اور ضائع ہونے کا خوف ہے، اس آمدنی ہے اگر مدرسہ جاری کیا جائے تو حاکم کی اجازت اور منظوری کی ضرورت ہے یانہ؟ (۳۳/۱۱۸۰هه)

الجواب: کچھضرورت حاکم کی اجازت کی نہیں ،عدول اہل محلّہ ومتولیان اس کا م کوکر کتے جں۔فقط

#### مسجد کی فاصل آمدنی سے دین مدرسہ قائم کرنا

سوال: (۱۲۱) ایک شاہی معجد کے اخراجات سے اس قدر پس انداز ہوتا ہے کہ اس سے ایک مربی مدرسہ کے اخراجات کے جاسے ہیں، اور پھر بھی نی رہے، اور ای خیال سے ان گرانوں نے اس معجد میں ایک عربی مدرسہ قائم کردیا ہے جو اہل شہر کی جانب سے منتخب ہیں، لیکن شرائط واقف بالکل معلوم نہیں؛ اس صورت میں ان کا یفعل جائز ہے یا نہیں؟ اور آئندہ ایسے مدرسہ کو قائم رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ (ور آئندہ ایسے مدرسہ کو قائم رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۹۳هـ)

الجواب: ان ممبروں کا یفعل جائز ہے، اور بہ ظاہر غرض واقف کے نخالف نہیں ہے اور جب کہ آمد نی اس مجد کی ضروریات معجد ہے اس قدر زیادہ ہے کہ مدر ہے کے اخراجات کے بعد بھی بچ رہے، اور معجد کی ضروریات میں تنگی نہ ہوتو ایس حالت میں اگر اس آمد نی فاضل کو دینی مدر ہے میں اگر اس آمد نی فاضل کو دینی مدر ہے میں اگر اس آمد نی فاضل کو دینی مدر ہے میں اگر اس آمد نی فاضل کو دینی مدر ہے میں اگر اس آمد نی فاضل کو دینی مدر ہے میں اگر اس المحتاد ور دالمحتاد ۲۷۳/۲ کتاب المصلوة - مطلب: کیلمة لا بأس دلیل علی ان المستحب غیرہ اللخ .

صرف نہ کیا جاوے تو اندیشہاس کے ضائع ہونے یا غیمحل میں صرف ہونے کا ہے،لہذاا جراءاس دینی مدرسہ کا اور باقی رکھنااس کا جائز بلکہ ضروری ہے۔فقط

سوال: (۱۲۲) ایک مجد کے ادقاف کی آمدنی اس قدر ہے کہ اس کی حوائج ضرور سے بلکہ متفرقہ غیر ضرور سے بلکہ متفرقہ غیر ضرور سے بھی اعلی پیانے پر پوری ہوجاتی ہیں، اور پھر بھی رقم کثیر فاضل بچتی ہے، متولی مجد ہذا کی خواہش ہے کہ ایک ندہبی درس گاہ جس میں صرف دینیات کی تعلیم ہوتا کم کی جائے، اور وہ فاضل رقم اس مدرسہ کے اخراجات میں صرف کی جائے تو کیا مجد کا فاضل رو پیدد نی مدرسے میں صرف کرنا درست ہے؟ (۱۳۳۲/۱۲۴۲)

الجواب: جب که وه مدرسه اس مجد کے متعلق ہوگا، اور مجد کے اوقاف کی آمدنی اس قدر کشر کے کہ مجد کے مصارف سے بہت زیادہ ہے، اور ممکن ہے کہ کی وقت میں وہ خور دبر دہوجائے ؛ اس لیے اس مجد کے متعلق مدرسة تعلیم قرآن وحدیث وفقہ کا جاری کرنا درست ہے؛ کیونکہ غرض واقف کے یہ خلاف نہیں ہے، اور زائد آمدنی کے ضائع ہونے سے یہ بہتر ہے کہ کار خیر میں صرف ہون و قد صوح الفقهاء أن مراعاة غرض الواقفین واجبة (الشامی ۲/۲۱۸ کتاب الوقف) وأنه یفتی بکل ما هو أنفع للوقف (۱) (درمخار، شامی)

سوال: (۱۲۳) اگر کسی مجد کے اوقاف ہے اس قدر آمدنی ہوکہ اس کے مصارف پور ہے ہوکر اس قدر بچت ہوتی ہے کہ کئی بڑار تک نوبت پہنچ جائے ، ادر مجد میں اس کی ضرورت نہ ہو، اور واقف نے سوائے خرچہ امام ومؤذن وغیرہ کے اور کسی کار خیر میں صرف کرنے کے لیے امر و نہی بھی نہ کی ہوتو اب اس سر مایہ میں سے دوسری معجد کی مرمت میں خرچ کرنا یا مدرسہ اسلامیہ جاری کرنا جا تزہے یا نہیں؟ ۱۳۳۲/۱۲۸۱)

الجواب: اليى حالت ميں كدمر مايہ مجد ندكوركااس قدر زيادہ ہے كداس مجدكونداس كى اس وقت ضرورت ہے، اور ندآئندہ مظنون ہے، تو دوسرى مجدكى مرمت وتعمير ميں اس كوصرف كرنا درست ہے۔ اور نيز جارى كرنا مدرسہ دينيہ كااس سے درست ہے، كيونكہ مراعات غرض واقف لازم ہے اور ظاہر ہے كغرض واقف جوكد ثواب ہے اس صورت ميں بطريق احسن حاصل ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ٢٨٢/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ سكن المشترى دار الوقف .

#### مسجد کی آمدنی سے مسجد کے مدرسے کا قرض ادا کرنا

سوال: (۱۲۴) زیدمتولی جامع معجد نے مع شرکت عامهٔ مسلمین قصبه ایک محارت خریدی، اس میں مدرسه اسلامیه جاری کیا، بعده محارت مدرسه کو جامع معجد پروقف کر کے رجشری کرادیا، بعده زمین دار سے زمین مدرسه کی بابت کچھزاع ہوگیا جس میں کچھروپیہ بطور قرض کے لے کرزمین دار کودے کر مصالحت کرلی، سوال یہ ہے کہ جامع معجد کی دکانوں سے اگرمتولی باجازت مسلمین وہ قرض اداکر سے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۸ه)

الجواب: جب كه مدرسه ندكوره جامع مبجد كے اوقاف ميں سے ہوگيا تو جامع مبجد ندكوره كى دكانوں كرائے كى آمدنى سے قرض ندكوراداكر ناجائز ہے، كيكن اس ميں اختلاف ہے؛ اس ليے احوط يہ كہ ملحده چنده كركے وه قرض اداكياجائے۔ قال في ردالم حتار: مسجدله أوقاف مختلفة لابأس للقيم أن يخلط غلتها كلها وإن خوب حانوت منها فلابأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولوكان مختلفًا لأن المعنى يجمعهما اهو ومثله في البزازية تأمل (۱) فقط

#### مجدكارو پيدمدرے ميں خرچ كرنا

سوال: (۱۲۵) مبحد کے حن میں بجانب شال ایک حوض ہے، اور حوض کے پہلو میں بہ جانب شال بیت الخلاء اور خسل خانہ وغیرہ کی حجب پر، ایک متولی نے اپنے نام ہے وینی مدرسہ قائم کیا، دوسرے متولیوں نے سکوت کیا، مع نہیں کیا، تقریباً بچاس سال ہے یہ مدرسہ جاری ہے، اور یو ما فیو ماتر تی کرتا گیا، یہاں تک کہ درجہ عربیہ کے مدرسین مجد کے بالائی درجہ میں تعلیم دیتے تھے۔ بعد اس کے نصف حوض مقف کر کے مدرسہ میں داخل کر دیا گیا، مجد کی پرانی چٹائی مدرسہ میں خرج کی جاتی ہے؛ نیز مرمت مدرسہ؛ یعنی شکتہ ججت ودیواریں وغیرہ سفیدی ورنگ بیت مدرسہ میں خرج کی جاتی ہے؛ نیز مرمت مدرسہ؛ یعنی شکتہ ججت ودیواریں وغیرہ سفیدی ورنگ بیت الخلاء اور عسل خانہ کے تل اور پانی پینے کے منکے یہ سب، اور دوشنی کا خرج بیسب اخراجات مجد کے دو پیہ ہے بہ موجودگی اصلی متولیوں کے جاری تھے اور ہیں، اب وہ مدرسہ بہ سبب عدم کفایت خرج قریب

نوٹے کے ہے مبحدغنی ہے، بہت روپیداس کا جمع ہے، آمدنی خرچ سے بہت زیادہ ہے، آیا اس مبحد گاڑ روپیداس مدرسے پر بلاقرض خرچ کر سکتے ہیں پانہیں؟ اگر بلاقرض خرچ نہیں کر سکتے تو بطور قرض حسنہ خر چ کر سکتے ہیں پانہیں؟(۱۲۱۷/۱۲۱۰ھ)

الجواب: اس صورت میں روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ زائد آمدنی محدی مدرسہ وغیرہ مصارف خیر میں بطریق قرض صرف کی جاوے، اور بعض روایات ہے واضح ہوتا ہے کہ بالقرض کے بھی صرف کرنا درست ہے۔ قال الشیخ الإمام (محمد بن الفضل): ماکان من غلة وقف المسجد المجامع یجوز للحاکم أن یصرفه إلی ذلك علی وجه القرض إذا لم تكن للمسجد حاجة إلیه النج (۱) (فتح القدیر) اور حموی شرح اشاہ میں ہے: قال بعضهم: الذی فیها لا یصرف القاضی الفاضل من وقف المسجد الله وقبل و یعارضه مافی فتاوی الإمام قاضیحان فی أن الناظر له صرف فائض الوقف إلی جهات بو بحسب ما یواه (۲) اس عبارت حموی سے واضح ہے کہ ذاکد آمدنی مجدکو جہات بر میں بلاقرض کے بھی صرف کرنا درست ہے۔ فقط۔

# مسجد کے روپے ہے مسجد ہے متعلق مدر سے کی مرمت کرنا

سوال: (۲۲۲) جامع متجد کی و **یوار جنوبی تو ژ**کر تھوڑی تی اراضی اور ملا دی گئی، اور اس کا نام مدرسدرکھا گیا؛ متجد کا کل سامان اسی مدرہ میں رکھا جاتا ہے اور عور تیں اسی میں نماز جمعدادا کرتی ہیں، متجد کے رویے سے اس مدرسے کی مرمت جائزے یانہیں؟ (۲۲/۲۰۳ه

الجواب: جو مدرسہ کہ تعلق مجد ہے، اور مصالح معجد کے لیے ہاں کے تمام اخراجات بھی وقف مجد ہے متعلق ہیں؛ لہذا معجد کے سرمایہ ہے اس کی مرمت کی جاسکتی ہے، اور یہی حکم کنویں اور استنجاء خانہ کا بھی ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) فتح القدير شرح الهداية ٥/ ٢٥٠ كتاب الوقف — الفصل الأول في المتولى مطبوعة رشيدية

<sup>(</sup>٢) شرح الحموى على الأشباه والنظائر ص: ١٢٨ القاعدة الخامسة من الفن الأول: تصرف الإمام. على الرعية منوط بالمصلحة.

### مسجد کاروپیدآمام کوبطور قرض دینا

سوال: (۱۲۷) ایک مجدی آمدنی متولیان مجد "زید و بکر" نے بلاسود بینک میں جمع کی ہے، زید کومبلغ پانچ سورو پئ کی ضرورت ہے، اور بیس روپے ماہوار اداکر تارہے گا، اگر در میان میں مجد کو کسی قتم کی ضرورت پڑے گی تو — ان شاءاللہ تعالی — فوزا انتظام کر کے بقینہ رقم اداکر دے گا، اور زیدا پی جا کدادلکھ کر جٹری کرادے گا تا کہ مجد کا روپیہ تلف نہ ہویہ صورت جا کڑے یانہیں؟ اور زیدا پی جا کدادلکھ کر جٹری کرادے گا تا کہ مجد کا روپیہ تلف نہ ہویہ صورت جا کڑنے یانہیں؟

الجواب: کتب نقه میں مال وقف کو قرض دیتا جائز نہیں لکھا، لیکن اگر متولیان اپنی ذمہ داری پر قرض دیدیں، اور خود ذمہ دارادائے قرض کے ہول، اور جائدادر جسٹری کرادیں جس سے خوف ضائع ہون، دو پیرمبحد کا نہ رہے، اور پھرادا بھی کردیں توامیدہ کہ یہ جائز ہو، اور متولیان عاصی نہ ہوں، جیسا کہ شامی میں ہے۔ للمتولی افواض مال المسجد مأمو القاضی النے (۱) پس اس زمانے میں چونکہ قاضی نہیں ہے، اس لیے جائداد کے ذریعہ سے اطمینان کرلیا جائے۔ فقط

سوال: (۲۲۸) ایک مجد کاروپیج عب، اس میں سے امام مجد کوروپے کی ضرورت ہے، اگروہ اپنامکان مجد میں رکھ دے اور روپیہ لے لے، اور امام کی تخواہ میں سے ماہوار مجر اہوتار ہے، کچھ عرصے میں مجد کاروپیہ بھی ادا ہوجائے گا، اور امام کا مکان بھی چکے جائے گا، وہ مکان ایک ہندو کے پاس رہن ہے، یہال پرسب لوگ یہ چا ہے ہیں کہ مجد میں سے روپیہ دے کر مجد اپنے نام مکان کورہن رکھ نے پیشر عاجائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۳۲/۱۲۲ه)

الجواب: الی صورت میں اگر متولیان مجدامام ندکور کومجد کے روپیہ جمع شدہ میں سے قرض دیدیں ایسے طریقے سے کہ مجد کا روپیہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو اس میں جواز کی گنجائش ہے، اس وقت قرض دیدیا جائے، اور امام کی تنخواہ میں سے ماہ بہ ماہ وضع کرتے رہیں، اور اطمینان کے لیے اس کا مکان رہن کرلیں۔فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ١٠٠/٨ كتاب القضاء . مطلبٌ للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه .

#### مسجد کاروپیایسی باعزت مسلمان کوقرض حسنه کے طور پردینا

سوال: (۱۲۹) اوقاف مساجد کا رو پییخزانه سرکار میں محفوظ ہے، اوراس پر چندمتولیان مقرر ہیں؛ کیا اس روپے کوکوئی مسلمان معزز بعد کفالت واطمینان وضانت کے بطور قرض حسنہ باجازت متولیان لےسکتا ہے یانہ؟ (۱۳۳۲/۱۵۹۲ھ)

الجواب: آمدنی اوقاف کے روپے کو قرض دینا متولیان کو درست نہیں ہے، کتب نقہ میں ایسا ہی لکھا ہے، اور اگر کسی متولی نے قرض دیدیا تووہ ذمہ دار اس کی واپسی کا ہے، اگر واپس نہ آیا تو متولی کواپنے پاس سے دینا پڑے گا۔ فقط

### مسجد کی رقم سے عام لوگوں کے فائدے کے لیے رہتی، ڈول وغیرہ خرید نا

سوال: (۱۳۰) معجد کے کنویں کے لیے ری اور ڈول ،معجد کے خرچ سے برائے نفع رسانی عام مخلوق خرید ناجائز ہے یانہیں؟ یعنی معجد کارو پیر صرف ضروریات معجد ہی میں خرچ ہوسکتا ہے یا عام لوگ بھی اس سے نفع اٹھا کتے ہیں؟ (۱۳۳۰/۲۳۶۱ھ)

الجواب: مبحد کا روپیہ خاص مبحد کی ضروریات میں صرف ہونا جا ہیے؛ البتہ اہل محلّہ واہل مبحد اگراپنے پاس سے ڈول وری یااس کی قیمت مبحد میں دیں اس غرض سے کہ مبحد میں بھی کام آ و ہے، اور عام مخلوق بھی اس سے نفع اٹھاویں تو یہ درست ہے۔فقط

### مسجد میں نل نصب کرنے کی غرض سے دی گئی رقم سے معجد میں دکان بنانا

سوال: (۱۳۱) ایک محف ایک معقد برقم مجد مین ل نصب کرانے کی غرض ہے دیتا ہے، اور بیہ وعدہ کرتا ہے کہ بیر قم صرف اس کام میں صرف کی جائے، اگر مزید ضرورت ہوگی تو میں بدذات خوداس کام میں جس قدر صرف ہوگا اور دول گا، کیکن دوسرا شخص اس قم سے پھر خزید کر، مجد کوتو ڑکرایک دوہری

دکان بنانے میں وورقم صرف کرڈالتا ہے، آیااں قتم کا تصرف وکیل کوجائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۵/۲۲۲۵) اور السامی الجواب: اس رقم کو دکان بنانے میں صرف کرنا درست نہیں ہے(۱) اور مجد کو تو ڑکر اس میں دکان بنانا بھی جائز نہیں ہے کذا فی الدرالمعتاد والشامی (۲) فقط

### متجدكي رقم خورد بردكرنا

سوال: (۱۳۲)ایک شخص نے مسجد کا روپیہ کھا لیا؛ اس کے لیے کیا تھم ہے، اور وہ شخص جا مع مئجد کاممبر ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۸۹۸/۱۸۹۸ھ)

الجواب: شخص ندکورنے جوروپیم مجد کا خورد وبرد کیا وہ اس کے ذمے ہے، اس کا ادا کرنا اس کے ذمے ہے، اس کا ادا کرنا اس کے ذمے اور و شخص متولی اور ممبر بتانے کے لائق نہیں ہے۔ فقط

#### مسجد کی آمدنی میں زکو ۃ واجب نہیں

سوال:(۱۳۳)مجد کے روپیوں پرز کو ۃ ہے یا نہ؟(۱۳۳۰–۱۳۳۵ھ) الجواب: مبحد کے روپیوں میں ز کو ۃ واجب نہیں ہے؛ کیون کہ وجوب ز کو ۃ کے لیے ملکیت شرط ہے،اور پیظاہر ہے کہاس روپے کا کوئی ما لک نہیں۔

### مسجد کی رقم خائن سے وصول کر کے امانت دار شخص کے پاس رکھنا

سوال: (۱۳۴۷) ایک شخص کو چند مسلمانان نے امانت دار جان کرایک مبحد کامہتم بنالیاتھا، جب اس سے آمد وخرچ کا حساب مانگا تو اس نے حساب سنانے سے انکار کیا، اور مسجد کا روپیہ دینے سے بھی انکار کیا، اگر وہ طلب کرنے سے مسجد کاروپیے نندو سے قالش کر کے وصول کرنا، اور کسی امانت دار کے سپر د

<sup>(</sup>۱) شرط الواقف كنص الشارع الدرمع الرد٢/٥٠٨ كتاب الوقف ، مطلب في قولهم شرط الواقفين كنص الشارع .

<sup>(</sup>٢) وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد (الدرمع الرد ٣٢٩/٦ كتاب الوقف ، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره)

وقف كالبيال

كرناجائز بي إنهيس؟ (١٩٧٣/١٩٧٥)

الجواب: بے شک جس طرح ہوسکے وہ روپیم بحد کا اس سے وصول کر کے کسی دوسرے امانت دار شخص کے پاس رکھا جاوے۔ فقط

> امانت دار ہندو کے پاس مسجد کا خزاندر کھنا جائز ہے یانہیں؟ سوال:(۲۳۵) ہندوامانت دار کے پاس جامع مجد کاخزاندر کھنا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۷-۲۱/۸۲۲ه

الجواب: ہندو پراگراطمینان ہے تواس کے پاس رکھنا بھی مجد کے روپے کا درست ہے،اوراگر بوجہ تعصب جو کہاس زمانے میں ہندوؤں کومسلمانوں کے ندہب اور ندہبی امور سے ہے اس سے لے کرکسی مسلمان امانت دار کے پاس رکھا جائے تو بیانب ہے، بہرحال بیام بھی معرفت حکام کے ہونا چاہے تاکہ مجد کا روپیہ ضائع نہ ہو۔فقط

# ایک شخص نے مسجد کی تغییر کے لیے جورو پیدر کھ چھوڑا ہے اس کو مدرسہ کی تغییر میں صرف کرنا

سوال: (۱۳۱).....(الف) ایک شخص نے پچھرو پیتیرمبحد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، گراس بہتی میں بہقد رضرورت مساجد موجود ہیں اور بہتی بندا میں مدرسہ اگرین کا عرصہ سے ہاں نے لوگوں کے عقائد خراب کردیے ہیں دو تین برس سے مدرسہ عربیہ قائم ہوا ہے گراب تک کوئی ممارت مدرسہ عربیہ کے لیے بنا نہیں ہوئی ؛ اس صورت میں اگر اس رو بے کوجس کو مجد کی تعمیر میں صرف کرنے کا خیال ہے اگر مدرسے کی تعمیر میں صرف کردیں تو پچھرج تو نہیں ہے؟ اور اس میں زیادہ تو اب ہوگا یا تعمیر مجد میں ؟ در سے کی تعمیر مسجد کی منت ہوتو پھر تھم بدلے گا یا نہیں؟ (۱۰۱۷/۱۰۱۱ھ)

(ب) اگر تعمیر مسجد کی منت ہوتو پھر تھم بدلے گا یا نہیں؟ (۱۰۱۷/۱۰۱۱ھ)

زيادتي پر ٢- إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى الحديث (١)

( ب ) پیزنهی پچهکم نه بدلے گابیان امور میں ہے نہیں ہے جس کی نذر لازم اور واجب الا دا ہو ( ۴ )

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنسا الأعسال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته الى دنيا يُصِيبُها أو إلى امرء قيكحها؛ فهجرته إلى ماهاجر إليه (صحيح البخارى ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى) (٢) قال في الشامى: وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة الممريض، وتشييع المجنازة، والوضوء والاغتسال وغير ذلك، ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربًا إلا أنها غير مقصودة إه (ردالمحتار والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربًا إلا أنها غير مقصودة إه

besturdubooks, wordpress.

# مسجد کی اشیاءاور بوسیده چیزوں کا بیان

امام کامسجد کے قرآن اٹھا کرر کھودینا — اورزائد قرآن مدارس میں دینایا فروخت کر کے ان کی قیمت مسجد میں لگانا

سوال: (۱۳۷) اس ملک میں بیرواج ہے کہ جب کوئی حادثہ مثلاً مرض وغیرہ ہو،تو بالعموم علاوہ اورصد قات کے قر آن شریف ہدیئہ خرید کر — مساجد میں وقف کردیا کرتے ہیں،اور پیش امام ان کو رکھ دیتے ہیں،اور کسی کو پڑھے نہیں دیتے ،اب کثیر التعداد نسخے ہو گئے ہیں؛ اب ان کی ضرورت — بفضلہ تعالیٰ — یبال کے مدارس میں بھی نہیں ہے؛ ان نسخوں کور کھ دیا جاوے، یا مدارس بعیدہ میں وقفا بھتے دیا جاوے، یا فروخت کر کے ان کی قیمت ای معجد کے مصارف میں لگائی جاوے؟

الجواب: جوقر آن شریف کی معجد میں وقف کے جاوی، ان کوقل کرنا غیر جگہ درست نہیں ہے،
اور پیش امام کو بیا اختیار نہیں ہے کہ معجد کے نمازی کو پڑھنے کے لیے نہ دے؛ کیوں کہ اس صورت میں
واقف کی غرض معدوم ہوجاوے گی وہ بیر کہ فیر پڑھے اور واقف کو تواب طے 'اگر پیش امام نے کسی کو
واقف کی غرض معدوم ہوجاوے گی وہ بیر کہ فیر پڑھے اور واقف کو تواب طے 'اگر پیش امام نے کسی کو
پڑھنے نہ دیا تو گندگار ہوگا؛ ہاں اس کی حفاظت ضرور کرے، بینہیں کہ وُولاب (الماری) میں بند کرکے
قفل لگا دے اور ان قرآنوں کی نیج بھی جائز نہیں ہے؛ کیونکہ قابل نفع ہیں کہ ما فی الشامی (۳۷۱/۳)
لو وقف السم صحف علی المسجد أی بلا تعیین اهله ..... یختص باهله المتر ددین إلیه (۱)
وفیه: یستوی فی الانتفاع به الغنی والفقیر (۲) وفی: ص: ۲۸۲ نقلاً عن فتح القدیر: واعلم

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/ ٣٣٧ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في نقل كتب الوقف من محلها .

 <sup>(</sup>٢) الشامى ٢/٣٤/ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في حكم الوقف على طلبة العلم .

أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هوفيما إذا ورد عليه وقف الواقف (١) ان عبارات عدوا في موكيا كمام مجيد كأفل كرنا، يانتج كرنا جائز نهيس ب- فقط

#### مسجد کے نام وقف کی ہوئی کتابیں مدر سے کودینا

سوال: (۱۳۸) ایک فخص نے ایک قصبے کی ایک خاص معجد میں اپنا کتب خانہ وقف کیا، دوسروں کو بھی ترغیب دی، انہوں نے بھی کار تواب بجھ کر کتابیں داخل کیں، لیکن وہاں کے باشندے اینے ذی علم اور کتب بیں نہیں ہیں کہ ان علمی کتابوں کو دیکھیں یا ان کی قدر کریں، اب کتب خانہ کی یہ حالت ہے کہ چوہوں کا تختہ مشق اور دیمکوں کی غذا ہور ہا ہے، اور بے فیض ایک شخص کے مکان میں مقفل الماریوں میں بند پڑا ہے؛ کیونکہ معجد میں جگہ نہ تھی؛ ایسی صورت میں آیا یہ جائز ہے کہ کسی مدرسد عربی الماریوں میں بند پڑا ہے؛ کیونکہ معجد میں جگہ نہ تھی؛ ایسی صورت میں آیا یہ جائز ہے کہ کسی مدرسد عربی میں وہاں کے صدر مدرس کے ذمہ داری پر ہرسال دری کتابیں و یدیا کریں، اور قبل رمضان واپس لے لیا کریں، اور قبل رمضان واپس لے لیا کریں تا کہ کرکہ کا اصل مقصود فوت بھی نہ ہو، اور وقف کا مقصد بھی حاصل رہے؟ (۱۳۳۱/۹۲ھ)

الحجواب: كتب فقه مين بيت تقريح به كه مراعات غرض واقف ضرورى ب، ال لي جب ال مسجد مين وه كتابين كام مين نبين آسكتين ؛ توكى مدر به مين ان كو بغرض تعليم وتعلم اورمطالعه و دينا، اور بيم بعد فراغ واپس لے لينا، اور الى طرح كرتے رہنا درست ب، درمخار كتاب الوقف مين ب وإن وقف على المسجد جاز ويقر ، فيه و لا يكون محصورًا على هذا المسجد النج (٢) وفيه روايات أحر . وفي الشامى: على أنهم صوحوا بأن مواعاة غرض الواقفين واجبة النج (٣) (شاى ٢٢٣/٣) فقط

### متجداوراس كےسامان سے متعلق چندا حكام

سوال: (۲۳۹).....(الف) جس مىجدى آبادى كى كوئى صورت نېيىن،اس كاسامان دوسرى مىجد

میں لگا ناجا تزہے یانہ؟

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٣٩/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٢/٢٣٦ كتاب الوقف - مطلبٌ متى ذكر للوقف مصرفًا إلخ.

 <sup>(</sup>٣) الشامي ٥٢١/٦ كتاب الوقف - مطلب : مراعاة غرض الواقفين واجبة .

(ب) مجدی حیت خراب شدہ کی کڑی فروخت کر کے،اس کی قیمت مجد میں لگانا جائز ہے یانہ؟ (ج) مجد کے میکنے کی وجہ سے اس کی کڑی وشہیریں (جو بالکل درست ہیں) فروخت کر کے دان لگانا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۵-۳۲۳هے)

الجواب: (الف) منهدم شده مجدجس کی آبادی کی کوئی صورت تبیس،اس کی حفاظت کی جادے، اور سامان کا دوسری مسجد میں لگانا درست اور جائز ہے۔

(ب)الياكرناورست ب(ج) جائز ہے۔

#### آبادمسجد کاسامان دوسری مسجد میں لے جانا درست نہیں

سوال: (۱۴۰) ایک مبحد جو آباد ہواس کا سامان آ رائش دوسری مبحد میں استعال کر کتے ہیں یا نہیں؟ (۱۳۳۷/۲۷۲۷ھ)

الجواب: ایک معجد آباد کا سامان دوسری معجد میں لے جاتا، اور استعال کرنا درست نہیں ہے، گر بہ ضرورت ومجوری کے مضا کفتہ ہیں ہے۔

سوال: (۱۴۱) ایک مجد کا نقض (ملبه) دوسری معجد پرقیمهٔ یابلاقیت نگاناجائز به یانبین؟ درانحالیکه پهلی معجد کامخله آباد به،اگر کسی نے ایک معجد کانقض دوسری معجد پرنگادیا موتو کیا کرناچاہیے؟ (۱۳۳۱/۲۹۱۱ه)

الحواب: قال في رد المحتار: لكن علمت أن المفتى به قول أبى يوسف آنه لايجوز نقل ماله إلى مسجد آخركما مرعن الحاوى نعم هذا التفريع إنما يظهر على ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن أبى يوسف وقدمنا أنه جزم بها في الإسعاف و في الخانية رباط بعيد استغنى عنه المارة و بجنبه رباط آخر قال السيد الإمام أبو شجاع: تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب و استغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضى فباع المخشب و صرف الثمن إلى مسجد آخر جاز الخ (۱) وأيضًا فيه (قبل سطور) جزم به في الإسعاف: ولو خرب المسجد و ماحوله و تفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبى يوسف في اع نقضه بإذن القاضى و يصرف ثمنه إلى بعض المساجد الخ (۱) (شاكى) لهي معلوم (۱) الشامي ۲ معروم المسجد أو غيره .

وقف كالبيان

ہوا کہ بہ صور تیکہ پہلی محد آباد ہے، اور محلّہ والے جو نماز پڑھنے والے ہیں موجود ہیں، تو اس محد کا سامان منقوض دوسری معجد میں لگانا درست نہیں ہے، اور اگر لگادیا گیا تو اس کی قیمت معجد اول میں لگادینی جا ہے۔

### ایک مسجد کی چٹائی وغیرہ اٹھا کر دوسری مسجد میں لے جانا

سوال: (۱۴۲) ایک مجد کی چنائی وغیرہ اٹھا کرکوئی شخص دوسری مجد میں لے گیا، ایک کو برباد کر گیا، غیر کوآباد کیا؛ بیغل جائز ہے یانہ؛ اور اس شخص پر کیا تعزیر ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک مجد کا سامان دوسری معجد میں لے جانا درست ہے؛ بیضچے ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۲۵۳ھ)

الجواب: اگر کوئی معجد بالکل دیران اورغیر آباد ہوجاوے؛ تو اس کا سامان، چٹائی وغیرہ دوسری معجد میں لے جانا درست ہے، اورا گرمجداول ویران نہیں ہے؛ تو پھراس کا سامان چٹائی وغیرہ دوسری معجد میں لے جانا درست نہیں ہے کہذا فی کتب الفقہ. پس جو شخص اس کوجائز کہتا ہے، وہ خطا پر ہے، اس کو جا ہے کہ فلطی ہے جو چٹائی وغیرہ وہ دوسری معجد میں لے گیاوہ اس کوواپس اس معجد میں لاوے، ادر پچھ تعزیراس پڑئیس ہے۔ فقط

#### ایک معجد کی جانمازیں دوسری مسجد میں دینا

سوال: (۱۲۳) ہمیشہ سے ایک مجد میں جمعہ ہوا کرتا تھا جس کے واسطے مبئی سے دوجا نمازیں استی روپے میں لایا، مگراب دوسری مجد میں جمعہ ہونے لگا، اس میں سے موقوف ہوگیا، اگر شرغاجا ئز ہوتو وہ جانماز اس مجد میں بھیج دیں؟ (۱۳۳۷/۲۵۸۳ھ)

الجواب: وہ جانمازیں جوایک مجد میں داخل کردی گئیں ان کو دوسری مجد میں لے جانا ورست نہیں ہے، اگر چہ جمعہ وہاں موقوف ہوگیا ہو کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مجد بالکل ویران اور غیر آباد ہوجائے کہ کوئی نماز پڑھنے والا وہاں نہ رہے تواس وقت اس مجد کا اسباب دوسری مجد میں لے جانا درست ہے، اور جب تک وہ مجد آباد ہو، اور اس میں پنج گانہ نمازیں ہوتی ہوں تواس کے سامان کو دوسری

معجديس لے جانا درست نہيں ہے۔ كذا في الدر المختار و الشامي (١) فقط

سوال: (۱۲۴۷) ایک مجد میں جانمازیں ضرورت سے زائد ہیں، تو وہ دوسری مجد میں کام آسکتی ہیں، یا کوئی شخص اپنے گھر میں ان پرنماز پڑھ سکتا ہے؟ (۱۳۳۲/۲۵۶۷ھ)

الجواب: جس معجد کی جانمازیں ہیں ای معجد میں ان کو استعال کرنا چاہیے دوسری معجد و مکان میں نہ لے جائیں، جب کہ مجداول آباد ہے اور اس میں نماز ہوتی ہے۔

# مسجد کی صفیں ودیگر سامان عیرگاہ میں لے جانااوراستعمال کرنا

سوال: (۱۴۵) جامع مسجد کی چٹائی، اور صف وفرش ودیگر سامان عیدگاہ میں لے جا کر استعمال کرنا، اور بعد استعمال ورفع ضرورت فوراً جامع مسجد میں پہنچادینا جائز ہے یانہیں؟ اور برتفقد برعدم جواز جونماز ان صفوف وغیرہ پر پڑھی گئی؛ وہ نماز صحیح ہوئی یانہیں؟ (۳۵۲–۳۵–۱۳۳۱ھ)

الجواب: تصريحات فقهاء وتواعد فقهيه سے واضح هوتا ہے كہ جامع مجد كا مامان، قرش وصف وفيره عيدگاه ميں لے جانا اور استعال كرنا درست نہيں ہے: قال في الشامى: مَبَّلَ مصحفًا في مسجد بعينه للقراء ة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراء ة النح (٢) وفي الدر المختار: ومشله في الخلاف المذكور حشيش المسجد وحُصُره مع الاستنفناء عنه ما وكذا الرباط والبئر إذالم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى اقرب مسجد أورباط أوبئر أوحوض إليه الخ (٢)

<sup>(</sup>۱) في الدرالمختار: ولوخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني وبه يفتى وفي الشامى: لكن علمت أن المفتى به قول أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز ونقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كما مر عن الحاوى. وأيضا فيه: جزم به في الإسعاف: ولوخرب المسجد وماحوله وتفرق الناس عنه ، لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف رحمه الله فيباع نقضه بإذن القاضى ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد الخ (الدر المختار مع الشامى ٢٩/٧-٢٥٥ كتاب الوقف - مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره)

<sup>(</sup>٢) الشامى ٣٣٤،٣٣٦/٦ كتاب الوقف - مطلب: متى ذكر للوقف مصرفًا لابد أن يكون فيهم تنصيف على الحاجة.

<sup>(</sup>٣) الله المختارمع الشامي ٢/ ٣٢٩ كتاب الوقف - مطلب: فيما لوخرب المسجد أوغيره . ٥

واضح ہوکہ مفہوم کتب فقہ معتبر ہوتا ہے کے ما صوح بد فی الدر المعتاد والشامی (۱) پس جب کہ فقہاء یہ قید لگاتے ہیں کہ کسی معجد کا سامان دوسری معجد میں لے جانا، اور استعال کرنااس وقت درست ہے کہ پہلی معجد ویران ہوجائے، اور اس میں ضرورت ندر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگراس معجد میں جس کا وہ سامان ہے ضرورت ہے، اور وہ معجد آباد ہے تو اس کا سامان دوسری معجد وغیرہ میں لے جانا ہے خرض استعال درست نہیں ہے، بایں ہمہ اگر عاریثہ عیدگاہ میں سامان جا مع معجد لے گئے، اور ان صفوف پرنماز پڑھی تو نماز ہوگئی، لیکن ایسا کرنانہ چاہے۔ فقط

### ایک مسجد کا زائد سامان دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۲۲) ایک قصبہ میں کئی مساجد ہیں، بعض آباد اور بعض ویران ہیں، ایک مسجد آباد میر لوٹے، فرش، تیل اور سنگ وخشت ضرورت سے زائد موجود ہیں، ایک دوسرے محلّه کی مسجد میں اشیا ندکورہ کی ضرورت ہے تو اس مسجد میں لگاناان اشیاء کا جائز ہے یانہیں؟ اور مفت دے سکتے ہیں یا قیمة ؟ ندکورہ کی است سے تو اس مسجد میں لگاناان اشیاء کا جائز ہے یانہیں؟ اور مفت دے سکتے ہیں یا قیمة ؟

الجواب: آباد مجد کاسامان دوسری معجد میں لگانا فقہاء نے ناجائز لکھاہے؛ البتہ جس چیز کی فی الحال اس معجد میں بالکل ضرورت نہ ہو، اور آئندہ بھی کوئی ضرورت متوقع نہ ہوتو اس کوفروخت کر کے ہیں، اور قیمت فروخت شدہ چیز کی اسی معجد آباد میں صرف کرنا جا ہے۔

ین،اوریمت روست مده پیرن، ن بد، بردن رک دو پایید مسوال: (۱۲۷) ایک مجد میں سامان فرش وغیره کثیر ہے، اور دوسری مجد میں سامان فرش وغیره کثیر ہے، اور دوسری مجد میں سامان نہیں ہے مبداول ہے کچھسامان کے کرمجد مذکور میں رکھ دیا جائے تو درست ہے یا نہیں؟ (۱۲۸۸۰ه) الحجواب: یو کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک مجد خراب وغیر آباد ہوجائے، اور لوگ اس ترک کردیں تو پھراس کا سامان دوسری مجد میں منتقل کیا جاسکتا ہو سے جائز نہیں؛ کیونکہ ظاہر ہے ایک وقف کا سامان دوسرے وقف میں نہیں لگایا جاسکتا، وقف میں اس طرح کے تمام تصرفات منع ہیر (۱) فی الدر السمختار: لان مفاهیم الکتب حجة؛ وفی المشامی: وفی شرح التحویر عن شمالان سفاری ان تحصیص الشی بالذکر لایدل علی نفی الحکم عما عداہ فی خطابا الشماری، فاما ما فی متفاهم الناس وعرفهم وفی المعاملات والعقلیات فیدل اهد (الدرواا

وفض كاربيان

لہٰذا صورت مسئولہ میں مسجداول ج**ب کہ وہ بہ دستور آباد ہے دوسری مسجد میں رکھنا جائز نہیں**۔ فقط<sup>کس</sup>ی واللہ تعالیٰ اعلم

#### ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں دینا کب درست ہے؟

#### متجد کے ردّی سامان کا حکم

سوال:(۱۳۹)مبحد کارڈی سامان کیا کیا جاوے؟(۱۳۳-۳۲/۱۸) الجواب: مبحد کارڈی سامان فروخت کر کےای مبحد کے خرچ میں لایا جاوے ۔ فقط سوال:(۱۵۰) کسی محلّہ میں زمانہ دراز ہےا یک ٹین کی بنی ہوئی مبحد تھی، جس کواہل محلّہ نے پختہ

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

بنالیا ہے؛ اب سابق سامان مبحد کا مثلاً نمین وستون وغیرہ جو کسی صورت سے پختہ ممارت میں صرف کرنا ممکن نہیں ہے فروخت کر کے اس کی قیمت جدید ممارت میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۹۳/۱۰۹۳ھ) الجواب: اس سامان سابق کوفروخت کر کے اس مبحد کی جدید ممارت میں صرف کرنا درست ہے کذا فی الشامی و غیرہ (1) فقط

### مبجد کے پرانے سامان کا حکم

سوال: (۱۵۱) مجد کے پرانے اسباب کوکیا کرنا چاہیے، اس کواستعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲/۳۱۵)

الجواب: اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت معجد میں لگادی جائے اورمشتری کے لیے استعال کرنا اس کا درست ہے۔

سوال: (۱۵۲) نتظم مجد، مجد کے بوسیدہ فرش یا بوسیدہ لکڑی وغیرہ کوفروخت کرکے نیا فرش وغیرہ خرید سکتا ہے یانہیں؟ اور پرانے سامان کواپنے استعال میں لاسکتا ہے یانہیں؟ اور دوسرے محتاج نمازیوں کوتیر غادے سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۴۲۱ھ)

الحواب: اس پرانے سامان کوفروخت کرکے اس کی قبت کو اس مسجد میں صرف کرنا چاہے؛ تبرعًا کسی کودینا یا بلا قبت اپنے استعال میں لا ناجا ئزنہیں ہے۔

### مسجد کی پرانی اشیاء کو مدرسه میں لگا نا درست نہیں

سوال: (۱۵۳) اشیاء معجد جو پرانی اور بوسیدہ ہوجاویں مدارس دیدیہ میں لگانا جائز ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۰-۳۲/۱۹۱۰هه)

الجواب: مدرے میں لگانا درست نہیں ان کی قیمت ای معجد میں لگانا چاہے۔

### ايك مسجد كى شهتير دوسرى مسجد مين لكانا

سوال: (۲۵۴) ایک شہتر ایک مجد کے نامزد کیا گیا تھا، مرتقمیر مجد میں در ہے، اب ایک دوسری

<sup>(</sup>۱) حوالهٔ سابقه۔

معدتیار ہوئی ہے، اس معجد بر شہتر کوبطور تباول لگا تا جائے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۴۲/۲۸۷۸ه)

الجواب: يرتبادلموافق روايات فتهيه كورست نيس ب، شاى ميس ب و الا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر ..... وهو الفتوئ حاوى القدسى وأكثر المشائخ عليه مجتبى وهو الأوجه (شامى) وفيه بعد أسطر: بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبًا من أن الفتوئ على أن المسجد لا يعود ميراثًا و لا يجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر الخ (١) (شاك)

اور ظاہر ہے کہ شہیر مذکور ایک مسجد کے نامز دکرویے سے وہ شہیر اس مسجد پر وقف ہوگیا، اور اس مسجد کا مال ہوگیا اور مسجد مذکور ویران بھی نہیں ہوئی تا کہ اس میں کچھ خلاف کی گنجائش ہو۔ فقط

#### مسجد کی کڑیوں وغیرہ کوفروخت کر کے نئ خرید نا

سوال: (۱۵۵) ایک مجد قبل میں تک تھی، بعض اوقات بوجہ کشرت آدمیوں کے نماز یوں کوسخت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے مسلمانوں کی کچھز مین ای مجد کے مصل خرید کر مجد کے وسیع ہونے کے لیے وقف کی، اب دوبارہ مجدوسیع کی گئی، اب سابق مجد کے اسباب مثلاً شہیر، کڑیاں وغیرہ بوجہ وسیع ہونے کے اس میں نہیں آسے تہ اور رکھ رہنے سے ضائع ہوجاویں گے، ایسی صورت میں اس کوفر وخت کر کے اس میں نہیں آسے دیگر شہیر، وکڑیاں وغیرہ خرید کر اس مجد میں لگاناجا کڑے یا نہیں؟ (۱۳۸۸/۱۳۸۱ھ) اس کی قیمت سے دیگر شہیر ، وکڑیاں وغیرہ کو جو کہ اب بعد وسیع ہونے مجد کے اس کے کام میں نہیں آسے ، فروخت کر کے اس قیمت سے دوسر سے شہیر وکڑیاں وغیرہ خرید کر مجد میں لگانا درست ہے، کونکہ ایسانہ کرنے کی صورت میں اس سامان سابق کے ضائع و خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور ضائع کرنا اس کا درست نہیں ہے۔ فقط

مسجد کی بوسیدہ کڑیاں فروخت کر کے ان کی رقم مسجد میں لگانا درست ہے

سوال: (۲۵۲) ایک مجد کا همتر اورکزیاں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کارآ مدمجد نہیں رہیں تو

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

ال جمير اوركز يول كومجدكى دكان اور جمره من لكا سكت بين يانبين؟ شرح وقايد من لكها بن ونفضه يصرف إليها بنع وصوف أليها بنع وصوف أليها وإن تعذر صوفه إليها بنع وصوف أمنه البها (ا) يدمسك محيح اورمفتى برم ياكيا حكم مع؟ (١٣٣٣-٣٢/١٠٩١هـ)

الجواب: شرح وقایہ میں جیسا کہ اس مسلہ کی نسبت لکھا ہے وہی تھے اور مفتی ہہ ہے؛ در مختار اور شامی وغیر ہا میں بھی ایسا ہی ہے؛ پس حالت موجودہ میں اس جہتر اور کڑی وغیرہ کو فروخت کر کے، ان کی وغیر ہا میں بھی ایسا ہی ہے؛ پس حالت موجودہ میں اس جہتر اور کڑی وغیرہ کو فروخت کر کے، ان کی قیمت کو مسجد کے مصارف ضروریہ کے لیے رکھا جاوے، دکان اور ججرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے؛ مسلمانوں کو اس کے خرید نے میں کچھرج نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں نفع مسجد کا ہے، اگر فروخت نہ کیا جاوے گا، اور کوئی ان کو نہ خریدے گا تو مسجد کا نقصان ہوگا؛ بیا چھانہیں ہے۔

### مسجد کی پرانی کڑیاں اور شہتر وغیرہ خرید کرایئے گھر میں لگانا درست ہے

سوال: (۱۵۷) اگر مسجد کی پرانی کڑیاں یا شہتر فروخت کر کے (اس کی قیمت) ای مسجد کی نئی تقمیر میں لگا کئیں تو درست ہے یانہیں ؟ اور کڑیاں اور شہتر مشتری اپنے مکان میں لگا سکتا ہے یانہیں ؟ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: پرانی کریاں وغیرہ فروخت کرکے اس قیت کوئی تعمیر میں لگانادرست ہے، اور خریدنے والوں کوانے مکان میں ان کریوں اور شہتے کالگانا درست ہے۔

سوال: (۱۵۸) وما فيضل من تعمير المسجد من الخشب وغيره فبيعه أو استعماله في الدور جائز أم لا ؟(١٣٩٣-٣٣/١٢٩٣ه)

الجواب: بیعه لمصارف ذلك المسجد جائز و استعماله للمشتری فی داره جائز. ترجمه: سوال: (۲۵۸) مجد کی تغییر ہے بچاہوا سامان ککڑی وغیرہ کو نیج کرمکانات میں اس کا استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية ٢١٢/٢ كتاب الوقف \_ ما يتعلق بتعمير المسجد.

الجواب: ایسے سامان کو ای معجد کے مصارف کے لیے فروخت کرناجائزہے،اور خریدنے لائے والے کے لیے اس سامان کوایے گھر میں استعال کرنا بھی ورست ہے۔

### مسجد کے پرانے بیکھے، یا بوریے دوسری مسجد میں یا مدرسے میں لگانا

سوال: (۱۵۹) مجد کے پرانے سکھے یا پرانے بوریے وغیرہ دوسری معجد میں یا مدرسہ یا مافروں کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ (۱۲۲۳-۳۲/۱۲۳ھ)

الجواب: ان اشیاء کوفروخت کرے (اس کا بدل) اس مجدے کاموں کے لیے رکھا جادے، دوسری مجد یا مدرسہ یا مسافروں کے کام میں نہ لایا جاوے، اور جوسامان جلانے کے قابل ہے، اس کو بھی معجد کا حمام گرم کرنے کے لیے کام میں لایا جاوے۔

### ایک مسجد کے لوٹے اور بوریے بہوفت ضرورت دوسری مسجد میں عاریت کے طور بردینا

سوال: (۲۲۰) کسی متجد سے بوریا یالوٹا عندالضرورت دوسری متجد میں مستعار لے سکتے ہیں، اور بعدہ والیس ای متجد میں بھیج دیں؛ مثلاً ایک متجد میں لوٹا وضو کے واسطے مستعار لے کر بعدہ خرید کر ای تعداد میں یاس سے زیادہ عددادا کردیں؟ (۱۳۲۸/۹۸۷ھ)

الجواب: حب تصریح فقہاء ایک معجد کا سامان لوٹا وبوریا وغیرہ دوسری معجد میں لے جانا درست نہیں ہے، اور اگر غلطی سے ایسا ہوگیا تو اس کے عوض دوسرا سامان لوٹا وغیرہ اس معجد میں دینا چاہیے، یااگر بعینہ وہی لوٹا وغیرہ موجود ہے تو وہی واپس دینا چاہیے۔ فقط

### ایک مسجد کے ضرورت سے زائدلوٹے اور مفیں دوسری مسجد میں منتقل کرنا

سوال: (٦٦١) ایک مسجد میں لوٹے منفیں زائداز ضرورت ہیں، دوسری مسجد میں نہیں ہیں تو کیا

اول سے دوسری میں انقال جائز ہے؟ (۱۲۲۸/۲۰۳ه)

الجواب: جب تک کوئی مجدوریان نہ ہوجائے اس وقت تک اس کے لوٹے مفیں وغیرہ دوسری معید میں منتقل کرنا درست نہیں ہے۔

### منجد کی تعمیر سے بچے ہوئے سامان کا حکم

سوال: (۱۹۲)مبحد کی تعمیر کے لیے سامان خریدا گیا تعمیر کے بعد پچھ سامان کی گیا؛اب اس کو ک کوئی شخص اپنے ذاتی صرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ (۳۶/۲۰۷۳–۱۳۴۷ھ)

الجواب: اگر وہ سامان چندہ یاوقف کے روپے سے نہیں خریدا گیا بلکہ سائل نے اپ ذاتی روپ سے نہیں خریدا گیا بلکہ سائل نے اپ ذاتی روپ سے تعمیر مجد کے لیے خریدا ہے تواس صورت میں خرید نے والا اس کواپ ذاتی مصرف میں لاسکنا ہے، اورا گر وہ سامان چندہ یاوقف کے روپ سے خریدا ہے، اوراب مسجد میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو فروخت کر کے اس قیت کو مسجد میں خرچ کر دیا جائے، اور خرید نے والا اس سامان کواپ مصرف میں لاسکتا ہے۔

سوال: (۱۹۳) ایک مجد کو بوجہ بوسیدہ ہونے کے از سرنو تعمیر کیا جوسامان کی گیااس کوفروخت کرکے ای مسجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور مشتری کے لیے بیہ جائز ہے یانہیں کہ اس سامان این کوکٹری کواپنے صرف میں لاوے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۲۹۲ھ)

الجواب: اس مجد کاسامان بچاہوا فروخت کر کے (قیمت) ای مجد میں صرف کرنا درست ہے، اور مشتری کے حق میں وہ حلال ہے، اس کواپنے کام میں لانا جائز و درست ہے۔

#### مجد کوتو ڑنے کے بعداس کی حجبت کرمٹر میں میں میں میں میں میں اس

اورد بواروں کی مٹی راستے میں ڈالنا

سوال: (۲۶۴) ایک مجدگرائی گئی اب اس کی حبیت اور دیوار ول کی مٹی جوتقمیر سے نی رہی شارع عام میں ڈالنی جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۹/۲۰۷۲ھ)

الجواب: شارع عام وغيره مين اس زائد مثى كو دُ الناجائز ، فإن المصوورات تبيح المحظورات () فقط

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه ، ص : ٨٩ ، القاعدة : ١٥٠ ـ

### مسجد کی ضرورت سے زائد چیزوں کوخریدنا، بیچنااور نیلام کرنا

سوال: (٦٦٥)..... (الف) معجد کا پھر ککڑی وغیرہ فروخت کرکے (قیمت) ای معجد میں صرف کریں تو شرغادرست ہے یانہیں؟

- (ب) خریدارکواشیاء مجد کاخرید نااورایے تصرف میں لا نادرست ہے یانہیں؟
  - (ج) كيااشياء مجد مرفد برمذب والاخريد سكتاب اورائي تصرف مي السكتاب؟
    - (د) اوراشیاء ندکوره کونیلام بھی کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۹۸۳-۱۳۲۳ه)
      - الجواب: (الف) شرغااييا كرنادرست ہے۔

(ب) خریدار کو درست ہے کہ اشیاء مجد کوجن کا فروخت کرنا شرغاورست ہے خرید کراپے کی مصرف میں لاوے۔

- (ج) ہرایک فدہب والاخرید سکتا ہے، اور اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔
  - (و) نیلام کرنابھی جائزہے

### مسجد کی چیزوں کواستعمال کرنااوران میں ناجائز تصرف کرنا

سوال: (۲۲۲) اشیاء مجد کواین استعال میں لا ناجائز ہے یانہ؟ اورا یک شخص نے مجد کا بوریا کسی وجہ سے کاٹ دیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵-۳۳/۵۲۳)

الجواب: مجدى اشاء كوائ كام مين لانادرست نبين بيد جيما كدكت فقد مين به: السوقف لا يُدُملُكُ وَلا يُملُكُ (الشامى ٣٢١/٦، كتاب الوقف) اوركا ثناس بوريا كاجائز ندتها جس في كاناوه ضامن اس كى قيمت كارس كى قيمت سدوسرا بورياخ يدكر مجد مين واخل كرد سدفقط

کسی خاص کام کے لیے دیا ہوار و پیددوسرے مصرف میں صرف کرنا سوال:(٦١٧) اگر مجد کے شامیانے کے داسطے چندہ کیا گیا تو اس کو مجد کی چہار دیواری میں صرف کرنا، یا کوئی شخص بوریوں کے لیے رو پیدد ہے تو اس کو چراغ بق میں خرچ کرنا، علی بذاکسی خاص کا کے لیے کوئی دیوے،اوراس کو دوسرے مصرف میں جس کی اشد ضرورت ہوخرچ کر دینا جائز ہے یا نہیں؟(۱۲۵-۲۹/۶۱هـ)

الجواب: جس چیز کی مجدمیں اشد ضرورت ہاں میں صرف کرنا درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

کیاامام؛مسجد کی اشیاء اپنے کام میں لاسکتا ہے؟

سوال: (۲۱۸).....(الف) معجد میں تیل زائد آتا ہے اس کے سڑنے کا بھی احمال ہے؟ کیا یہ تیل فروخت کرکے اور معجد کے مصرف میں صرف ہوسکتا ہے؟

(ب) امام مجدال معجد کی اشیاء تیل وغیرہ ولکڑی بوسیدہ اپنے کام میں لاسکتا ہے یانہیں؟

(pirr-r-/199r)

الجواب: (الف) اس زائد تیل کو فروخت کر کے مجد کے دوسرے کا موں میں صرف کرنا درست ہے،اورامام جس کے سپر دانتظام مجد ہے ایسا کرسکتا ہے۔ (ب) نہیں لاسکتا۔ فقط واللہ اعلم

مسجد کے محافظ کو مسجد کی اشیاء کا ذاتی استعمال درست نہیں سوال: (۲۲۹) جو محض مجد کی حفاظت کرتا ہواس کو مسجد کی جنائی بچھا نایا تیل جلانا درست ہے یا نہیں؟ یا کسی مصلی کوتیل لینے کی اجازت دینا درست ہے یانہ؟ (۱۳۳۳-۲۲/۳۷۳ھ)

الجواب: درست نبیں ہے۔

مسجد کے ڈول اور رستی سے پانی تھر کر گھر میں لے جانا کیسا ہے؟ سوال: (۲۷۰)اور مجد کے ڈول وری سے پانی بھر کر گھر میں لے جانا درست ہے یانہیں؟اگر متولی مبجد لے جائے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳-۳۳/۲۱۵۳ھ)

الجواب: اگر ڈول وری مجدمیں دینے والوں کی بینت ہے کہ دوسر بے لوگ بھی اس سے پانی بھریں، یا نمازی یا امام ومتولی اپنے گھر بھی پانی لے جائیں تو درست ہے ور نہیں۔

#### مسجد کےزائد تیل کو پیچ کرامام کی تنخواہ دیناجائز ہے

سوال: (٦٤١) مسجد میں جو تیل مسلمان لوگ یعنی اہل محلّہ روشنی کی غرض ہے بھیجتے ہیں،اگر وہ زائد ہوتو اس کوفر وخت کر کے مسجد کے امام کی تنخواہ دینا جائز ہے یانہیں؟ یاکسی اور کام میں مسجد کے اس کی قیمت صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۴۳ھ)

الجواب: زائدتیل کوفروخت کر کے معجد کے دوسرے کا موں میں لا نااور خرج کرنا درست ہے، اور ظاہریہ ہے کہ اگر ضرورت ہوتو امام کی تنخواہ میں صرف کرنا بھی جائز ہے کہ بیا بھی معجد کی ضروریات میں سے ہے۔

سوال: (۱۷۲)مجد کازائد تیل امام کاحق ہے یااس کی قیمت مجد میں خرچ کی جائے؟ (۱۳۳۲/۵۰۸)

الجواب: اس کوفروخت کر کے ای مسجد میں اس قیمت کوصرف کیا جائے وہ مسجد کا حق ہے امام کا حق نہیں ہے۔

### مسجد کا ٹین دوسری جگہ نتقل کرنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۱۷۳) ایک مبحد کا ٹین وغیرہ تھا، بعض نمازیوں نے وہ ٹین اس مبحد کے توڑنے کے بعد منتقل کر کے، دوسری جگہ لے جاکر پچھ زمین کی سے وقف کرالی، اور وہ ٹین وہاں لگادیا، اور وہیں دوسری مبحد بنالی تو پہلی مبحد قدیم کا ٹین دوسری جگہ نتقل کرنا روا ہے یا نہ؟ اور وہ دوسری جگہ شرغام مجد ہوئی یا نہ؟ اور موہ دوسری جگہ شرغام مجد

الجواب: اس ٹین کو جومبحد قدیم کا ہے اس مبحد میں لگانا چا ہے اور دوسری مبحد کی زمین بھی مبحد ہوگئی ہے اگر اس کو چھا پنا ہے تواس کے لیے دوسراسا مان خریدا جاوے۔

### مسجد کی اشیاء فروخت کرنے کاحق کس کوہے؟

سوال: (۲۷۴)....(الف) معجد میں ایک شامیانہ ہے اس کے فروخت کرنے کا حق کس کوحاصل ہے؟ (ب) بابر کے اشخاص نے لوٹای (تا نبے کالوٹا) مسجد میں دیا تھا اس کی فروختگی کاحق امام مسجد یا اہل محلّہ کو ہے یا کسی دوسری مسجد کے واسطے بیسامان دیدیا جائے؟ (۲۲/۷۷۳–۱۳۴۷ھ)

الجواب: (الف) اگر مجد کواس کی ضرورت ہے تو اس شامیانے کوفروخت نہ کیا جائے ،اور اگر ضرورت اس کی باتی نہیں رہی تو اس کوفروخت کر کے اس قیمت کواسی مسجد کی ضروریات میں صرف کیا جائے۔

(ب) وہ لونای جوکسی نے متجد میں دیا اس کوفر وخت کر کے وہ قیمت ای متجد کی ضروریات مثل لونامٹی کے یاڈول وری و بوریا میں صرف کی جائے ؛ امام متجدیا متولی متجد اس کوفروخت کر کے متجد میں نگا سکتا ہے ، اور سامان ایک متجد کا دوسری متجد میں لگا نا اور دینا جائز نہیں ہے ، جب تک وہ پہلی متجد آباد ہو۔ فقط

### مسجد کے ملبے کوفر وخت کر کے اس کی قیمت اسی مسجد میں لگا نا درست ہے

سوال: (۱۷۵) ملبه مجد مثل کری و تخته یا پھر وغیرہ فروخت کر کے اس مجد کے خرج میں اگر لگایا جاوے تو جائز ہے یا نہیں؟ اور تھ به مصداق الوقف لا یملك درست ہے یا نہیں؟ (۱۲۳۸-۱۳۳۳ه) المحواب: اس ملبے کو فروخت کر کے اس مجد میں لگانا درست اور جائز ہے، اور یہ تھے سیحے ہے اَلُو قَفُ لا یُمْلَكُ وَلا یُمَلِّكُ (الدر مع الرد ۲۱/۲ کتاب الوقف) ہے خارج ہے۔ فقط

### مسجد کے برآ مدےاور حجرے کے ملبے کوفروخت کر کے مسجد کو پختہ بنانا

سوال: (۲۷۲) ایک محلّه میں معجد اور برآمدہ معجد وجرہ و برآمدہ حجرہ میں بوجه فلسی محلّه والوں کی میں معجد وجرہ و برآمدہ خرہ میں بوجه فلسی محلّه والوں کی میں معجد وجرہ و جرہ و برآمدہ نہایت شکت حالت میں ہیں، اگر چند دن ای طرح رہ تو جملہ ملب خراب ہوجائے گا، اگر ملبہ ہر دو برآمدہ و حجرہ کا فروخت کر کے اس معجد کو پختہ بنادیا جائے تو شرغا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: این حالت میں کہ چندع سے میں اس جمرہ وبرآ مدہ کا ملبہ بالکل خراب اور ضالع موجائے گا، اور کارآ مدندرے گا، بیر جائزے کہ اس ملبے کوفر وخت کرے مجد کو پختہ کرادیا جائے، پھر جب بھی وسعت ہو جمرہ وبرآ مدہ بنوادیا جائے۔ هکذا أفتى به الفقهاء في موضع المضرورة و حوف الصباع (۱) فقط

#### جومسجد دریا برد ہوگئ اس کے سامان کو کہاں صرف کیا جائے؟

سوال: (۱۷۷) ایک مجد دریا برد ہوگئ، اس کا سامان وغیرہ رکھا ہے، اہل محلّہ نے اقرب مساجد تیار کرلی ہے، ادر اس میں اس سامان کی ضرورت نہیں ہے تو اس سامان کو مدرسہ اسلامیہ میں صرف کر کتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۲/۸۲۲)ھ)

الجواب: اقرب مساجد ہی میں صرف کرنا چاہیے، اگر اس وقت ضرورت نہیں ہو اس کے لیے اس ساجد میں لگایا ہے اس ساجد میں لگایا ہوا ہے۔ الرب مساجد میں لگایا جاوے۔ جاوے مدرسہ میں ندلگایا جاوے۔

سوال: (۱۷۸)'' عثان ساگر'' کا تالاب یہاں تیار ہورہا ہے، متعددگاؤں غرقاب ہورہے ہیں، ان میں ایک مبحد بھی غرقاب ہورہی ہے، اب ہم لوگ تھوڑ نے فاصلے پر علیحدہ دوسرا گاؤں بسارہے ہیں، ان میں ایک مبحد بھی پختہ تیار کررہے ہیں، اس نئی مبحد میں اس غرقاب ہونے والی مبحد کا پھر وغیرہ تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۵-۱۳۳۱ھ)

الجواب: جوم حد غرقاب بوربی ہے، یابونے والی ہے، اس کا سامان پھر وغیرہ معجد جدید میں الگاناورست ہے کذافی الشامی (۲)

<sup>(</sup>۱) قبال في ردالمحتار: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعيض المعتفلية يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم ، هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشبة بأمر القاضى ، ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد ؟ قال: نعم (الشامى ٢/٣٠٠ كتاب الوقف – مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه)

 <sup>(</sup>۲) قال في الشامي: كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية ، فرفع ذلك إلى القاضى
 أباع البخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر جاز (شامي ٣٠٠/٦ كتباب الوقف ، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره)

سوال: (۱۷۹) ایک مجد ہے، اس کو دریا کاٹ کر قریب آگیا ہے، اب یقینا مجد کو گرا کر دھار میں کرلے گا؛ مجد کو تو ژنا شرغا درست ہے یانہیں؟ (۲۵/۱۳۰هـ)

الجواب: اگرخوف اس مجد کے دریابر دہونے کا ہے تو اس کا سامان اٹھا کر دوسری مجدیں لگادیتادرست ہے۔

#### دریا برد ہونے والی مسجد کی لکڑی اور اینٹیں استعمال کرنا

سوال: (۱۸۰) ایک معجد دریا برد موئی جاتی ہے اس کی لکڑی اور اینٹیں کھود لینا جا ہے یانہیں؟ اور بعد کھود نے کے لکڑی وغیرہ اپنے استعال میں لاسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۵/۱۳۷هـ)

الحواب: اس کی لکڑی اور خشت وغیرہ سامان یا اس کی قیمت کسی دوسری مسجد میں صرف کردینا چاہیے خودا پنے استعمال میں نہ لاوے۔فقط واللہ اعلم

#### منهدم مسجد كاسامان دوسري مسجد ميس منتقل كرنا

**سوال: (۱۸۱) ا**سباب وسامان مسجد منهد مدرا به قضائے قاضی فروختہ قیمتش بمسجد ٹانی صرف کردن جائز است یانہ؟ (۱۰۷۳–۱۳۳۷ھ)

الجواب: اگرمسجدے ویران شود، وصورت آبادی او متعذر شود، سامان اوفروخته بمسجد ثانی صرف کردن جائز باشد، و مسجد اول را جم محفوظ داشته شود که آل زمین جم مسجد است، و تا قیامت مسجد خوابد ماند، حرمت آل نگاه داشته شود، و از سوءادنی محفوظ کرده شود.

ترجمہ: سوال: (۱۸۱) قاضی کے فیصلے ہے منہدم مجد کے سامان اور آلات واسباب کو پیج کر ان کی قیمت دوسری معجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

 سوال: (۱۸۲) ایک مجد شکته، کهنه منهده، غیر مقف، غیر آبادج میں صد بابر سے بھی اذان ونماز نہیں ہوئی، ایک زمیں داراہل ہنود کے موضع میں واقع ہے، اور دوسو برس سے زیادہ عرصے کی معمرہ ہے، اب مجد کے اندر منهدم پخته خشت کی ویواریں اور فرش شکتہ باتی ہے، جس پرخود رود دخت؛ بول، جھاڑی وغیرہ کے صد بابرے برے عظیم الثان پیدا ہوگئے ہیں، قریب مجد کے اہل اسلام موضع ندکور کے باشندہ کا گھر نہیں، اہل ہنود آباد اور پکا ایک شوالا (مندر) ہے، بوجہ ویرانی مجد کے اہل اسلام موضع ندکور کے باشندہ کا گھر نہیں، اہل ہنود آباد اور پکا ایک شوالا (مندر) ہے، بوجہ ویرانی مجد کے اہا طبی من دن رات جانور رہتے ہیں، اور سگ وخوک (کتے اور سور) وغیرہ بول و براز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے محد کی تذییل ہوتی ہے، اور بہ صورت میں آبادی مجد باہم اہل اسلام واہل ہنود فساء ظیم ہوجانے کا تو ی احتال ہے، آیا خشت ہائے بغتہ اس میں لگادی جا میں تو کے محلے میں دوسری مجد جدید تعیر کرادی جائے اور کہ کے محلے میں دوسری مجد جدید تعیر کرادی جائے اور کہ کے محلے میں دوسری مجد جدید تعیر کرادی جائے اور کہ کہ مجد کے خشت ہائے بختہ اس میں لگادی جائیں تو شرعا جائے اور کہ مجد کے خشت ہائے بختہ اس میں لگادی جائیں تو شرعا جائے ایک بیا ہیں گادی جائے اور کہ مجد کے خشت ہائے بختہ اس میں لگادی جائیں تو شرعا جائے اور کہ مجد کے خشت ہائے بختہ اس میں لگادی جائے اور کہ مجد کے خشت ہائے بختہ اس میں لگادی جائے میں تو

الجواب: سئلہ شرعیہ یہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ سجد ہوجاتی ہے، وہ ابدالآباد تک معجد رہتی ہے، مسلمانوں کواپنے اختیارے اس کی حفاظت میں کمی نہ کرنی چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اگروہ معجد آباد نہیں ہوسکتی تو اس کا احاطہ ایسا کرادیا جائے کہ اس کے اندر جانوروغیرہ نہ تھیں، اور بے حرمتی اس کی نہ ہواور جوخشت اس کام سے زیادہ ہوں وہ دوسری معجد میں لگادی جائیں۔ فقط

#### منہدم مسجد کی تعمیر ضروری ہے یانہیں؟

سوال: (۱۸۳) د طہو لی میں دو مجدیں بچاں ساٹھ برس سے تھیں، ایک بختہ، ایک خام مید خام مرصد خام عرصہ بچیں تمیں سال کا ہوا شہید ہوگئی تھی، اس وقت تک ای حالت میں ہے، سوائے زمین اور جگہ کے دوسرانشان نہیں، اور بے حرمتی اس کی ہوتی ہے، اور موضع میں عمو ما تین چار نمازی ہوتے ہیں، اب اس مجدم نہد مہ کو ممل طور سے پختہ بنایا جائے یاصرف چہار دیواری پختہ کرا کر بند کرا و یا جائے؟

الجواب: مئلہ یہ ہے کہ جوجگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے، وہ ہمیشہ ابدالآ بادتک مسجد ہی رہتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس معجد منہدمہ کونقمیر کرایا جائے ، ادرا گرسر دست وسعت نہ ہوتو بالفعل اس کا ا حاط کراد یا جائے کہ ہے ادبی سے محفوظ رہے پھرجس وقت وسعت اور منجائش ہواس وقت تعمیر کرادی حائے۔فقط

#### مسجد کے شکتہ جماڑ واور بوسیدہ فرش فروخت کرنا

سوال: (۱۸۴)مبحد میں جھاڑ وادر فرش شکستہ اور بوسیدہ جمع ہوجاتے ہیں؛ ان کوفروخت کرنا درست سے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۲۵۸۲ھ)

الجواب: جب کدان کی پچھ ضرورت مجدمیں ندرہی ؛ تواگر وہ فروخت ہو سکیں توان کو فروخت کر کے،ان کی قیت کو مجدمیں صرف کرنا درست ہے۔

#### مسجد کی بچی ہوئی اینٹ سے مدرسہ بناتا

سوال: (۱۸۵)مسجد کے لیے این تیار ہوئی تھی،مجد کاکل کام ختم ہوگیا ہے،اور پچھا ینٹ خ می ہیں،اس سے مدرسہ تیار کرانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۳۱۰ھ)

الحواب: جواین مسجد کی چگئی ہے،اگروہ این مسجد میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے؛ توان کو فروخت کر کے اس کی قیمت؛ اس مسجد میں صرف کردین چاہیے، خواہ مدرے کے لیے خریدی جاویں یا اور کوئی خرید لے۔ فقط

### مسجد کی اینٹوں اور کڑیوں کا حکم

سوال: (۲۸۲).....(الف) ایک مجداز سرنونقمیر ہور بی ہے، اس میں سے کچھ کڑیاں نگلی ہیں، جو محد کے کامنہیں آسکتیں ؛ ان کوفروخت کر کے کس معرف میں مرف کیا جائے؟

(ب) مجد کی بنیاد کے قریب ایک کنوال ہے، جو صرف مجد کی غرض سے تعمیر کرایا گیا تھا، اب اہل قریہ بھی اس سے کام لیتے ہیں؛ اس صورت میں اس کنویں کی مرمت مجد کی اینٹ سے ہو علی ہے یانہیں؟

(ج) ایک مشتر که زمین میں مجد تقیر کی گئی، ایک شریک اپنی زمین مجد میں دیے پر راضی نہیں،

اگراس کے مرنے کے بعداس کے دارث اس زمین کو بہ خوثی مجد میں دیدیں تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۱۰۳۹ھ)

الجواب: (الف) برانی کڑی تختہ جومجد میں کارآ مدنہ ہوفروخت کرکے اس کی قیت مجد کی ضروریات میں صرف کرنا جائز ہے۔ کذافی کتب الفقه. (ب) ہوسکتی ہے۔

ج) اس کے مرنے کے بعداس کے ورثہ نے جس وقت اجازت دیدی تو وہ مجد ہوگئ؛ نمازاس میں بلاکراہت صبح ہے،اور پہلے اس میں نماز مکروہ تھی۔فقط

سوال: (٦٨٧) ايک محد کی لکڑی این وغیرہ کا استعال دوسری محد میں درست ہے يانبيں؟ محد کی جاجت سے زائد اسباب فروخت ہوسکتا ہے يانہيں؟ (١٣١٠-١٣٣٣ه)

الجواب: دوسری معجد مین لگانادرست نبین اورزائد بے کاراسباب کوفروخت کر کے اس معجد میں صرف کرنادرست ہے۔

مسجد کی اینٹیں اپنے مکان میں لگا نا اور مسجد کی زمین پر قبضہ کرنا

سوال: (۱۸۸) ایک مجد کے محلّہ داران نے اینٹیں اپی شاملات بنگلہ میں لگائی ہیں، ادراراضی محدکوبھی اپنے قبضے میں لانا جا ہے جین شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۲۹/۱۲۹ه )

الجواب: مسجد کی اینیس وغیرہ سامان وقف ہے، اوروقف کا کوئی ما لک نہیں ہوسکتا، پس جن لوگوں نے مسجد کی اینیٹیس اپنی شاملات کے مکان میں لگائی ہیں وہ گنہ گارہوئے، ان کو جا ہے کہ اس قدر اینیٹس یا ان کی قیمت مسجد میں دیویں، اور زمین مسجد پر کسی کا قبضہ کرنا سیح نہ ہوگا، وہ بھی وقف ہے۔ الوقف کا یُملک وَلا یہ الرد ۲۱/۲۱ کتاب الوقف ) حکم صریح ہے دربارہ عدم مملوکیت وقف ۔ فقط

## مسجد کی تغییر کے لیے تیار کی ہوئی اینٹوں کو بیچنے کا حکم

سوال: (۱۸۹)" باشندگان ہمیر پور" نے عرصہ ۲۲ سال کا ہوا دو بھٹے اینوں کے بغرض تعمیر معجد آپس میں چندہ کر کے لگوائے تھے، بھٹے الی الیوم موجود ہیں، مگر بوجہ نامساعدت زمانہ تعمیر معجد نہ ہو تکی، وقف كالهيان

کچھلوگوں کا بید خیال ہے کہ نصف اینٹ فروخت کر کے مختفر مجد تعمیر کرادی جاوے، چندہ دہندگان میں پہلے مارکے کہ اس کے پچھلوگ اس رائے کی ناموافقت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت فر وختگی اینٹوں کی نہیں ہے،اگر تم سے تعمیر مسجد نہیں ہو علی تقیم مسجد کرانے کو تیار ہیں، مگر جماعت اولی اینٹول کے فروخت کرنے یرضد کرتی ہے اس صورت میں کیا کیا جاوے؟ (۱۲۲۱/۱۵۸ھ)

الحجواب: اس صورت میں محدی اینٹوں کا فروخت کرنا درست نہیں ہے، اور جس جماعت کی رائے یہ ہے کہ محد کی خشت فروخت نہ ہوں اور دہ تقیر محد کرنے پر تیار ہیں وہ حق پر ہیں، ان ہی کی رائے کا اتباع کرنا چاہیے، اور بیاس دوسرے فریق کی ضد اور نفسانیت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خشت فروخت کرکے چھوٹی محد تیار کرالی جاوے۔فقط

#### شكسته مسجدكي اينثول اورسامان كاحكم

سوال: (۱۹۰)مجد شکته کی اینٹیں وغیرہ دوسری مجد کے صرف میں لا نادرست ہے یانہیں؟ ۱۳۳۵/۱۳۱۹ه)

الجواب: معد شکته کی اینٹیں وغیرہ سامان فروخت کر کے حتی الوسع اس معجد کی ضروریات میں ا صرف کرنا چاہیے، اگر وہ معجد بالکل ویران اور بے کار ہوگئ ہے، تو اس وقت دوسری معجد میں بھی صرف کر کتے ہیں۔ کذا فی الشامی وغیرہ .

سوال: (۱۹۱) ایک مسجد منهدمه ویران افتاده کی اینٹوں اور مصالحه کا دوسری مسجد کی مرمت میں لگانا درست ہے یانہیں؟ اوراگر اس مسجد منہدمه کی اینٹیں دوسری مسجد کا فرش بنانے میں استعال کرلی گئ مول تو بہصورت عدم جواز اب کیا کرنا جا ہے؟ (۱۲۴/ ۱۳۲۲ھ)

الجواب : متحد ویران شده منهدم کی اینٹیں دوسری متجد میں صرف کرنا درست ہے ؛ جب کہ متجد ویران کی تعمیر اور آبادی کی کوئی صورت نه ہو کذا فی اللدر المدختار و الشامی . فقط

سوال: (۱۹۲) متجدے غیراً باد ووریان شدہ است، اگر سامان آں را بمسجد دیگر نتقل نہ کنند خوف ضیاع دارد؛ آیاسامان او بہ متجد دیگر نقل کردن جائز است یا نہ؟ (۱۳۲۱/۱۶۲۵ھ) الح است نقل الدرمہ غربی مرسع کے رہیں فتر ایس میں نتا

الحواب: نقل سامان معجد غيراً بادبه مجدد مكر جائزاست، فقهاء آل رابه ضرورت جائز داشته اند،

ليكن آن زمين مجد تا ابد مجد خوام ماند ، حفاظت وبقاء آن ضرورى است لأن الفتوى على تأبيد المسجد كذا في الشامي (١)

تر جمہ: سوال: (۲۹۲) ایک معجد غیر آباد اور ویران پڑی ہوئی ہے، اگراس کا سامان دوسری معجد میں منتقل نہ کریں تو ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے؛ تو کیا اس کا سامان دوسری معجد میں منتقل کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اس غیرآ بادمسجد کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز ہے، فقہاء نے ضرورۃ اس کی اجازت دی ہے ؛ اس کے باوجود اس مسجد کی زمین ہمیشہ مسجد ہی رہے گی،اس کی حفاظت اور بقاء کا انتظام کرنا ضروری ہے۔شامی میں ہے کہ فتوی مسجد کے ہمیشہ مسجد ہونے پر ہے۔

سوال: (۱۹۳) محد مصطفے خان صاحب رئیس خورجہ نے ایک مسجد جنگل میں بنائی، کیوں کہ اس جنگل میں بنائی، کیوں کہ اس جنگل میں بازارمولیثی ہوا کرتا تھا، لیکن بعد چندروز کے وہ بازارموقوف ہوگیا، اور مسجد ویران ہوگئ، بوجہ دور ہونے کے کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، اس میں جواری جواکھیلتے ہیں، یامولیثی چرانے والے مویشیوں کو بنصاتے ہیں، تواس مسجد کا سامان دوسری مسجد کی تقمیر میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۷۰۳ھ)

الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ ابدالآباد تک مجدرہتی ہے:
لأن الفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹۶۴ کتاب الوقف) پس اس کی مجدیت کا ابطال؛
یعنی یہ کہ وہ مجد ندر ہے جائز نہیں ہے، البتہ فقباء نے یہ کھا ہے کہ جو مجد ویران ہوجائے، اوراس کی
آبادی کی کوئی صورت باتی ندر ہے؛ تواس کا سامان دوسری مجد میں لگانا جائز ہے، گرمجد اول کا احاط ایسا کردیا جائے کہ وہ ہے ادبی ہے محفوظ رہے ھکذا فی الدر المحتار والشامی (۲) فقط

سوال: (۱۹۴) ایک مسجد جو که قبرستان میں ہے شہید ہوگئی ہے،اس کی اینٹیں دوسری مسجد میں لگا کتے ہیں پانہیں؟ (۲۹۳۷-۳۱/۳۷ه)

الجواب: جومتجد قبرستان کی شہید ہوگئ ہے،اور ویران ہے،اس کی اینٹیں وغیرہ سامان دوسری

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٢٩ كتاب الوقف. مطلبٌ فيما لو حوب المسجد أو غيره.

<sup>(</sup>٢) قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد رحمه الله في آلات المسجد وعلى قول أبى يوسف رحمه الله في تأبيد المسجد (الدرمع الرد٢ /٢٢٩ كتاب الوقف مطلب فيما لوخرب المسجد أو غيره)

مبحد میں لگانا جائز ہے،لیکن اس مبحد (قبرستان والی) کی زمین کی بھی حفاظت کی جائے،اس کا احاطہ کرادیا جائے کہ اس کی ہےاد بی نہ ہو؛ کیوں کہ جوز مین مبحد ہوجاتی ہے، وہ ہمیشہ کوابدالآباد تک مبحد رہے گی،اس کی ہےاد بی کسی وقت درست نہیں ہےاس کا خیال رکھا جائے۔فقط

سوال: (۱۹۵) کسی ویران اور غیر آباد مجدی این نیمی دوسری آباد مجدی یا نبیس؟

ادر جوجر و ویران مجد کے پاس ہو، اس کی این بیمی دوسری مجدی سالگا سکتے ہیں یا نبیس؟ (۱۳۲۱/۴۰۸هـ)

الحجو اب: ویران غیر آباد مجدی سے جس کی آبادی کی کچھا میدند ہو سے اینٹیس وغیرہ دوسری آباد مجد میں لگانا درست ہے، اور جوجر و ویران مجدویران کے متعلق ہے، اس کی اینٹیس بھی دوسری آباد مجد میں لگانا درست ہے، کیونکہ و یسے بظاہر وہ ضائع ہوجا و سے گی، اس بناء پرفقہاء رحم اللہ اجمعین نے جواز کا فتوی دیا ہے۔ فقط

#### مسجد کے زائداز ضرورت سامان کے چنداحکام

سوال: (۱۹۲) مجد کامال جس کی مجد میں ضرورت نہ ہود وسری مجد میں نقل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً مجد میں ڈاٹ لگوائی، کڑیاں نگلیں، اس مجد میں ضرورت کڑیوں کی نہیں ہے، اور دوسری مجد میں ضرورت ہے، اس مجد میں میر میں ہے گڑیاں لگواویٹا بدرائے متولی درست ہے یا نہیں؟ اور مجد کی اشیاء بدست غیر اہل اسلام تع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور مجد کی چیز مجد کے اندر فروخت کی جائے یا بازار میں؟ اگر مجد کی کڑیاں اورایٹ چونہ جو مجد درست شدہ سے ملیحدہ ہو، اوراس کو پاخانہ یا خسل خانہ مجد کے تعمیر میں صرف کریں تو جائز ہوگا یا ناجائز، اور گھر کے مسل خانے اور یا خانے میں صرف کریں تو جائز ہوگا یا ناجائز، اور گھر کے مسل خانے اور یا خانے میں صرف کریں تو جائز ہوگا یا ناجائز، اور گھر کے مسل خانے اور یا خانے میں صرف کریں تو جائز ہوگا یا ناجائز، اور گھر کے مسل خانے اور یا خانے میں صرف کریں تو جائز ہوگا یا ناجائز، اور گھر کے مسل خانے اور یا خانے میں صرف کریں تو جائز ہے یا نہ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: اس مجد کاوہ سامان جس کی ضرورت اس مجد کونہیں ہے، فروخت کر کے اس قیمت کو اس محمد میں صرف کرنا چاہے، اور خرید تااس سامان کا ہرا یک مسلمان اور غیر مسلمان کو درست ہے، اور خواہ مسجد کے احاطے میں فروخت کرے یابازار وغیرہ میں سب درست ہے، اور مسجد کا سامان خشت و چونہ وغیرہ جوزا کد ہے اس مجد کے مسل خانے و پاخانے وغیرہ کی تغییر میں صرف کرنا درست ہے، اور ایخر خرید نے کے درست نہیں ہے؛ ہاں خرید نے والے کو درست ہے۔

#### وریان مسجد کی اینٹیں دوسری مسجد میں لگانا درست ہے

سوال: (۱۹۷) ایک متجد و بریان منهدم ہے، جس کی مرمت کی امیز نہیں ہے، اور متجد کی اینٹیں خراب ہور ہی ہیں؛ اگروہ اینٹیں کسی دوسری متجد مرمت طلب میں لگادی جائیں تو جائز ہے یانہیں؟ (۳۳/۳۰ هـ)

الجواب: وہ خشت دوسری مسجد میں لگا دینا درست ہے، پچھ حرج نہیں ہے؛ لیکن میضرور ہے کہ مسجد وریان کی حفاظت کردی جائے ، اوراحاطہ پورا کردیا جائے کہ اس جگہ کی بے ادبی نہ ہووہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گ ۔ فقط

سوال: (۱۹۸) ایک مجدایے موقع پر — که برسات کے موسم میں اس کے پنچ دریا بہتا ہے ۔ آبادی ہے فاصلے پر قطفا غیر آباد جگہ میں واقع ہے، احاطہ کی ویواریں منہدم ہو چکی ہیں، بیرونی فرش کا نام نہیں، اندرونی فرش ٹو ٹا ہوا ہے، سگ و شغال (کتا اور گیرڑ) کی نجاست پڑی ہوئی ہے، گنبد ککر گیا ہے، اینٹیل سوائے اس کے کہ منتشر و پراگندہ ہوں یالوگ اٹھا کرلے جا کیں اور کسی مصرف میں نہیں آتیں، ایسی حالت میں مجد نہ کور کی اینٹیل کسی دوسری مجد میں لگائی جاسمتی ہیں؟ (۱۳۷۵ہ اھ) الجواب: ایسی حالت میں بعض فقہائے نے اجازت دی ہے کہ اس کی اینٹیل دوسری مجد کی تغییر میں لگادی جا کیں؛ لینٹیل دوسری مجد کی تغییر میں لگادی جا کیں؛ لینٹیل دوسری مجد ہی جو جگہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ ابدا الآباد تک مجد ہی میں لگادی جا کیں؛ لینٹیل دون کہ حکم شرعی ہے کہ جو جگہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ ابدا الآباد تک مجد ہی وغیرہ سے محفوظ رہے۔ فقط

#### خاص صورت میں مسجد کی اینٹیں مدرسے میں لگا ناجا تزہ

سوال: (۱۹۹) ہمارے قصبے میں چند مساجد مسمار اور خراب بڑی ہیں، کسی کی صرف ایک دیوار،
اور کسی کی ڈیڑھ دیوار، اور کسی کی صرف بنیاد ہی باقی ہے یہاں تک کدان کی زمینیں لوگوں نے کھیتوں
میں شامل کرلیں، اور اینٹیں بھی اٹھا کرلے جاتے ہیں، اور مساجد کی آبادی ممکن نہیں ہے؛ ایسی مساجد کی
بقید اینٹوں کو مدرسہ اسلامیہ میں جو کہ حدود مسجد کے اندر ہے لگانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۹/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: الی حالت میں مدرہے میں ان اینوں کا لگا ناورست ہے۔

#### واقف کی غرض کے خلاف اینٹوں کولگانا

سوال: (۷۰۰) شیرکوٹ کی جامع مجد تنگ تھی، مجد کے شرق کی جانب سڑک سرکاری ہے، اور بہا بہ جانب غرب اراضی افقادہ ایک ہندہ کی تھی، جواب بنام مجد خرید ہوگئی ہے، اور شال کو ایک سہ درہ غیر مقف معمرہ موجود ہے، اور جنوب کو اس کے سہ درہ کے داسطے اراضی موجود ہے، اور بعدہ اور بھی اراضی بڑی ہوئی ہے۔ زید نے اراضی پس پشت مجد کے احاطے کی عُرض سے بچھ اینٹیں ڈلوائی تھیں، بعض مسلمانوں نے ان اینٹوں سے برآ مدہ صحن مجد میں بنوانا بلا اجازت ورضا مندی زید شروع کردیا، آیا بلا اجازت زید بعض مسلمانان محلہ یا اگر کل مسلمانان قصبہ جا ہیں تو وہ خشت ہائے ندکورہ کو برآ مدہ مجد بنانے میں صرف کر سکتے ہیں جب کہ زید نے اینٹیں ہغرض احاط محبد بجانب پشت وقف کی ہیں اور زید اب بھی انکار کرتا ہے۔ (۱۳۲۸/۲۳۲۱ھ)

الجواب: اس میں وقف کرنے والے کی نیت اور غرض کا لحاظ ضروری ہے، دوسری جگدان اینوں کولگا نا جائز نہیں ہے، لیکن اگروہ کام نہ ہوسکے جس کے لیے وہ اینٹیں ڈلوائی گئی تھیں تو اس مجد کے اگر دوسرے کام میں بدرضائے الل محلّم صرف کی جاوے تو درست ہے۔

#### مسجد کے پیھر مکان میں لگانا

سوال: (۷۰۱) ایک متجد مکان کے اندر ہے، اوروہ بہت ہی شکتہ ہے، اس کی مرمت نہیں ہو عمقی،اس کا پتھر مکان میں یاکسی دوسری متجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۳۲۳)

الجواب: مجد فدكوركو بمیشه مجد بی رکھناضر وری ہے، اس کی مجدیت بھی باطل نہیں ہوسکتی سے ما فی الشامی: ان الفتو ی علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد (الشامی ۴۲۹/۲ كتاب الوقف) اور حتى الوسع اس مجد كی مرمت ضروری ہے، اوراگر نہ ہو سكے تواس مسجد كو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور بہ صورت و يرانى وغير آبادى اس كے پھر وغيره سامان كو دوسرى مسجد ميں لگا دينا درست ہے، ليكن مكان ميں لگا نادرست نہيں ہے۔

#### مسجد کے پیھرامام باڑے میں لگانا

سوال: (۷۰۲) ایک شہر میں ایک شاہی مجد کہنہ آبادی ہے باہرویران پڑی ہوئی تھی، اس میں ہے چندلوگوں نے بچھ پھر نکال کر دوسری ممارت میں لگا دیے؛ بعنی ایک امام باڑ ابتایا جاتا ہے، اس میں مسجد کے پھر انکال میں لائے گئے، مسجد کے پھر نکال کرامام باڑے میں لگانا جائز ہے یانہیں؟ مسجد کے پھر انکال کرامام باڑے میں لگانا جائز ہے یانہیں؟ مسجد کے پھر انکال کرامام باڑے میں لگانا جائز ہے یانہیں؟ استداری ان ان ان ان کے ساتھ کے مسجد کے پھر انکال کرامام باڑے میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: معدك يقرامام بازے مين لگانادرست نبين ع: يد بالكل حرام ماورنا جائز موقظ

### مسجد کی ضرورت سے زائد موم بتیاں فروخت کرنا

سوال: (۷۰۳)مبحد میں کئی نے موم بتی اس قدر دیدیں کہ ضرورت سے بہت زائد ہیں ،اگر فاضل از ضرورت موم بتیوں کوفروخت کر کے مبجد کے دیگر مصارف میں صرف کریں تو جائز ہے یا نہ؟ ۱۳۲۵-۴۲/۲۰۱)

الجواب: صورت مسئولہ میں مابقی موم بتیاں فروخت کر کے مجد کے ویگر مصارف میں صرف کرتا جائزے، فی الشیامی سنیل شیخ الإسلام عن أهل قویة دحلوا و تداعی مسجدها إلی النحواب ..... هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الحشب بأمر القاضی ويمسك الشمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم (۱) اس عبارت معلوم بوتا ب كم مجدكا سامان به وقت استغناء يعنی بوجضرورت سے زائد ہونے کے، يا بوجہ مجد کے ويران ہونے کے فروخت کرکے، اس کی قیت معجد کے دیران ہونے کے فروخت کرکے، اس کی قیت معجد کے دیران ہونے کے فروخت

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣٠٠ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في نقل إنقاض المسجد ونحوم .

# مسجد کے جندہ سے متعلق مسائل

جولوگ مسجد کے لیے چندہ دے چکے وہ اس کے مالک رہے یانہیں؟ سوال:(۲۰۳).....(الف) جواشخاص داسطے تمیر مجد کے چندہ دے چکے دہ اس کے مالک رہے یانہیں؟

- (ب) روبیہ چندہ دے کرایک عرصے کے بعدوالی لے سکتے ہیں یانہ؟
- (ج) اور جولوگ واسطے تھیر مجد کے روپے دے چکے ان سے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت ہے انہیں؟ (۱۳۵۳-۳۲/۱۲۵۳ھ)

الجواب: (الف) جب تك ده رو پيتمير وغيره من صرف نه مودين دالے اس رو پيه كے مالك رج ميں۔

(ب) دوسرے سوال کا جواب بھی اول جواب سے ظاہر ہے؛ لینی اگروہ روپیہ موجود ہے صرف نہیں ہوا تو واپس لے سکتے ہیں۔

ج) جب کہ وہ لوگ کسی متجد وغیرہ کو چندہ دے چکے تو اس میں صرف کرنے کے لیے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

> بیٹے کی شادی کے موقع پر متجد میں جو رقم دی اس کا ثواب ملے گایانہیں؟

سوال: (200) زید نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور جس مقام پر بارات گئی، وہاں کے کمینوں کو جوزے، اور نقدرو پے وغیرہ واسطے شہرت، اور ناموری کے دیے، اور محبد میں بھی فرش اور کچھ نقدرو پیدویا،

اورامام ومؤذن کوبھی روپیددیا؛ پس جومبحد میں دیااس کا ثواب ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۵۵۰/۱۵۵۰ھ) **الجواب: ا**گراللہ کے واسطے مبحد میں دیا تو ثواب ہوگا،اور جونام آوری اور دکھلانے اور سنانے کو دیا تو ثواب نہ ہوگا،حدیث شریف میں ہے: إنها الأعمال بالنیات (۱)

#### مسجد کے لیے جبڑا چندہ وصول کرنا

سوال: (۲۰۱) ایک توم کوایک مجداور کنوال تیار کرنا ہے، اور چند متمول اشخاص نے بیہ مصوبہ باندھا ہے کہ کل برادری سے جنرا چندہ وصول کیا جائے، اور جومقررہ رقم وینے سے انکار کر سے وہ برادری سے خارج کیا جائے ؛ ایک مجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور اس میں اعانت کرنا تو اب ہے یا عذاب؟ اور اشخاص ندکورہ کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۸/۹۱۸)

الجواب: مجد کی تعمیر کواللہ تعالی نے علامت ایمان کی فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: إِنَّمَا يَعْمُو مَسَلَمَ اللهِ مَنْ الْمَنْ بِاللّٰهِ الایہ (۲) پس مسلمانوں کو مجد کی اعانت میں خود بدرضا ورغبت شریک ہونا چاہیے، آور حسب استطاعت اس کی اعانت میں کوتا ہی نہ کرنی چاہیے، آخرا پی شادی عنی ضروریات اور فضولیات میں خوب دل کھول کر طاقت سے زیادہ خرج کردیتے ہیں؛ پس مجد کی تعمیر میں پچھر قم دینے کو کیوں جر بجھتے ہیں؟ بلکہ بیرچا ہے کہ جو پچھر قم مسلمانوں کے ذھان کی استطاعت کے موافق مقرر کی جاوے اس کو بطوع ورغبت واخلاص اللہ تعالی کے گھر کی تعمیر میں دیویں تاکہ ثواب اخروی ان کو پورا پورا حاصل ہو، اور جنت میں اس کے وض مکان ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسن بسندی لللہ مسجدًا بنی الله له بیتًا فی الجنة (۳) یعنی جس نے اللہ کے واسطے مجد بنائی اور اس میں کی قشم کی اعانت اور شرکت کی ، اللہ تعالی اس کے واسطے جنت میں مکان بناوے گا۔ فقط

<sup>(</sup>۱) عن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنسما الأعسمال بالنيات، وإنما الامرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصِيبُها أو إلى امرء ة ينكحها؛ فهجرته إلى ماهاجر إليه (صحيح البخارى ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى)

<sup>(</sup>۲) سورهٔ توبه، آیت: ۱۸\_

<sup>(</sup>٣) عن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بني لله مسجدًا بني الله مسجدًا بني الله عنه الله عنه الله مسجدًا بني الله له بيتًا في الجنة متفق عليه (مشكاة المصابيح ص: ٦٨ باب المساجد ومواضع الصلوة)

### چندہ کر کے پختہ مجد کواز سرنو تعمیر کرنا

الجواب: وتفردالمخارين منقول ب: وفي ط. عن الهندية مسجد مبنى أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم تشار حانية و تأويله إن لم يكن البانى من أهل تلك المحلة وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناء ه الخ (۱) ليس الروه لوگ جومجدكواز سرنوبنانا چا بنج بين الل محلّم عين ،اور چنده كركم مجدكوتم يركزنا چا بنج بين الويدرست بيده

#### دومسجدوں کا چندہ یک جاا کٹھا کرنا

سوال: (۷۰۸) ایک موضع میں دومبحدیں ہیں، اور دونوں غیر مکمل ہیں، موضع کے لوگ اس میں چندو دے رہے ہیں، آیا دونوں کا چندہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے یا یک جا؟ اگر کو کی شخص چندہ دے کریہ کہے کہ بیہ چندہ فلال مبحد کا ہے تو وہ دوسری مبحد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ (۲۰۱/ ۱۳۲۸ھ)

الجواب: جولوگ مشترک چندہ دونوں مجدوں کے لیے دیں، وہ دونوں مجدوں میں لگ سکتا ہے، اور جو خف خاص کسی ایک مسجد کے لیے چندہ دے وہ اس مسجد میں لگانا جا ہے۔

مسجد کے چندے میں بیس روپے کا وعدہ کرکے پانچے روپے وینا سوال:(۷۰۹)زیدنے تغیر مجدمیں بیس روپے دینے کا وعدہ کیا تھا،اور پانچے روپے ای وقت (۱) الشامی ۲/ ۳۲۷ کتاب الوقف ۔ مطلب فی احکام المسجد. دیدیے تصاوراب باوجودوسعت کے باتی پندرہ روپے دینے سے انکارکرتا ہے، زید پر قیامت کے روز <sup>حق</sup> ایسا کرنے سے مؤاخذہ ہوگایانہیں؟ (۱۲۵–۱۳۲۳ھ)

الجواب: زيد پركوئي مؤاخذه نہيں ہوگا۔ فقط

### جور قم ایک مسجد کے بہپ کے لیے جمع کی گئی ہے اس کو دوسری مسجد کی ضرورت میں صرف کرنا

سوال: (۱۰) مبحد" الف" میں پہپ کی ضرورت ہے،اس کے لیے بچھر قم جمع کی گئی، جو
تا حال عطاء کنندگان ہی کے پاس ہے،اور مبحد" ب" کے لیے اشد ترین ضرورت یہ پیش آگئی کہ اس
کے متولی نے اراضی مبحد کوایک کا فر کے پاس بہ عوض مبلغ ایک ہزار چارسور و پے کے رہن کر کے اپنا
ایمان خراب کرلیا، جس کے متعلق مقدمہ دائر ہے؛ لہذا جور و پیہ مبحد" الف" کے پہپ کے لیے جمع
کیا تھا اس کو مبحد" ب" کی ضرورت ذرکورہ میں صرف کرنا اور یہ تبدیلی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

کیا تھا اس کو مبحد" ب" کی ضرورت ذرکورہ میں صرف کرنا اور یہ تبدیلی کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اس صورت میں معطیان اس رقم کو جوانہوں نے مبحد''الف'' کے بہپ کے لیے جمع کی ہے مبحد'' ب' کی ضرورت میں صرف کر سکتے ہیں، اور بہتبدیلی درست ہے؛ کیوں کہ ابھی تک وہ رقم ملک معطیان سے خارج نہیں ہوئی، لہذا جب کہ دوسری ضرورت اس سے اہم پیش آگئی تو اس رقم کو دوسری ضرورت دینی میں خرچ کرنا درست ہے۔ فقط

### مسجدی دیوار کے لیے جمع کیا ہوا چندہ مسجد کے خسل خانے اور حمام میں لگانا

سوال: (۱۱) .....(الف) اگر مجد کی دیوار کے واسطے چندہ جمع کیا گیا،اس کے بعد کسی وجہ سے وہ دیوار نہ بن کی، تو اس روپے کواس ہی مجد کے شل خانے وحمام میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر جائز نہیں تو اس چندہ کو باجازت چندہ وہندگان کسی اور مجد میں صرف کر دیا جائے؟

(ب) ایک معجد کی بچی ہوئی اینٹیں ایک مکان کی منڈیر میں لگائی گئی ہیں،اب وہ منڈیرا کھاڑ کر

ان ہی اینٹوں کومبحد میں لگایا جائے یا اس کی قیمت مالک منڈیرے لے کرمبحد میں لگائی جائے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۲۰۱۰هـ)

الجواب: (الف) اس معجد کے حمام و عسل خانے میں اس روپے کو صرف کرنا درست ہے، اور دوسری معجد میں صرف کرنا درست نہیں مگر باجازت چندہ دہند گان یہ بھی درست ہے۔

(ب) ان ہی اینٹوں کو جومنڈ ریر پرنگی ہیں ان کوا کھاڑ کرمنجد میں لگایا جائے ؛ کیونکہ وہ اینٹیں وقف ہیں ، ان کا معاوضہ لینا درست نہیں ہے ؛ لیکن اگر اینٹیں بعینہ منجد کے کام میں نہ آئیں بلکہ فروخت کرنا ان کامنظور ہوتو پھرصا حب مکان سے قیمت لے کرمنجد میں صرف کر کتے ہیں ۔ فقط

# مسجد کے درواز ول کے لیے جورو پیہ دیا گیا ہے اس کومناروں پرخرچ کرنا

سوال: (۲۱۲) ایک شخص نے متجد کے دروازوں پرخرچ کرنے کے لیے پچھروپید دیا،متولی اس کومناروں پرخرچ کرناچاہتا ہے جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۵۵۲ھ)

الجواب: جس کام کے لیے کی نے روپید یا ہے وہ ای کام میں صرف کرناچا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے دوسرے کا مول میں مجد کے بھی صرف کرنا درست ہے۔

# جدید متحد کی تعمیر کے لیے جو چندہ جمع کیا گیا ہے اس کو جامع متحد کی مرمت میں صرف کرنا

سوال: (۱۳) اہل محلّہ نے باہمی اس غرض سے چندہ جمع کیا کہ محلّہ میں مسجد جدید تیار کی جادے،
وہ رو پیدا بھی تک امانت رکھا ہے، کچھ عرصے کے بعد باہم بیم شورہ قرار پایا کہ اس محلّہ میں جدید مسجد بنانا
ہے سود ہے، اور جامع مسجد میں روپے کی سخت ضرورت ہے؛ بیدرو پیدوہاں ویدیا جاوے، چندہ دینے
والے سب اس امر پر راضی ہیں؛ بیرقم جامع مسجد میں صرف ہو سکتی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۳۱ه)
الجواب: اس صورت میں اس روپے کو جامع مسجد کی مرمت وغیرہ میں صرف کر نا درست اور

# مسجد کے لیے روپے دینے کا ارادہ کرنے کے بعد مسجد کے بجائے کنویں میں لگانا

سوال: (۱۲۷) اگر کوئی شخص معجد کے لیے کچھ روپے خرچ کرنا چاہے، اور پھر وہ اسی روپے کو بجائے معجد کے کنویں پر لگادیو ہے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۱۱۸)

الجواب: اس روپے کو کنویں میں لگا دینا درست ہے کیونکہ اس شخص نے جب تک اس روپے کو مجد میں نہیں لگایا اس وقت تک وہ اس کی ملک ہے،اس لیے اس کو کنویں میں بھی لگا سکتا ہے۔

## ایک مسجد کا چنده دوسری مسجد کی دکان کی مرمت میں لگانا

سوال: (21۵) متجد کا چبوتر ار بلوے تار کے اندر ہے، اس پر جھت ڈلوانے کے لیے مبلغ ایک سودس روپے چندہ جمع ہے؛ لیکن اس کی جھت پڑنا غیر ممکن ہے، بوجہ اجازت نہ ملنے کے ایک دوسر کی مجد غربی میں واقع ہے اس کی ایک دکان بہت بوسیدہ ہے؛ لہذا اس چبوترے کا جمع شدہ چندہ اس دوسری متجد کی دکان کی مرمت میں صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۱/۱۵۰۵–۱۳۴۷ھ)

الجواب: جوروپیاس چبورئ نماز کے لیے جمع ہاں کوائی کی ضروریات کے لیے جمع رکھا جائے، اور جس وقت ممکن ہوائی کو مقت کردیا جائے، اور اگر بینہ ہوسکے تب بھی اس روپیہ جمع شدہ کو ای چبورے کے لیے رکھا جائے؛ کیوں کہ روپیہ پیسہ دینے والوں نے جو کچھ دیا ہے ای کے لیے دیا ہے، دوسری مسجد کی دکان کی تقمیر جدید چندہ سے ہونی چاہے۔ فقط

## مسجد کی تغمیر کے لیے کیا ہوا چندہ فقراء کو دینا

سوال: (۷۱۷) ایک شخص نے برائے تعمیر مجدلوگوں سے چندہ وصول کیا، پھرسب اپنے خرچ میں صرف کرلیا، اب وہ جاہتا ہے کہ بدرو بیا ہے پاس سے فقراء کودیدوں اگر بجائے تعمیر مجد کے بھو کے کو دیدیا جاوے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۲/۱۸۲ه)

الجواب: چندہ دینے والوں سے دریافت کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے، اگروہ اجازت دیں تو

غریب کودیا جاسکتا ہے، اگر اس معجد میں اب صرف نہیں ہوسکتا جس کے لیے چندہ کیا گیا تھا تو چندہ دینے والوں کی نہ ہوتو پھر کسی محتاج کو دینے والوں کی نہ ہوتو پھر کسی محتاج کو ایک یا متعدد کوصد قد کردیا جاوے۔فقط واللہ اعلم

## مسجد کے لیے باراتیوں کی دی ہوئی رقم قبرستان میں صرف کرنا

سوال: (۱۷) ایک مجد کا کچھروپیے جمع ہے، وہ اس طور کا ہے کہ جو بارات آتی ہے وہ مجد میں حسب حیثیت کچھروپیے مجد کے خرج میں لگے یا مجد حسب حیثیت کچھروپیے مجد کے خرج میں لگے یا مجد کے خادموں کو دیدیا جائے، دوسری مجد میں بیروپیدلگا سکتے ہیں یانہیں؟ قبرستان میں کنواں بنوار ہے بیں اس میں روپیے صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۱۲۹۵ھ)

الجواب: معجد کا روپیدای معجد کی ضروریات میں ہی صرف کرنا چاہیے، اور معجد کی ضروریات میں امام ومؤذن کی تخواہ بھی داخل ہے، ان کی خدمت بھی حسب قاعدہ معجد کی آمدنی میں سے کر سکتے میں، اور دوسری معجد میں یا قبرستان کے کئویں میں اس کوصرف نہیں کر سکتے فقط

#### مسجد کا چندہ دوسرے کا مول میں صرف کرنا

سوال: (۱۸) مجد کے چند ہے کودوسرے کام میں صرف کر سکتے ہیں یانبیں؟ (۱۲۳۰-۱۳۳۳ه) الجواب: جو چندہ مسجد کے لیے جمع کیا جاوے اس کو مسجد کے کاموں میں صرف کرنا چاہے، اور دوسرے کاموں میں صرف نہیں کر سکتے۔ فقط

#### مسجد کا چنده؛ خیرات، نیاز،اور مدارس وغیره میں دینا

سوال: (219) جو چندہ اخراجات معجد کے لیے مثلاً تنخواہ امام دمؤذن،خریدلوٹا،تیل دمرمت معجد جمع کیا گیا ہے،کسی اورمصارف میں مثلاً اعانت مسافرین، خیرات، نیاز، چندہ مدارس اسلامیہ وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۲-۳۳/۹۲۹ھ)

الجواب: جورو پیم مجد کی ضرور مات کے لیے یا بناء مجد کے لیے جمع کیا گیا، اس کو دوسرے ، مصارف میں مثل اعانت مسافرین وغیرہ میں صرف کرنا بدون اجازت چندہ دہندگان کے درست نہیں

ہے: کیوں کہ چندے کا روپیے جب تک اس کا م میں صرف نہ ہو، جس کے لیے وہ چندہ کیا گیا ہے ملک چندہ دہندہ کیا گیا ہے ملک چندہ دہندگان میں داخل رہتا ہے؛ پس بدون ان کی اجازت کے ان کی تعیین کے خلاف دوسرے مصارف میں صرف کرنااس کا درست نہیں ہے۔فقط

## مسجد میں چندہ دینے والا اپنی رقم واپس لےسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۲۰) ..... (الف) خالد نے زید ہے ایک مسجد میں خرچ کرنے کے واسطے بچھ روپیہ لیا تھا، پھروہ روپیہ خالد نے مسجد کی تغییر ضرور یہ میں خرچ نہیں کیا؛ بلکہ اپنی ذاتی خرچ میں اٹھالیا، پھر پچھ عرصے کے بعداب خالدوہی روپیہائی مسجد کے ضروری کام میں لگانا چاہتا ہے، مگر اب زید ریہ کہتا ہے کہ اس سال تم نے میرا روپیہ مسجد میں نہیں لگایا، اب میرا روپیہ مسجد میں نہ لگاؤ۔ مجھے واپس ویدو، زیداس روپے کو داپس کرسکتا ہے یانہیں؟

(ب) اب بعد منع کردیئے کے، خالد کووہ روپیدزید کی بلا اجازت مسجد میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۲/۲۲۹۲ھ)

الجواب: (الف) وہ روپیزیدوایس کے سکتاہے۔

(ب) اب بعد منع کرنے زید کے، خالد کووورو پیم مجدوغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

# امام کامسجد کے چندے میں سے پچھ رقم اینے ذاتی خرچ میں صرف کرنا

سوال: (۲۱) ایک موضع میں کچھ روپیہ مجد کے چندے کا ایک امام صاحب کے پاس جمع تھا، اس میں سے کچھ روپیہ امام صاحب نے اپنے ذاتی خرج میں صرف کرلیا، اور باقی چندہ دہندگان کوواپس کردیا، اور جوروپینے ترج کرلیا اس کے دینے سے انکار کرتے ہیں، شرغا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۳۲۴ھ)

الجواب: اس صورت میں جوروپیام ندکورا پنصرف میں لایا، اس کا اداکر نااس کے ذمے لازم ہے۔ اور واجب ہے، اور بلاا جازت چندہ دہندگان کے اس کو وہ روپیار کھنا ناجائز اور حرام ہے،

اً گروہ نہ دے گا تو مرتکب فعل حرام ہے اور عاصی ہے۔

# مسجد میں جورقم دی گئی اس کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۲۲) ایک مجد میں ایک باہر کے خص نے پانچ روپے دیے تھے، اس وقت مجد میں کوئی امام مستقل نہ تھا؛ تخینا ایک ہفتہ کے بعداس مجد میں امام کا حق ہے یا محبد کے لوٹے بوریے وغیرہ میں صرف کیے جائیں؟ (۱۳۳۳/۵۳۰) ھ

الجواب: پانچ روپے جوامام ندکور کے آنے سے پیشتر کسی شخص نے مسجد میں دیے تھے وہ اس امام کا حق نہیں ہے، وہ روپیہ مسجد کا ہے، مسجد کے کا موں میں مثل ڈول، ری، لوٹا صف، بوریا دغیرہ میں صرف کیے جائیں۔فقط

## كافرنے معجد میں جوصدقہ دیا ہے اس كاشرعي حكم

سوال: (۲۲۳) کفار کا صدقہ اگروہ مسلمانوں کی معجدوں میں داخل کردیں تو وہ صدقہ ہم مسلمان لوگ لے سکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً ایک ہندو نے اپنی کسی مصیبت میں خدا کے نام پرایک اونٹ منت مانا،اوروہ اونٹ ایک معجد میں دیدیا،ایساصدقہ مسلمانوں کولینااوراہے کھانا درست ہے یانہیں؟ مانا،اورہ دورہ دیا۔سرے کھانا درست ہے یانہیں؟

الجواب: اگراس ہندونے وہ اونٹ معجد میں دیا ہے تو اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت معجد میں خرج کرنی چاہیے، نمازیوں کو اس کا کھانا درست نہیں ہے، اورا گرنمازیوں کے لیے دیا ہے جیسا کہ افطاری وغیرہ نمازیوں کے لیے معجد میں ویتے ہیں تو اس کا کھانا نمازیوں کو درست ہے۔ فقط

# مسجد کے پھلوں کی نیلامی -- اورمشرک کے چندہ کا حکم

سوال: (۲۲۴).....(الف) ایک مبحد کے احاطہ میں میوہ جات درخت ہیں، اور وہ درخت میں مورہ جات درخت ہیں، اور وہ درخت مسجد کی ملک میں ہیں، جب درختوں پرمیوہ آتا ہے تو وہ نیلام کیا جاتا ہے؛ بیے نیلام کرنا جائز ہے یانہیں؟
( ب ) غیر کتابی مشرک کچھ مجد میں دیتا جا ہے تو متولی مسجد لے سکتا ہے یانہیں؟
الجواب: (الف) اس طرح نیلام کرنا شرغا جائز ہے، اور جوروپید کہ اس سے حاصل ہواس کو

مصالح مسجد مين صرف كياجائ قال في الحاوى: غرس في المسجد أشجارًا تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلافتُباع لمصالح المسجد انتهى (١) اورقاوك قاضى خان من للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلافتُباع لمصالح المسجد انتهى (١) اورقاوك قاضى خان من عمارة المسجد فيه شجرة التفاح الخ الصحيح أنه لايباح لأن ذلك صار للمسجد يصرف إلى عمارة المسجد (١)

(ب)لےسکتاہ۔فقط

## انجمن كي آمدني مسجد كي تغيير ميں صرف كرنا

سوال:(۷۲۵)ایک انجمن کی آمدنی بذریعه فراہمی آردگندم گھر گھر ہوتی ہے،اب ایک مجد جونا تمام پڑی ہوئی ہےاس کی تغمیر میں آمدنی انجمن بدا تفاق رائے ارکان انجمن صرف ہو علق ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۳/۱۷۱۱ھ)

الجواب آمدنی مذکورتعمیر مجدمیں صرف کرنا درست ہے۔ فقط

#### متجد کے واسطے وقف کیا ہوار ویبیرواپس لینا

سوال: (۷۲۷) بعض لوگوں نے کچھر دیپیم سجد کی مرمت کے داسطے وقف کر دیا تھا، اب اس رویے کو دالیس لینا جا ہے جیں لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۹۳س)

الجواب: جب تک وہ روپیہ مرمت مسجد میں صرف نہیں ہوا شرکاء چندہ وعطاء کنندگان واپس کے سختے ہیں، ابھی انہیں کی ملک ہے، روپیہ کا وقف تو ہوتانہیں، للبذاقبل خرچ کرنے کے ملک مالکوں کی باقی ہے۔

# عصری تعلیم یا فتہ حضرات ہے مسجد کے لیے چندہ لینا

سوال: (۷۲۷) ایک مجدمرمت طلب ہے، اس لیے جملہ احباب نے اس میں چندہ دیا ہے، اور نواب سلطان احمد خال صاحب وصاحبز اوہ آفتاب احمد خان صاحب احمدی بیرسٹریٹ لاہائی کورٹ

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٢/٥٠٤ كتاب الوقف \_ مطلبٌ استأجر دارًا فيها أشجارٌ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوئ الخانية مع الهندية ٣/١١٠٣٠ كتاب الوقف \_ فصل في الأشجار .

اله آباد وغیر ہتعلیم یافتہ گان مدرسے کم گڑھ بھی چندہ وینے کوآ مادہ ہیں ،بعض احباب کہتے ہیں کہ ان کا چندہ درست نہیں ، بروئے شریعت خاص تعلیم یافتہ گان مدرسے کم گڑھ کا چندہ لینے میں شرغا کسی قتم کا حرج ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۴ھ)

الجواب: صاحبان ندکورے چندہ لے کرمنجد میں لگانا درست ہے، ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو کہتے ہیں کدان صاحبوں سے چندہ لینا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### غرباء کے لیے جمع کیا ہوا چندہ مسجد میں لگانا

سوال: (۷۲۸) اگروباء بخار میں اہل محلّہ سے چندہ جمع کیا کئر باء دسا کین کو کھانا کھلا دیں ؛ بعد فراہمی چندہ امام مجدنے کہا کہ اس روپے کو تغییر مجد میں لگا دواییا کرنا جائز ہے یانبیں؟ (۱۱۵۸/۱۳۳۷ھ) الجواب: اگر چندہ دینے والے اس پر راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں ۔ فقط

# مسجد میں نامناسب مال صرف کرنے کا بیان

# اینے اور مشترک مال سے بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۷۲۹) ایک شخص مرگیا، اس کی زوجه اور چندوارث اور بھی ہیں ؛ لیکن اس کی زوجہ نے کسی وارثوں کا حق ملا ہوا ہے، مجد پختہ تیار کرائی ہے اس ملے ہو ہے۔ تیار کرائی ہے اس مسجد میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ (۱۲۱۸–۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس مجد میں نماز ادا ہوجاتی ہے؛ کیکن خدا تعالی کے گھر میں ایما مال مشتبہ اور مخلوط لگانا براہے، اور عنداللہ مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: و لایقب الله إلا الطیب (۱) اب اس عورت کو چاہیے کہ جن جن کاحق اس کے ذمے ہے، اس کو اداکرے یا معاف کرائے تا کہ وہ مؤاخذہ سے بری ہوجائے، اور مجد بھی یاک وصاف ہوجائے۔ فقط

#### مجے کے لیے جمع کیے ہوئے روپیوں سے مجد بنانا

سوال: (۲۳۰) ایک عورت نے کچھروپیلوگوں سے مانگ کر جج بیت اللہ کے لیے جمع کیا، اور کسی وجہ سے جج کو نہ جاسکی، اب وہ چاہتی ہے کہ اس روپے سے ایک مجد بتادیو ہے تو بیاس کو جائز ہے یانہیں اور وہ مال یاک ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۵۲۱ھ)

الجواب: وہ روپیاس عورت کے ملک میں آگیاہے، اگراس روپے ہے مجد بناوے تو جائز ہے

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تسمرة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فُلُوَّه حتى تكون مثل الجبل (الجامع الصحيح للبخارى ١٨٩/١ كتاب الزكاة. باب الصدقة من كسب طيب)

اس میں کچھ خبث نبیں ہے۔

نوٹ: احقر کواس میں تامل ہے، اس لیے کہ جب رو پیمورت کی ملک میں ایسے وقت آیا کہ حج پر قادرتھی تو حج اس کے ذمے فرض ہو گیا، اب اگروہ حج خودنہیں کر علی تو حج بدل کرانا چاہیے، مجدمیں لگادیا تو حج بدل کرانا کچراس کے ذمے رہے گا۔ بندہ محرشفیع عفااللہ عنہ

# صدقة فطرود يكرصدقات واجبه كى رقم مدرسے كى تعمير ميں لگانا

سوال: (۷۳۱) مدرے کی عمارت میں صدقهٔ فطر کاروپیدلگاناجائزے یااس کے لیے دوسرا چندہ کیاجائے؟ بعض لوگ یمی چاہتے ہیں۔(۲۱/۱۸۱۸) ۱۳۴۷ھ)

الجواب: فطرہ کاروپیتیمیر مدرسہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ فطرہ وغیرہ صدقات واجب میں '' تملیک فقیر'' ضروری ہے، اور تقمیر میں صرف کرنے ہے تملیک نہیں ہو کتی، لہذا مدرسے کی تقمیر کے لیے علیحدہ چندہ کیا جائے، جیسا کہ بعض حضرات کی یہی رائے ہے، اور یہی سیح ہے، اور صدق فطر کاروپیطلبائے مدارس اسلامیہ کے اخراجات میں صرف کرنا جا ہے۔ فقط

## قربانی اور عقیقہ کے چڑوں کی قیمت اور دیگر صدقات واجبہ کومسجد میں صرف کرنا

سوال:(۷۳۲)..... (الف) آمدنی صدقات وخیرات وز کو ة وزر چرم قربانی وعقیقه وغیره معجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ خواہ تعمیر ہویاد یگر مصارف۔

(ب) آمدنی مذکورالصدرہے جومجد تعمیر ہواس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ یعنی نماز کامل ہوتی ہے یا ناقص؟ یا کمی ثواب کے ساتھ؟

(ج) تغییر مجدمیں کس قتم کا مال ہونا جا ہے؟ (۲۸/۱۷۶۸-۱۳۳۰ھ)

الحجواب: (الف-ج) زكوة وچرم قربانی وجمله صدقات واجه كانتمير مجديين صرف كرنابدون حليهٔ تمليك كے جائز نبيس، صدقات وخيرات نفلى معجديين صرف ہو سكتے ہيں معجد ميں مال حلال لگانا چاہے اور بياو پرمعلوم ہوا كه جس معجد ميں مال حرام لگا ہواس ميں نماز بكراہت ہوتی ہے، پس معلوم

مواكدتواب كم موجاتا باصل نمازادا موجاتى برشاى مي بي ب: قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالاً حبيشا أو مالاً سببه الحبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (١) فقط والتُدتعالى اعلم

#### زكوة كاروييه مسجد كي تغمير مين لگانا

سوال: (200 ) ایک گردہ مسلمانوں کاغریب ہے، ان کی متجد خام ہے بارش میں بہت ٹیکتی ہے، وہ لوگ بوجدافلاس کے پختے نہیں بنواسکتے، ایک شخص کے پاس زکو ق کاروپیم موجود ہے، وہ روپیم جد میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۲/۰/۱۷)ھ)

الجواب: زکوۃ کے روپیہ کو مجد کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے، یعنی اس سے زکوۃ ادا نہ ہوگی اور چرزکوۃ دینی پڑے گی، مگرا کیک حیلہ جواز کا فقہاءنے لیکھا ہے کہ وہ روپیز کوۃ کا اول کسی ایشخض کو دیا جائے جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ مخض اپنی طرف سے اس روپے کو تعمیر مجد میں صرف کر دیوے بیجائز ہے۔ فقط

## چرم قربانی کاروپیه مسجد میں لگانا

سوال: (۷۳۴) ایک قدیم مجد وران پڑی ہوئی ہے، نمازی وہاں نہیں جاتے، اور بوسیدہ حالت میں ہے؛ بہتی کے مسلمانوں نے ایک اور نئی مجد بنوائی تواس صورت میں پہلی مجد کی مرمت زیادہ ضروری ہے باس نئی کو بنانا ضروری ہے؟ جماعت میں تفریق ہونے کا اندیشہ ہے اور چرم قربانی کا رو پیم عجد کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے؟ (۲۶/۲۱۰۱ه)

الجواب: پہلی مجد جووریان پڑی ہے اس کی مرمت کرانا اوراس کوآباد کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، اور یہ عذر کداس کے آباد ہونے سے جماعت ٹوٹ جائے گی یہ ایساعذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کوآباد نہ کیا جائے ؛ البتہ قیمت چرم قربانی کا صرف کرنانقمیر مجدمیں اور مرمت مسجدمیں جائز نہیں ہے۔

# چرم قربانی کی رقم مسجد کی ضروریات میں خرج کرنا

سوال: (200) اگرمتولی محد کے پاس چرم قربانی کی رقم جمع ہو،اوروہ مسئلہ معلوم نہ ہونے (۱) الشامی ۳۷۳/۲ کتاب الصلوة - مطلب: کلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره الخ

ے ضرور یات مجد میں ای رقم (چرم) قربانی سے خرچ کرتا ہے؛ تو مئلہ معلوم ہونے کے بعد مجد کی خاص آمدنی سے دہ رقم خرچ کردہ (چرم) قربانی کی واپس کرے یا اپنے پاس سے اداکرے؟ (۱۳۲۸/۲۹۸ھ) الجواب: اپنے پاس سے اداکرے۔فقط

#### گورنمنٹ کے روپیوں سے مسجد کی مرمت کرانا

سوال: (۷۳۷) شاہ اکبرنے کسی جگہ پرایک عظیم الثان مجد تیار کردی ہے، فی الحال اس مجد کے متولی ونمازی بوجہ افلاس و تہی دی اس کی مرمت نہیں کر سکتے ،لہذا گورنمنٹ اپنی خوشی سے اس مجد کی مرمت کرانا جا ہتی ہے خواہ میں چالیس ہزار روپے صرف ہوں؛ کیا اس روپے سے مجد کی مرمت کرانا جا کڑے؟ (۲۱/۳۱-۳۲/۱۵)

الجواب: اس کی بہتر صورت رہے کہ گورنمنٹ بیر و پیمسلمانوں کو دیدے، وہ اپنے طور سے اس کی مرمت کرائی اس کو مجد کی مرمت کرائی تواس میں بھی مختائش ہے۔ فقط

سوال: (۷۳۷) ایک قصبہ میں ایک مجد ہے جو بہت شکتہ حالی میں ہے، اس کی مرمت کی استطاعت مسلمانوں میں نہیں ہے، موجودہ حالت میں اس کے جلد منہدم ہوجانے کا اندیشہ ہے؛ کیا اس کی مرمت کے لیے مسلمان گورنمنٹ کا محبد مذکور کی مرمت کی مرمت کے لیے مسلمان گورنمنٹ کا محبد مذکور کی مرمت کرانا خلاف شرع تو نہ ہوگا؟ جب کہ تولیت اور اندرونی انظام مجد مذکور کا مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہے گا، اور امور مذہبی اس میں حسب دستور جاری و برقر ارر ہیں گے، اور مرمت کرانے سے گورنمنٹ کا کسی قسم کا قبضہ یا امور مذہبی میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ (۲۱/۲۱۸–۱۳۴۷ھ)

الجواب: اگر داقعہ یہی ہے جو کہ سوال میں ندکور ہے، اور گور نمنٹ کا سوائے مرمت اور دری کے اور کچھ دخل مجد ندکور کے انظام میں ندہوگا تو گورنمنٹ سے مرمت کرانے میں کچھ ترج نہیں ہے۔

فوجی سر مائے سے بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۷۳۸) ایک متحد جو پہلے فوجی مسلمانوں نے تعمیر اور آبادی تھی جس میں جعد ہوا کرتا تھا،

اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیم سجد سر کاری ہے،اور فوجی سر مائے سے بنی ہے،لبذا جمعہ و جماعت اس میں مائے سے ب اس میں جائز نہیں ہے؛اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ (۱۳۴۰/۲۶۲۴ھ)

الجواب: نماز جمعہ وغیرہ اس میں ہوجاتی ہے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ تعمیر اس معجد کی فوجی مسلمانوں نے کرائی ہوگی ،اگر چہ زمین سرکار نے دی ہوگی ۔ فقط

# جوجائدادکسی پیرے نام پروقف کی گئ ہے اس کی آمدنی مسجد یا مدرسے میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۲۳۹) کسی پیریابزرگ کے نام پرکوئی جائدادیا زمین وقف کی ہوتواس کی آمدنی کہاں خرچ کرنی جا ہے؟ اور مجداور مدرسہ میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۱۹/۱۲۱۹ه)

الحجواب: واقف کی شرائط کا لحاظ ضروری ہے، پس جومصرف واقف نے مقرر کیے ہوں اس کے موافق ان ہی مصارف میں اس آمدنی کوخرج کرنا چاہیے؛ بدون تصریح واقف کے مجداور مدرسہ میں خرچ نہیں کر کتے شرائط الواقف کنص الشارع (۱) (شامی وغیرہ)

#### ریاءاور فخر کے طور پر دیا ہوار و پیمسجد میں لگانا

سوال: (۲۰۰) جب کوئی شخص کسی تقریب میں موافق رواج کے اپنی بمشیرہ کے یہاں بھات کے کر آتا ہے، اور گاؤں والوں کو جمع کر کے دکھا تا ہے تا کہ لوگ تعریف کریں، اور سب مجدول میں ایک ایک دودورو پیدد یتا ہے، اس سے بھی یہی غرض ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں؛ آیا مجد کا متولی اس رو پیہ کومجد میں خرج کرے یانہیں؟ یااس کو واپس کردیوے؟ (۲۳۸۱سے)

الجواب: اگردین والے کی نیت خالص نہ ہو بلکدریاء وفخر وسمعہ کی ہوتو اس کواس دینے میں تواب نہ ہوگا، لیکن متولی مسجد کواس روپے کالینا اور مبحد میں صرف کرنا درست ہے اور اس کو واپس کرنا نہ جا ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار وردالمحتار ٢/٥٠٨ كتاب الوقف. مطلبٌ: في قولهم: شرط الواقف كنص الشارع.

# بے نمازی یا کا فرکی بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۷۴۱) کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں: مسئلہ: اگرکوئی بے نمازی مسجد اپنے مال ہے۔ مال ہے بنائے تواس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر ثواب مول ہے بنائے تواس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر ثواب موگا یا نہیں؟ اوراس مسجد کو حکم مسجد کا ہے یادیگرمشل مکانات وغیرہ کا علی بذا کافر: نصرانی، ہندو، شیعه کی بنائی ہوئی مسجد کا کیا حکم ہے؟ و نیز ان سب سے چندہ لینا کیا ہے؟ (۲۰۰۰/۲۰۰۰ھ)

الجواب: بنمازی کی بنائی ہوئی مبجد، حکم مبجد کا رکھتی ہے اور نماز اس میں درست ہے، اور نصرانی ہندووغیرہ جن کے نزدیک مبحد کا بنانا کا رثواب نہ ہوان کی بنا کر دہ مبجد مبین ، اورا گروہ اس کو کارثواب تبجھتے ہوں تو مبجد ہوجائے گی اور (ان سب سے ) چندہ لینا بھی درست ہے ۔۔ اور شیعہ کی بنائی ہوئی مبجد ہے۔

# مزاروں کی آمدنی ہے مسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۲۳۲) مزاروں میں جولوگ روپیددیتے ہیں اس روپے ہے محبد بناناجائز ہے یانہیں؟ (۱۰۲/-۳۶/۱۰۶)

الجواب: اگرکوئی جگہ مسجد کے لیے علیحدہ ہو، اور روپیددینے والے راضی ہوں تو وہ روپیہ مجد کی تقمیر میں صرف ہوسکتا ہے۔

## بماركے ہاتھ پر باندھا ہوااور نذر كاروبيم سجد ميں لگانا

سوال: ( ٢٣٣ ) اگركوئی شخص اپنمویش كى بيارى ميں يہ كيه كداگريدا چھا ہوگيا تو ميں اتن رقم اللہ كے نام پردول گا، تووہ رقم مجدميں لگ سكتى ہے يانہيں؟ اور جوروپيد بيار كے ہاتھ پر باندھا جاتا ہے، وومجد ميں لگ سكتا ہے يانہيں؟ (١٣٣٨/٢٠١هـ)

الجواب: وہ روپیے خیرات کرناچا ہے فقراء پر مجد میں خرج کرنااس کا درست نہیں ہے، البتہ جوبہ صیغہ نذر نہ ہوجیسا کہ بیار کے ہاتھ پر روپیے باندھنا؛ تواس کوا ختیار ہے کہ مجد میں لگائے یا محتاجوں کودے۔

## قصابون کا؛ ذبیحه کی اجرت مسجد اور قبرستان میں دینا

سوال: (۷۴۲) ہمارے شہر میں ذیجے کی اجرت کے تعلق باہم قصابوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ فصف بیسہ میں میں اور نصف بیسہ مجد میں نگایا جاوے، اور نصف قبر ستان کے کام میں آوے، اور پہلے یہ بیسہ قبر ستان کے فقیر کوویا جاتا تھا؛ اس صورت میں کیا کرتا جا ہے؟ (۱۲-۳۳/۱۷) ہے)

الجواب: مجد میں لگانا اس پیے کا درست ہے، اور قبرستان میں صرف کرنا بھی درست ہے، جس طرح قصابان کی منتابو (جو کہ اس پیے کو دیتے ہیں) ویسا کرنا چاہی، جو فیصلہ برضائے باہمی ہوگیا ہے، اس میں شرعًا کچھ حرج نہیں ہے ایسا ہی کیا جادے کہ نصف پیسہ مجد میں صرف ہواور نصف قبرستان کے کام میں آوے، یا اگر فقیر کو دینے کی رائے ہوتو اس کو دیا جائے۔ فقط

# قرض لے کرمسجد بنوانے کا حکم

سوال: (200) .....(الف) قرض لے کرمجد بنوانا درست ہے یانہیں؟ (ب)مجد کے بڑے بڑے گنبداور منار بنوانا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۳۱۸ه) الجواب: (الف) درست ہے (ب) درست ہے۔

## جرمانے کاروپیم محدمیں لگانے کا حکم

سوال: (۷۴٦) پنچایت میں کی شخص کو بوجہ جرم کے کہتے ہیں کہ بہطریق جرمانہ دس یا ہیں روپے مثلاً مسجد میں دے،ایسے روپے کومسجد میں لگانایا کنویں کی تعمیر میں لگانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۷۵۷ھ)

الجواب: جرمانه شریعت میں درست نہیں ہے، لبذا بہطریق جرمانه اس مجرم سے جیز ایکھی روپیہ لے کرمسجد وج**اہ کی تغیر میں** لگانا درست نہیں ہے۔ فقط

#### نکاح خوانی کی اجرت مسجد میں دینا

سوال: (٢٢٧) اگر نكاح خوال اجرت نكاح الني مصرف مين ندلائي ؛ بلكه مجد كے تيل وجنائي

میں صرف کرے تو جائزہے یانہیں؟ (۱۰۹۹/۱۰۹۹هـ)

الجواب: خواہ اپنے کام میں لائے یا مجدمیں دیدے دونوں درست ہیں۔

## بائسکوب اورسرکس کی آمدنی سے مسجد کی مرمت کرنا

سوال: (۷۳۸) بائسکوب وسرکس کی آمدنی ہے مجد کی مرمت وغیرہ کرتاجائز ہے باتہیں؟ ۲۳۵-۳۳ه)

الجواب: مجدكوالي ناجائز آمدنى معفوظ ركهنا چاہي، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (١) انتهاى ملخصًا من الشامى . فقط

# سی پر بدفعلی کا شبہ ہوتو اس کا بیسہ مسجد میں لگا تا کیسا ہے؟

سوال: (۲۹) ایک شخص کی حالت بہت خراب تھی بہت غریب آدمی تھا، روٹی تک کھانے کو مجیس ملتی تھی، اب چندروز سے اس نے ایک بنگالی بابو کے یہاں نوکری کرلی، جب سے اس کی بیرحالت ہے کہ کوئی مہینہ ایسانہیں گذرتا کہ جس میں پانچ سوچے سورو پے نہیں روانہ کرتا معتر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بابواس محدود بابواس محدود بابواس محدود بابواس کورو بیدویتا ہے اب وہ محض ایک مجد معارے گاؤں میں بنانا چاہتا ہے وہ رو بید فردہ مجدمیں لگانے دیں یانہیں؟ (۱۴۳۵/۲۷۵)

الجواب: الي افوائى خبرول في خص مذكور كى آمدنى پر حكم حرمت كاشر غانبيس ہوسكنا، اور وہ تغيير محد كرنے سے نبيس روكا جاسكنا؛ البتة اس كو بير چاہيے كہ مجد ميں سوائے حلال مال كے نہ لگائے كيونكه وار دہوا ہے: إنها يقبل الله المطيب (٢) لينى الله تعالى پاك كوئى قبول كرتا ہے، اور دوسر اوگ اس مريخ لخنى نہ كريں إذّ بغض الظّنَ إِنْم (٣) لينى لعض كمان كناه ہوتے ہيں ۔ فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة , مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره .

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا .....(٣) كتاب البيوع. باب الكسب وطلب الحلال)

<sup>(</sup>٣) سورهٔ حجرات آیت:۱۲ \_

#### حجار ودینے والےمسلمان کارو پیمسجد میں لگا نا

سوال: (۷۵۰) جب کیتمیرمساجد کے چندے میں یہاں کے خاکروب کلمہ گونمازی صوم وصلوٰۃ کے پابندمسلمان زرنفذ خفیہ دے کرثواب لینے کے مستحق بنتا جائے ہیں؛ آیا وہ چندہ ان لوگوں کا دیا ہوا لائق کارخیر میں لگادیے کے بے پانہیں؟ (۱۳۳۵/۸۳۱ھ)

الجواب: فاكروب ملمان، نمازى، پابندصوم وصلوة كاچنده مجد مين لينااور صرف كرنا درست به اور چنده و ينه والے فاكروب بي شكم متحق اجرو ثواب كے مول كے قال الله تعالى: إنّها يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ الآية (۱) وقال دسول الله: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة (الحديث) (۲) واضح موكه فاكرولي كا پيشه كرناسب اس كانهين كدان كا دو پيم مجد مين نه لگايا جائ ؛ بلكه جب وه مسلمان بين اور نيك نيتي وا فلاص سے معجد كى المدادكرين تولاريب مستحق ثواب كاور متحق جنت كے موافق وعده الله تعالى اور اس كرسول كے بين -

#### ونگل سے تک سے حاصل ہونے والا رو پیمسجد میں لگانا

سوال: (201) کشتی کے دنگل میں جورو پیمکٹ میں وصول اور جمع ہواس کو مسجد میں لگانا جائز ے پنہیں؟ (۱۳۲۸/۳۸۲)

الجواب: درست نبيس بي كونكه جومال بطريق ناجا رُزاور مشتبه حاصل كياجائي، اس كومجديس الكاناممنوع ب، كمافى الشامى: قال تاج الشريعة: أمالوانفق فى ذلك مالاً خبيثًا أو مالاسببه المحبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لايقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بمالايقبله الخ (٣) (شاى الهرس) فقط

سوال: (۷۵۲) ببلوانوں کی کشتی دیکھنے والوں سے جونکٹ کی آمدنی ہوتی ہے، اس کو تعمیر مسجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۷۱/۱۹۷۷ھ)

<sup>(</sup>١) سورة توبيآ يت: ١٨ \_

<sup>(</sup>٢) عن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدًا بنى الله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة متفق عليه (مشكاة ص ١٨٠ باب المساجد ومواضع الصلوة، كتاب الصلاة) (٣) الشامى ٣٤٣/٢ كتاب الصلاة، مطلب : كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره.

الحواب: اليارو بيم مجدين لگان جائز نبين ، مجد خداكا گرب، اس مين مال طيب ، ي صرف كيا جاسكتا ب خبيث يا مشتبه مال سے اس كى تعير نبين ، موكتى ، لهو ولعب تماشوں اور كھيلوں ك ذريعه سے مختلف ند بب ك لوگوں سے جورو بيد وصول كيا گيا ہے كسب خبيث ہے ، اور اسباب خبيث سے وصول كيا گيا ہے اس كا مصرف مجد نبين ۔ قال تناج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك ما لا خبيثًا أو ما لا سببه گيا ہے اس كا مصرف مجد نبين ۔ قال تناج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك ما لا خبيثًا أو ما لا سببه المحديث و السطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله المحديث و السطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله انتهى شر سلالية (۱) (شامى) وفي الدر المحتار: أن الملاهي كلها حرام الخ (۲)

# شورہ کی آمدنی کاروپیہ مسجد میں لگانا کیساہے؟

سوال: (۷۵۳)اگرشوره کی آمدنی کاروپیه مسجد کی مرمت میں لگانا چاہیں توجائز ہوگایا نہیں؟ (۱۳۱ ۱۳۲۷ھ)

الجواب: شامی میں ہے: قال تاج الشریعة: أما لو أنفق فی ذلك مالاً حبیقًا أو مالاً سببه المحبیث والطیب فیکره لأن الله تعالیٰ لا یقبل إلا الطیب فیکره تلویث بیته بما لایقبله النج (٣) السخبیث والطیب فیکره ہوا کہ رام و مروه آمدنی مجد میں لگانا تاجائز ہے، باقی سوال سے بیمعلوم نہیں ہوا کہ '' شورہ''کی آمدنی سے کیام اد ہے، اگر بیم اد ہے کہ شورہ قلمی (٣) وغیره جولوگ فروخت کرتے ہیں وہ آمدنی مجد میں لگانا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ درست ہے، اور اگر بیم راد ہے کہ آتش بازی وفقیرہ میں جوشورہ مجراجا تا ہے؛ اس کی آمدنی کا سوال ہے؛ تو وہ ناجائز ہے۔ فقط

# ہڑی کی شجارت کے رویے سے تعمیر کرائی ہوئی مسجد میں نماز صحیح ہے سوال: (۷۵۴)ایک شخص زید ہڑی کی تجارت کرتا تھا،اس تجارت کے روپے سے اس نے ایک

<sup>(</sup>١) الشامى ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة . مطلب : كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره .

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ٩/٣٢٨ كتاب الحظر والإباحة. قبل فصل في اللبس.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة. مطلب كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره.

<sup>(</sup>۴) شورہ قلمی: سفیدرنگ کی چک دارشش پہلوقلمیں ہوتی ہیں، جن کا مزہ شور ہوتا ہے اور منہ میں سردی محسوں ہوتی ہے .... شورہ قدرتی طور پرشورز مین کی سطح پر سفیدی کی شکل میں منجمد ہوتا ہے جس کو خاص تر کیب ہے صاف کر لیتے ہیں الخ ( کتاب الا دو بیالمعروف بدمخزن مفردات ۲/۲۵۸)

مجد تقمیر کرائی، اس مجد میں نماز صحح ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے سائل گانجہ شراب افیون وغیرہ کی دکان کرتا تھااس کا عدم جواز اور ممنوع ہوتا س کرفوزاد کان چیوڑ دی اور توبہ گا؛ شراب کی دکان کا سرمایہ بلغ پانچ سورو ہے اس کے پاس موجود ہیں، اس وقت جوسر مایہ اور روپیہ حلال اور ہڈی کی تجارت کا سائل کے پاس ہے اس میں وہ پانچ سورو پیر شراب کا شامل ہوگیا ہے، اس کو کس طریقہ سے علیحدہ کیا جائے؟

الجواب: اس صورت میں جو مجدز یدنے ہڈی کی تجارت کے روپے سے تعمیر کرائی، وہ مجد شری کے باس میں نماز صحح ہے، اور پانچ سورو پیہ جوشراب کی تجارت کا شامل ہوگیا ہے، وہ روپیہ علیحدہ کرکے باس میں نماز صحح ہے، اور پانچ سورو پیہ جوشراب کی تجارت کا شامل ہوگیا ہے، وہ روپیہ علیحدہ کرکے باس کو نقراء و مساکین پرصد قد کردیا جائے، اور علیحدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ روپیہ موجودہ میں سے بانچ سورو پیہ یہ خیال کرکے علیحدہ کرے کہ بیدرو پیہ بیمعاوضہ اس روپیہ کے ہو قیمت شراب کا شامل ہوگیا ہے، اور اس کوعلیحدہ کرکے صدقہ کردے۔ فقط

#### مندواورمسلمان كامخلوط چندهمسجد ميں لگانا

سوال: (۷۵۵) یجهری وغیره میں کوئی بکس رکھ دیا جادے، اس میں ہر شخص ہندومسلمان پیسہ ڈال دے توالی مخلوط آمدنی کاصرف کرنامسجد میں جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۱۹۴۹ھ) الجواب: ایسی رقوم مختلفہ کامسجد میں خرج کرنا درست ہے۔

حرام آمدنی سے خریدی ہوئی اشیاء مسجد میں دینا مکروہ ہے سوال:(۷۵۲)اگرزیدا گریزی باجا کی آمدنی سے فرش، دری اور دیواری گھڑی خرید کر مسجد میں دے تواس فرش پرنماز پڑھنااوراس گھڑی کامسجد میں رکھنا جائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۰/۲۵۲۹ھ)

الجواب: شامى مين ب: قال تاج الشريعة: اما لو انفق فى ذلك مالاً حبيفًا او مالاً سببه الحبيث والطيب فيكره تلويث بيته بما لا سببه الحبيث والطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبل الا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبل أن الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبل أن المعلوم بواكرة مدفى حرام محد مين اشياء فدكوره لا نااورر كا اور كا محروم عنا في اوض المعصوبة فقط الريدادا بوجاتى ني محركر وه محما في اوض المعصوبة فقط

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة - مطلب: كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره الخ.

#### مخلوط اورمشتبه مال كالمسجديين لگانا درست نهيين

سوال: (۷۵۷) زیدایک شخص طوائف زادہ ہے، اور اس کی کمائی مشتبہ ہے، ستار وغیرہ بجاکر جمع کی ہے، اس کاروپیم مجد کی ضروریات میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۳۲/۴۰–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مبحد میں اور مبحد کی ضروریات میں حلال وپاک بیسہ لینا جاہی، اور لگانا جاہی، نا پاک اور نگانا جاہی، ناپاک اور مشتبہ ہے، اور کلوط ہے حلال وحرام ہے؛ لبندامبحد کے صرف میں نہ لائی جاوے۔

سوال: (۷۵۸) ایک شخص سوداگری کرتا ہے، خاص کرانگریزی اشیاء کی ، اوراس کی آمدنی مختلف ذرائع سے ہے، مثلا بنگلوں کے کرائے کی آمدنی ہو، اور شھیکہ بھی لیتا ہو، مگر دکان میں علاوہ بہت سے سامان تجارت کے خزیر یاسور کا گوشت اور ہرتم کی ولایتی شراب بھی فروخت کرتا ہو، اور سود بھی لیتا ہو، اور تھو یہ، تاش، کھلونے اور باہے کی قتم کی چیزیں بھی فروخت کرتا ہو، اور یہ شخص معبد کے کسی حصد کی مرمت یا کنویں کی مرمت یا مدرساسلامیہ کے خرج کے لیے بچھرو پے دیتا چاہتا ہے، اس شخص کی آمدنی میں سے ان کا مول میں رو بیدلگا نا جائز ہے یا نہیں ؟ اگر اس شخص کا رو بیدان کا مول میں لگ گیا ہوتو کیا خرابی واقع ہوگی ؟ اوراشیاء ندکورہ میں سے کون کی چیزوں کی بچے وشراء منع ہے؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: خزیر کاگوشت و چربی وغیره اور شراب برتم کی ،ان سب اشیاء کی بیج و شراء قطعًا حرام ب، اور بعض صور تول میں باطل ہے، اور تصویر اور تاش وغیره محرمات کی خرید و فروخت بھی ناجا رئز ہے، بہر حال آمد نی اس شخص کی مخلوط ہے حرام وحلال ہے، البذاجو کچھووه صدقہ کرے مساکین کواس کا لینا درست ہے، اور مدارس وغیرہ میں طلبہ کے خرج میں لا نا بھی درست ہے، مسجد میں ایسا مشتبہ مال ندلگا نا چاہے، یہ گناه اس دینے والے کو موگا، اور اس مجد میں تماز درست ہے، اور اس کنویں سے یانی چینا درست ہے۔

حلال وحرام آمدنی والے شخص کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز برا هنا سوال: (۷۵۹) ایک محله میں ایک مجد بہت پرانی ہے، اور ہمیشہ سے نماز جمعه اس میں ہوتی ہے، اب ایک سودخوار احرنے ایک نی مجد تیار کرائی ہے، اور جا ہتا ہے کہ جمعہ کی نماز ای میں ادا کی جاوے ؛ اس صورت میں جمعہ کون می مجد میں پڑھا جاوے؟ اور جومبحد سود کے روپے سے بنی ہے؛ اس میں نماز جائز ہے یانہیں؟ اور وہ فخص سودخوار تجارت بھی کرتا ہے۔(۳۲/۷۱–۱۳۳۳ھ)

الجواب: سود کے روپے سے اگر معجد بنی ہوتو نماز اس میں کروہ ہے؛ لیکن جس مخص کی آمدنی تجارت سے بھی ہوتو یہ مجھا جاوے گا کہ اس نے معجد میں تجارت کی آمدنی کا روپیدلگایا ہے، اس میں نماز صحیح ہے، اور نماز جمعہ دونوں میں مجدوں میں سے جس میں چاہیں پڑھیں چاہے دونوں میں پڑھیں؛ یہ بھی درست ہے، بہتر یہ ہے کہ صرف ایک جگہ جمعہ ہو، جس مجد میں گنجائش زیادہ ہواور طال مال سے بنی ہو باتفاق رائے اس میں سب جمعہ پڑھیں، اختلاف باہمی براہے۔ قال فی الشامی: أما لو أنفق فی ذلك مالاً حبیف أو مالاً سببه الحبیث و الطیب فیکرہ لأن الله تعالیٰ لایقبل إلا الطیب فیکرہ تلویٹ بیته بمالایقبله النے (۱) فقط

# حلال روپے سے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے سے سابقہ خباثت دور ہوجاتی ہے

سوال: (۷۲۰) کسی طوائف نے عطیہ زمین مشرک میں معجد تغییر کی، بعد انتقال طوائف بوجہ انتقال طوائف بوجہ انتقال عدت مدید، معجد ندکورہ کانام ونثان ندر ہا؛ ورٹائے مشرک اس کولا وارث اور افقادہ و کھے کر مکرر قابض ہوئے، بعد ازاں ایک مسلمان نے ورٹائے مشرک کو پچھ روپید دے کر ان سے زمین موصوفہ کا قابلہ کھا لیا، اور بذات خود از سر نوم مجد تغییر کی تو صورت مسئولہ میں وہ معجد ہوگئی یانہیں؟ اور نماز اداکر نے والوں کی نمازیں اکمل طور پرادا ہوں گی یا پچھ نقصان رہے گا؟ (۳۲/۱۵۷۳ه)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة - مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحبّ غيره الخ .

<sup>(</sup>٢) سورهُ تُوبِآيت: ١٨ لـ

لیے دیدے، اور کوئی ایک مسلمان یا چند مسلمانان جن کووہ زمین مشرک نے دی، اس زمین کو وقف کرد یہ تو وہ وقف کرد یہ تو وہ وقف ہوجاتی ہے، اور مجد ہوجاتی ہے اور وقف کرناز مین کا معجد کے لیے طوائف کی طرف سے بھی صحیح ہے؛ یعنی وہ وقف صحیح ہے، باتی تقمیر کی جو برائی تھی وہ تبدیل سے رفع ہوگئی، اور اگر اصل زمین میں بھی کچھ خباشت بوجہ طوائف کی ملک کے آئی تھی تو وہ بھی اب دوبارہ قبالہ لکھانے سے رفع ہوگئی، بہر حال حالت موجودہ میں وہ معجد ہے اور نماز اس میں صحیح ہے۔

# مخلوط آمدنی والے کا بیا قرار کرنا که ''میں نے حلال مال سے چندہ دیاہے''معتر ہے یانہیں؟

سوال: (۲۱۱) ایک بستی میں ایک مجدع صد ہوا کہ بدذر بعد تحصیل چندہ کے تعمیر کرائی گئی، اور برابر جماعت قائم ہوتی رہی، اب بالتحقیق سے بات معلوم ہوئی کہ بعض بعض چندہ دہندہ ایے بھی ہیں جن کا مال مخلوط تجارت اور کاشت کاری اور سود کی آمدنی سے ہے، مگر انہوں نے عند الفتیش اقر ارکیا کہ ذر چندہ مال حلال سے دیا گیا ہے؛ اب یہ مجد عمم مجد میں ہے یا نہیں؟ اور چندہ دہندہ کا قول معتبر ہوگا یا نہیں؟ (ور چندہ دہندہ کا قول معتبر ہوگا یا نہیں؟ (۱۲ سے ۱۳۳۳–۱۳۳۳ه

الجواب: محد مذکور حکم محدین ہے، اورائی صورتوں میں جس کی آمدنی مخلوط ہے حلال اور حرام سے، بلا دریافت بھی اس کا صدقہ و ہدیہ تبول کرنا درست ہے؛ کیوں کہ مسلمان کی طرف گمان یہی کرنا چاہیے کہ وہ حلال سے صدقہ کرتا ہے، سوال کرنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب کہ بعد سوال اور تحقیق وہ بھی یہی اقر ارکرتا ہے کہ میں نے مال حلال سے دیا ہے تو بناء علی الاصل وہ مال حلال سمجھا جاد ے گا۔ الحاصل اس مجد کے مجد ہونے میں پچھ تر دونہیں ہے۔

سوال: (۲۲) ایک ہندومسلمان ہوگیا اورمسلمان ہونے سے پہلے سودلیا کرتا تھا گر بعد میں ترک کردیا، اورا کیک طوائف سے عقد کرلیا، اور کپڑے کی تجارت اپنے روپے سے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرامال طوائف کے مال سے علیحدہ ہے؛ لیکن اس کی اور کوئی شہادت نہیں ہے؛ اس کا قول اس بارے میں معتبر ہے یا نہیں؟ اور اس سے تعمیر مجد میں چندہ کیٹا اور اس کی بنوائی ہوئی جائے نماز پرنماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس سے تعمیر مجد میں چندہ کیٹا اور اس کی بنوائی ہوئی جائے نماز پرنماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۹/۱۲۱۰ھ)

الجواب: اس بارے میں اس کے قول کا عتبار کر کے اس سے چندہ لینااور مجد کی تعمیر میں صرف کرنا درست ہے، اور اس جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ فقط

# حرام کمائی والے کارو پیم سجد کے چندے میں مخلوط ہو گیا ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۱۳) عمر کومرمت مسجد وغیرہ کے لیے چندہ جمع کرنا تھا، اس میں ایک روپیدیرای یا جبجوے کا شامل ہو کروسول شدہ چندہ میں مخلوط ہوگیا ہے، معلوم ہونے پراگراس روپید کوواپس کیا جاوے؛ تو اس وصول شدہ رقم میں سے ایک روپیدواپس دیا جاوے یا خاص وہی روپید جومیرای وغیرہ سے وصول جواتھا وہی دیا جاوے؟ (۱۲۹۵/۱۲۹۵)

الجواب: اگر بوجہ حرام کمائی ہے ہونے کے ا**س کا روپیہ داپ**س کیا جادے؛ تو ایک روپیہ داپس کر دیا جادے،ای روپے کی تخصیص نہیں ہے جواس نے چندہ میں دیا تھا۔ فقط

# حرام آمدنی سے خریدی ہوئی جا کدادکوکار خیر میں صرف کرنا

سوال: (۲۲۴) ایک مساۃ پیشہ ناجائز کرتی تھی،اوراب عرصہ پندرہ سولہ سال ہے اس نے پیشہ ترک کردیا ہے، اور دکا نداری سے اپنے اوقات گذارتی ہے؛ اب ووا پی جائداد کسی کار خیر میں صرف کرنا چاہتی ہے؛ لیعن مجدیا مدرسہ میں؛ بیجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۱۵۳ھ)

الجواب: جو جائداداس نے حرام آمدنی سے خریدی ہاس کو کسی کار خرر مجداور مدرسہ وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔(۱)

# مىجد كے خسل خانے و نالى وغيرہ ميں حرام مال لگانے كا حكم

سوال: (270) انباله چهاوئی میں ایک رنڈی ہے، وہ جائی ہے کہ میں اپنے مال حرام کوکسی کار () قال تما جائے الشریعة: أما لوانفق فی ذلك مالاً خبیثاً اومالاً سببه الخبیث والطیب فیكرہ لأن الله تعالی لا یقبله اهد (ددالمحتار ۳۷۳/۲ كتاب الصلوة. مطلب. كلمة "لا بأس" دليل على أن المستحب غيره)

خیر میں صرف کروں؛ آیاوہ مال کس کارخیر میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کیٹسل خانہ و پیشاب کھی کی نالی بن سکتی ہے؛ پیشنچے اور درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۷۵ھ)

الجواب: ایسے مشتبہ اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ جب ان کوجن ہے وہ مال لیا گیا ہے یا ان کے ورثہ کو واپس ہونا دشوار ہوتو اس کو فقراء و مساکین پرصدقہ کیا جائے ،مسجد میں یا مسجد کے متعلق نالی میں اور غسل خانے میں لگا نااس کا جائز نہیں ہے۔

## سود کے روپیوں سے بنائی ہوئی مسجد میں نمازادا کرنا

سوال: (277).....(الف) اگرکوئی سودکاروپیم سجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے تو اس مجدمیں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

ب اگر چند (آدمی) مل کریا ہم مجد تغییر کرائیں اوران میں سے اس مجد تغییر شدہ کوایک شخص اور شریکوں کے نام وقف کرد ہے توبیدوقف درست ہے یانہیں؟ (۳۳/۱۶۴۳–۱۳۳۴ه) الجواب: (الف) نماز اداہوجاتی ہے مگر مکروہ ہے۔ (ب) مسجد ،اللہ کے لیے وقف ہونی جا ہے نہ بقیہ شرکاء کے لیے۔فقط

#### سودخوار کے چندے ہے مسجد میں ٹین ڈالنا

سوال: (۲۷۷) ولا تی لوگ سود کالین دین کرتے ہیں، اور سوائے سودخواری کے دوسراروزگار ان کانہیں ہے، ان کے چندے ہے مبجد کے حن میں ٹین ڈالنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲۲-۳۲۸هه) الجواب: اگر مبحد میں ضرورت ہے تو سامان مبحد ٹین وغیرہ قرض روپیہ لے کرخریدلیا جائے، پھر قرض میں ولا تی لوگوں کاروپید میریا جائے، اوران کے روپے سے قرض ادا کر دیا جائے۔ فقط

سودی قرض لے کر کار و بار کرنے والوں سے پھرخرید کرمسجد میں لگاٹا سوال: (۷۱۸) دو محض قوم تجن تجارت کرتے ہیں،اورروپیدایک مہاجن سے سودی قرض لے کرتجارت میں لگارکھا ہے،ان سے فرش مجد کے لیے چو کے پھر کے قریدے ہیں،ان کا لگا نامجد میں ، جائز ہے یانہیں؟(۱۲۹/۱۲۹ه)

الجواب: وه چوكے پھر كے مجد ميل لكانا درست بـ

#### بینک سے سود لے کرمسجد کے لیے جا کدادخریدنا

سوال: (219) ایک مجد جس کے ساتھ کھے جا کداد وقف کمی ہے، اس کا متولی جا کداد کی فاضل آمدنی سے ایک اور جا کداد مجد فذکور کے لیے خریدتا ہے، گرمجد کا قاضل روپیداس جا کداد کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے باقی روپیدا کی بینک سے سود برلیا ہے، خواہ رقم سود مجد کی آمدنی سے یامیلان چندہ کر کے اداکریں؛ آیا شرعا اس طرح جا کداد برحانے کی اجازت ہے یانہیں؟ ایس میں ایس کا میں ایس کی اجازت ہے یانہیں؟ ایس کی احتاج کی اجازت ہے یانہیں؟

الجواب: الطرح ساجازت نبين ہے۔

# رہن کے عوض یاسود پر قرض لے کر معجد کی مرمت کرانے کا حکم

سوال: (۷۷۰) سودی روپیقرض لے کرمجد کی مرمت کرانا جائز ہے یانہیں؟ یاز مین رہن رکھ کرقرض لے کرمرمت مجد کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۳۹۹-۳۳۱ء)

الجواب: سودی قرض لینایاز مین رہن رکھ کر قرض لینا جس میں مرتبن زمین مرہونہ سے نفع اٹھائے اگر چہ گناہ ہے، مگروہ روپیہ جوقرض لیا گیا حلال ہے، مرمت مسجد میں صرف کرتااس کا درست ہے۔ فقط

## مسجد کی تغمیر میں سود کارو پیدلگانے کا حکم

سوال: (۷۷۱) تقمیر مجد میں سود کا روپیداور شراب کے شمیکہ کی آمدنی کا روپیدلگانا جائز ہے. یانہیں؟اور خسل خاندود یوارا حاطہ میں لگانا کیساہے؟ (۱۳۳۲–۳۲/۱۲۲۱ه)

الجواب: مجدين مال حلال لگانا چاہے سودى آمدنى كاروبيداورشراب كى تھيكے دارى كى آمدنى كاروپيداورشراب كى تھيكے دارى كى آمدنى كاروپيدم ميں لگانا حرام وممنوع ہے، اى طرح متعلقات مجد مثل قسل خاند وديوار احاطہ وغيره ميں صرف كرنااس كاحرام ہے، يرسب كام مال حلال ہے ہى ہونے چاہئيں۔قال تاج الشريعة: أما لو

أنفق في ذلك مالاً خبيثاً أومالاً سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لايقبل إلاالطيب ﴿ فيكره تلويث بيته بما لايقبله (١)

سوال: (۷۷۲) سود کینے والے کا بیسہ مجد میں لگا نا اور اس کے گھر کا کھانا درست ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۲،۲۸)

الجواب: اس كانه كھانا درست ہے اور نہ مجد میں لگانا درست ہے۔

سوال:(۷۷۳) جومجد سود کے روپے سے بنوائی جائے اور زمین متجد سود کے روپے سے خریدی جائے ؛اس میں نماز درست ہے یانہیں؟(۲۷/۲۷-۱۳۴۷ھ)

الجواب: معجد مين سودكي آمدني كاروبيدكانا اور مشتبه مال لگانا مروه اور ممنوع بـ شاى مين به الحواب: معجد مين سودكي آمدني كاروبيدكانا اور مشتبه مال لگانا مروه اور ممنوع بـ شاى و الطب فيكوه كان الله تعالى لا يقبل الا يقبله شرنبلا لية (۲) (شامي الم ۱۳۳۷) باتى نمازاس مين ادا موجاتى ب، اور وه جگه وقف موگئى، اور معجد موگئى اور مال حرام لگانى كى وجه بي با في نمازاس مين ادا موجاتى بي ملوث موئى اس كى تطهير اور ارتفاع كرامت و معصيت كى يه صورت كى جائے كه جس قدر مال اس معجد مين صرف موا به اس قدر مال حلال اس كي عوض فقراء پرصد قد كرديا جائے اور توبكى جائے اور توبكى جائے اور توبكى جائے اور توبكى جائے وقط

#### شراب کی آمدنی ہے مسجد تغمیر کرنا

سوال: (۲۷۴) ایک شخص مسلمان نے جس کا پیشہ شراب کا ہے ایک مجد کی بنیاد ڈائی، کچھ دیوار بھی تیار ہوئی، تب اس طرف کے علاء نے اس کو منع کیا کہ تمہارا مال پاک وطاہر نہیں ہے، اس نے مسجد بنانا چھوڑ دیا اور کچھ دنوں بعد مرگیا، اس کے لڑکے نے وہ مجد عدم تعمیر شدہ ایک دوسرے کو ہب کردی، وہ قرض لے کراس مجد میں صرف کرتا ہے؛ یعنی اس کی تعمیر میں، اور اپنے بیشہ کی کمائی ہے وہ قرض ادا کرتا ہے؛ اس صورت سے مجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸-۱۳۳۸ھ)

الجواب: شاى من ع:قال تاج الشريعة: أمالوأنفق في ذلك مالاً حبيثًا أومالاً سببه

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة - مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحبُّ غيره إلخ.

سوال: (220) ......(الف) ایک شخص نے شراب کی آمدنی سے ایک مبحد بنائی، اور کسی قدر دیوار مبحد کی بلندگی، جب اس کو معلوم ہوا کہ ایسے روپے سے مبحد بنوانا ورست نہیں تواس مبحد کو ناتمام چھوڑ دیا، اور اس کا انتقال بھی ہوگیا، اب وہ زمین اس کے ورشہ کی ملک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور بج وہبہ اس کا درست ہے یا نہیں؟ یا وہ مبحد کے حکم میں ہے؟ مبحد اس وقت میں ناتمام اور غیر محفوظ ہے۔ (ب) اگر کوئی شخص ور ٹائے بانی ہے اس مبحد کو خرید کر از مر نوتھیر کر ادی قد درست ہے یا نہیں؟ (ب) اگر کوئی شخص نے بذریعہ تجارت شراب روپیہ حاصل کیا، اور اس محصولہ سے تجارت غلہ اور کیڑے کی کرتا ہو؛ تو اس روپ سے وہ شخص مبحد بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بیصورت عدم جواز اگر وہ دوسر سے شخص کے پاس سے قرض لے کر مبحد بنا وی ہرا سے پاس کے روپ سے قرض ادا کر دے تو ایس صورت سے مبحد بنا نا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۳ه)

الجواب: (الف) مجدين حلال مال خرج كرنا جائي، اور تغير مجد حلال اورطيب مال سے كرنى جائي، ورتغير مجد حلال اورطيب مال سے كرنى جائي، حرام مال سے تغير مجد كرنا حرام ہے۔ حديث شريف ميں ہے: ولايقبل الله الا الطيب (المحديث)(۲) شامى ميں ہے: قال تاج الشريعة: أمالو أنفق في ذلك مالاً حيثًا أو مالاً سببه المحديث والمطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله النج (٣) لي جائي كراس قدر ديواروں كو جو مال حرام اور خبيث سے تيار ہوكى ہيں، الحاكم كر حلال مال سے

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة. مطلبٌ كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره.

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فُلُوَّه حتى تكون مثل الجبل (الجامع للبخارى ١٨٩/١ كتاب الزكوة باب الصدقة من كسب طيب)

<sup>(</sup>٣) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة . مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره

اس مجد کونتمیر کریں، اور حفاظت اس مجد کی ضروری ہے، تیج اور ہبد کرنا اس کا صحیح نہیں ہے، اور وارثوں کی ملک میں نہیں آ کتی الوقف لا یُملَكُ وَلا یُملَكُ (الدرمع الرد ۲۲۱/۲ کتاب الوقف) مسلم مشہور ہے۔

(ب) بیتواو پرمعلوم ہوا کہ بچ و ہبداس کا ناجا کڑے، باقی اگراس حیلے ہے کوئی شخص ور ثذکے قبصنہ سے اس کونکال کراز سرنونقمیر کراوے،ادر پیمیل کردے تو یہ بہت اچھاہے اور کارثواب ہے۔

(ج) پہلی صورت ناجائز ہے، البتہ اگر قرض لے کر معجد بنادیو ہے تو یہ جائز ہے، پھراگراس قرض کو حرام آمدنی سے اداکیا تو یہ گناہ اس کے ذمے ہوگا، بہر حال معجد میں ایسے حیلوں سے بھی حرام رو پیپنہ لگاہ ہے۔

جو شخص شراب کا ٹھیکہ لیتا ہے اس کا مسجد کے واسطے اپنٹیں دینا

سوال: (۷۷۶) ایک شخص شراب کا شمیکه لیتا ہے، اور زمین داری و کا شت کاری اور د کا نداری و فیر و بھی کرتا ہے؛ اس ہے مسجد کے داسطے اینٹوں کا سوال کیا گیا، اس نے کہا کہ ہم حلال پیسے ہے ایک لا کھا بینٹے مسجد کے داسطے تیار کرا کر مسجد میں دیں گے؛ وہ اینٹ مسجد میں لگا نا جا کڑے یا نہیں؟

الجواب: وهزشت (این )مجدمین لگانادرست بـ(۱)

جوشخص خنزير وغيره كالخصيكه ليتناب اس

کے روپیہ سے مسجد کا شامیانہ بنانا

سوال: (222) ايك مجديل شاميانكى تيارى كے ليے پچھ چنده كيا گياتها، ابھى تيانبيل ہواتھا كمايك مسلمان نے (جوخز بروغيره كا شحيك ليتا ہے) كہا كمشاميانداس چندے كروپ سے نہ بناؤ، (۱) وفى الهندية : و لا يجوز قبول هدية أمراء الجور ، لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن اكثر ماليه حلال بان كان صاحب تجارة أو زرع فلاباس به ، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب و كذا أكل طعامهم (الفتاوى العالمغبرية ٣٣٢/٥ كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

وقف كايبان

میں اپ روپے سے بنائے دیتا ہوں ، بعض لوگوں نے کہا کہ یدرو پیدا چھانہیں ہے خزیر کے شمیکہ کا ہے ہم کا کہ اس مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ ترج نہیں ہے ، الحاصل ای شمیکہ دار کے روپیدے شامیا نہ بنایا گیا ، ال شامیانے کا مجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اور جس نے اس روپید سے بنوایا اس کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۵۸۰ھ)

الحواب: انشامیانوں کو مجدیل نفب کرنا حرام ہے، اور جس نے اس کو تجویز کیا گنہگار ہواوہ توبہ کرے، حدیث شریف میں ہے: إن اللّه طیب لایقبل إلاالطیب (۱) اور شامی میں ہے: قال تماج الشریعة: أما لو أنفق فی ذلك مالاً خبیثاً أو مالاً سببه الخبیث و الطیب فیکره (ای تحریماً) لأن اللّه تعالی لایقبل إلا الطیب فیکره تلویث بیته بمالا یقبله اهدشونبلالیة (۲) اور ظاہر ہے کہ فبیث مال ہے تیار شدہ شامیانہ میں تلویث المسجد بمالا یقبله (۲) عاصل ہے، للزا الحروق کی ہے جو کہ بمعنی حرام کے ہے۔

#### سرکاری چوری کا سامان مسجد میں لگانا

سوال: (۷۷۸) كيافتوي دية بي علاء كرام داولي العظام مسكدة يل كي نسبت:

آج کل جن جن جنگل پرسرکار کے قبضے ہو چکے ہیں ان میں بعض پرتوسرکار نے جراقیضے کر لیے ہیں، اوربعض آبادی کے تعلق سے خارج تھے جو کہ ہرقتم کی لکڑی پرشتمل ہیں، اعنی: دیار چڑ، بیاڑ وغیرہ ہرایک لکڑی کا شخ کا جرم سرکار نے علیحدہ علیحدہ مقرر کردیا ہے، خصوصًا ''دیار'' کی سخت سزا قانونی مقرر ہوئی؛ اب ایک شخص نے ''بیاڑ'' کو بالا جازت اور''دیار'' کو بغیرا جازت کا نے کر محبد بنائی؛ اب اس مجد کے حقن میں شختے مسروقہ بچھائے گئے، خصوصًا بلاد شمیر کی مجد میں مقطوع بغیرا جازت (بغیرا جازت کا فی ہوئی لکڑیوں سے ) بنائی جاتی ہیں؛ اب علائے کرام کی خدمت میں نہایت مؤد بانہ گذارش ہے کہ ایک مجدوں میں نماز جوازیاعدم پر بنی ہے یا کراہت پر؟ بینوا بحوالات الکتاب (۵۵ /۳۳۰–۱۳۳۵ ہے)

الجواب الى لكريون كامتجدين لكاناكرابت عالى نبين من حيث الشوع قطفا احتياط

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وملم إن الله طيب لا يقبل الاطيّب الحديث (مشكاة المصابيع ص: ٢٢١ كتاب البيوع-باب الكسب وطلب الحلال) (٢) الشامى ٣٧٣/٢ كتاب الصلوة - مطلبّ: كلمة لا بأس دليل على أن المستحب غيره.

کے خلاف ہے؛ پس اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو مجدیں پہلے بنوائی جا چکی ہیں ان میں تو نماز پڑھی جاوے، گرآئندہ کے لیے ایسے معاملہ میں پوری احتیاط کی ضرورت ہے؛ کیونکہ اس قتم کے جنگلوں اور بنوں کی جن سے بدکڑیاں کائی گئی ہیں شرعًا دو چیشیتیں ہیں: ان کی نمایاں حیثیت یہ ہے کہ بوجہ استیلائے کفاران پراان کی ملکیت تسلیم کی جائے، جیسا کہ کتب فقہ میں تقریح ہے کہ وافدا غیلہ وا علی أمو النا والعیاد سالم واحرزوها بدارهم ملکوها ..... ولنا أن الاستیلاء ورد علی مال مباح فینعقد سباً للملك النح (۱) (هدایه ربع ثانی) تو اس لحاظ سے بی تصرفات ملک غیر میں سمجھے جائیں گے جس کاعدم جو از ظاہر ہے، علی الخصوص ایسی حالت میں کہ اس کے مرتکبین قانونی مجرم ظہرائے میں۔

اور یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ ایک چیزیں استیلاء کے تحت آتی ہی نہیں ؛ کیونکہ جواشیاء پہلے ہی استیلاء سے خارج تھیں ان پرغلبہ کفار کے وقت بھی استیلاء متصور نہیں ہے ، بہر کیف احتیاط اس میں ہے کہ مساجد پراییا مشتبہ مال صرف نہ کیا جائے ، کتب نقہ میں تصریح ہے کہ جس مال میں خبیث اور طیب دونوں کا حتمال ہے اس کا مجد میں لگا نا مکروہ ہے ، کہ ما فی الشامی: قال تاج الشریعة: أما لو أنفق فی ذلك مالا خبیثا أو مالاً سببه النجبیث و الطیب فیکرہ لأن الله تعالی لایقبل إلا الطیب فیکرہ تلویث بیته بما لایقبله انتھی (۲) فقط

#### جرمانے کاروپیم سجد میں لگانا درست نہیں

الحواب: مجديس طال بيدلكانا على على عليه الصلواة والسلام: إن الله طيب الايقبل

<sup>(</sup>١) الهداية ٥٨١/٢ كتاب السير - باب استيلاء الكفار .

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة - مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره.

الا المطیب (۱) اورجرمانه کرناچوں که شرعانا جائز ہے لی ایسامال جرمانے کا بدون رضامندی واجازت کی الا المطیب (۱) اور جرمانه کرناچوں که شرعانا جائز ہے لی ایسامال جرمانے کا بدون رضامندی واجازت کی مالک کے مسجد سوال: (۷۸۰) اگر پنج کسی زانی کوزنا کی وجہ ہے جرمانه کرے تو اس جرمانے کوئیک کام مثلام مجد کی تقمیر وغیرہ میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۹/۳۵۵)

الحواب: جرمانہ مالی کرناشریعت میں جائز نہیں ہے پس جوروپیہ بیسہ جرمانے میں لیاجاتا ہے مالک کوواپس کرناچاہے اورووانی خوش سے تعمیر مجدوغیرہ میں لگا دیو ہے تو جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

شراب فروش نے جس مسجد کی تغییر ناتمام چھوڑ دی تھی اس کے انتقال کے بعداس کے ورثاء کامسجد کے لیے اس کو ہبہ کرنا

الجواب: اصل مجد؛ زمین ہے اگر زمین کو مجد کے لیے وقف کردیا گیایاوہ پہلے ہے مجد کے لیے وقف تھی تو وہ مجد شرعی ہوگئی، دیواروں اور جیت کا مال مشتبہ وحرام سے بنانا مجد کی مجدیت کو باطل نہیں کرتا، اگر چہ بیدورست نہیں ہے کہ مجد کی تغییر میں مال حرام مشتبدلگا یاجائے۔ کے حافی الشامی: قال تعالی تناج الشریعة: أما لو أنفق فی ذلك مالاً خبینًا أو مالاسببه الخبیث و الطیب فیکرہ لأن الله تعالی لایقبل إلا الطیب فیکرہ تلویث بیته بمالایقبله النج (۲) بہرحال بیتو ممنوع ہے کہ مجد کی تغییر مال

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا الحديث (مشكاة المصابيح ص:٢٨١ كتاب البيوع - باب الكسب وطلب الحلال)

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة . مطلبٌ كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره .

حرام ومشتبت کی جائے ، تعمیر کرنے والا ای صورت میں گناہ گار ہے اور تعمیر اس کی مقبول نہیں ہے ؟

لیکن مال حرام لگانے کی وجہ ہے مجد کا مجد ہونا باطل نہیں ہوتا ؛ پس اگر وہ زمین مورث مجد کے لیے
وقت کر چکا تھا تو تقرف وارث کا اس میں جائز نہیں اور بہتے نہیں ہوا ، اور اگر مورث نے وہ زمین ابھی
وقت نہیں کی تھی اور نہ وہ پہلے ہے مجد کے لیے وقت تھی ، اور پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مجد کی بناء
اس بنا ، پر موقوف کی تو پھر وارث کا بہد کر ناصحی ہوگیا ؛ لیکن موہوب لہ کا اس کو مجد بنا تا اور قرض لے کر تعمیر
تر تا سیح ہوگیا ، بہر حال اب وہ مجد شرع ہوگی اور اس میں نماز پڑھنے ہے مجد کا تواب ملے گا قبال فی
المدر المصحتار : و محلہ المال المتقوم النح ای بیشرط اُن یکو ن عقارًا اُومنقو لا فیہ تعامل النح (۱)
( شراقی ) ور کنہ الا لفاظ المخاصمة کارضی ہذہ صدفۃ موقو فۃ مؤیدۃ النح (۱) ( ورمخار ) فقط

#### طوا کف کا بنی جا کداد متجد کے کیے وقف کرنا

سوال: (۷۸۲) اگر کسی طوا گف کوتر که میں دراثة کوئی جا کداد پنچی ہو،اوراس کا بھی پیشہ طوا گف کا جو،اور مرنے سے پانچ چھ برس قبل اپنے سب گنا ہول سے تا ئب ہوکر مرید ہوئی ہو،اپنی جا کداد کو جو اس کو دراثة کر کہ میں پیچی ہے اس کواس نے معجد میں وقف کردیا ہے۔ بیدوقف میچے ہے یائییں؟اوراس کی آمدنی معجد میں صرف ہو سکتی ہے یائیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۳۹ھ)

الجواب: چونکه وقف ندکور سی جاس لیے آمدنی اس کی مجد میں صرف کرنا درست ہے، جیسا کہ شاق جلد فالث کتاب الوقف میں ہے: قبوله و شرطه شوط سائر التبوعات. أفاد أن الواقف لائد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد — إلى إن قال — وصع بسب فاسد (۲)

#### طوا ئف کے مال سے مسجد بنانا

سوال: (۷۸۳) ایک طوائف کے پاس ناچ اور گانے کی آمدنی کاروپیے جمع ہے، آیا وہ اس روپے ہے محبد بنوا کتی ہے اور جج کو جا سکتی ہے یانبیں؟ (۱۲۳۳-۳۲/۲۱۵)

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٢/٩٠٪ كتاب الوقف . قبل مطلبٌ قد يثبت الوقف بالضرورة .

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/١٠/ كتاب الوقف \_ شرائط الوقف .

وتف كالبيان

الجواب: آمدنی مذکور حرام آمدنی ہے، حکم ایسے مال کا شرعًا بصورت معلوم نہ ہونے مالکوں کے سیسے کہ فقراء پرصدقہ کر دیا چاوے ، اور ثواب اس صدقہ کا مالکوں کو ہوگا، مبحد بنوا نا ایسے حرام مال سے درست نہیں ہوتا، اور حدیث شریف میں درست نہیں ہوتا، اور حدیث شریف میں ہے: لا یقبل الله الا الطیب (۱) لیمنی الله تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔

#### طوا نَف كا مال مسجداور ديكر كار خير ميں لگانا

سوال: (۷۸۴) ان عورتوں ہے جن کا پیشہ بجز زنا کاری اور ناچ گانے کے دوسرانہیں ہے، چندہ اور آرد چنگی (مٹھی مجر آٹا) جوروز مرہ ان کے یہاں ہے بطور خیرات نکالا جاتا ہے، اس کولے کراغراض ذیل میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

تعمیر مساجدوآبادی وغیره، تربیت یتامی، تجهیز و تلفین اموات لا وارث، علمائے اسلام کی دعوت۔ ۱۳۳۲-۳۳/۱۱۲۷)

الجواب: ایسے روپیئہ حرام کو مساجد میں صرف کرنا درست نہیں ہے، فقراء ویتای دغیرہ بعض حالتوں میں ایسے روپے کا معرف ہیں؛ یعنی جب کہ مالکوں پر رد کرنا متعذر ہو؛ پس حاصل یہ ہے کہ اول تو ایسا روپیہ وآرد (آٹا) نہ لیا جائے ، اوراگر لیا جائے تو اس کو متجد کے صرف میں نہ لایا جائے ، فقراء و مساکین پر صرف کیا جائے ۔ فقط

# طوائف کا اپنی کمائی ہے دکان خرید کر محد کی ضروریات کے لیے وقف کرنا

سوال: (۷۸۵) ایک طوائف نے اپنی حرام کمائی ہے ایک مکان خرید کیا، اور بہ لکھ کر کہ اس کی آمد فی مصارف معجد میں خرچ کی جائے، چنداشخاص معتد گوسپر دکر دیا، اور ان کو نیچ وربمن کا اختیار نہیں کیا، ایسے مکان کی آمد فی مسجد کے اخراجات میں صرف کرنا شرغا درست ہے یانہیں؟ (۹۵ سے ۱۳۳۷ میں) عن أہدی هریوة قال: قال دسول الله صلی الله علیه وسلم: إن الله طیب لا یقبل إلاطیبا ...... (عن البیوع . باب الکسب وطلب العلال)

الجواب: وتف کی صحت کے لیے بیضروری ہے کہ واقف اس مکان موقو فہ کا مالک ہو، اگر چہ بہ طریق نیج فاسد مالک ہواہ وجیسا کہ شائی (جلد ٹالث کتاب الوقف) میں ہے: قبوللہ و شرطہ شرط سانسر النسر عات أف اد أن الو اقف لابد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتا ولو بسبب فاسد النج (۱) پس بیظا ہر ہے کہ جب اس طوائف نے اپنی حرام آمد فی سے اس مکان کو خریداوہ اس مکان کو خریداوہ اس مکان کی مالک ہوگئی، کیونکہ رکن نیج پایا گیا جو کہ مبادلہ السمال بالمال بالتواضی ہے، پس جب کہ وہ مالک اس مکان کی ہوگئی اگر چھر ایق فاسد سے ہوئی ؛ تو وقف کرنا اس مکان کو اخراجات مجد کے لیے صحیح ہوگیا، اور آمد نی اس کی ضروری ہے کہ اخراجات مجد میں صرف کی جائے تھا ھو حکم الأو قاف فقط

## طوا نُف کی بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۷۸٦) ایک مجدایک موضع میں ایک طوائف کی تغییر کردہ ہے، اور تا ہنوز اس مجد کے متولی اس طوائف کے تغییر کردی ہے، جس کی وجہ متولی اس طوائف کے اعزہ ہی ہیں، اور اہل موضع نے اس میں نماز پڑھنی ترک کردی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بالکل ویران ہے؛ ایسی صورت میں اس مجد کو بہذر چندہ اس طوائف کے اعزہ سے لیناجائز ہے یا نہیں؟ نیز حالت موجودہ میں نماز پڑھنا اس مجد میں جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۳۰۵ھ)

الجواب: اس میں شک نہیں کہ اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے کسب طال اور مال طیب کی ضرورت ہے، واقف کو چاہیے کہ کسب طال کو وقف کرے، خصوضا مسجد جیسی متبرک شئے کے لیے تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے؛ لیکن صحت وقف کے لیے اس کی شرط نہیں، بناء علیہ کی طوا نف کا مجد تغییر کراکراس کو وقف کردیتا صحیح ہوا، خصوضا جب کہ یقینی طور پر یہ بھی معلوم نہیں کہ مسجد فدکور کسب حرام بی سے تیار کرائی ہو، قبال فی الدر المعتار: وشرطه شرط سانو النبر عات، شامی نے اس کے تحت میں نقل کیا ہے: افاد ان الواقف لابد ان یہ کون مالکا له وقت الوقف ملکا باتا ولو بسب فاسد (۲) بہر حال جب کہ وقف ندکور صحیح ہوگیا تو اب وہ ہمیشہ رہے گا: لان الوقف لابحوز الا موجد اس خصوضا معجد کے متعلق تو صاف صاف تصریحات موجود ہیں کہ جوا کی مرتبہ مجد ہو چکی قیام مؤمد استان موجود ہیں کہ جوا کی مرتبہ مجد ہو چکی قیام

<sup>(</sup>١) الشامي ٣١٠/٦ كتاب الوقف \_ شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الشامي ٢/١٠/ كتاب الوقف . شرائط الوقف .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الخانية مع الهندية ٣٠٥/٣ كتاب الوقف. فصل في مسائل الشرط في الوقف.

قیامت تک مجد، ی رہے گی۔ البحر الرائق میں ہے: وقال أبو یوسف: هو مسجد أبدًا إلى قیام الساعة لا یعود میرائا و لا یجوز نقله و نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا یصلون فیه أو لا وهو الفتوی كذا فی الحاوی القدسی وفی المجتبی و أكثر المشائخ علی قول أبی یوسف ورجح فی فتح القدیر قول أبی یوسف بأنه الأوجه (۱) اور شامی میں ہے: أن الفتوی علی قول أبی یوسف بأنه الأوجه (۱) اور شامی میں ہے: أن الفتوی علی قول أبی یوسف فی تأبید المسجد (۲) الحاصل جب كہ یقیر كرده مجدا یک مرتبه مجدم و چكی تواب كی كونداس کے فروخت كرنے كا اختیار ہے نہ ترید نے كا، لوگول كو چاہے كماس میں نماز پڑھیں، اور اس كوآباد كریں، اگردوسری مجد بنائی ہے تو علیحدہ چندہ كركے كى دوسرى زمین میں بنائی جائے۔

سوال: (۷۸۷) ایک طوائف نے ایک مسجد اپنے مال سے بنوائی تھی جس پر عالموں نے فتوی دیا کہ اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے، اب وہ مسجد ویران پڑی ہے، طوائف اس کو فروخت کر سکتی ہے یانہ؟ اورمسلمان اس کو خرید سکتے ہیں یانہ؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۳۳ھ)

الجواب: اگرز مین اس معجد کی پہلے ہے وقف تھی، اور طوائف نے صرف تعمیراس کی اپنے مال ہے کرائی ہے تو اس کے ملبے کواٹھا کرز مین کو خالی کر دیا جاوے، اور مال حلال چندہ وغیرہ ہے اس کوتعمیر کرالیا جاوے، وہ زمین معجد کی فروخت نہیں ہوسکتی، اور بیصورت بھی اس میں بہ حالت موجودہ نماز جائز ہونے کی ہوسکتی ہے کہ اس ملبے کی لاگت طوائف کودیدی جائے؛ یعنی جس قدراس نے صرف کیا ہے وہ اس کومسلمان دیدیں پھر نماز اس میں میں جے ہے۔ فقط

سوال: (۷۸۸) ایک فاحشہ عورت نے اپنی ناپاک کمائی سے ایک مسجد بنائی تھی، کچھ عرصه آباد رکھ کراس کو معطل کردیا گیا، اوراب تک معطل ہے اب اس کو دار الطلبہ یا دار الکتب کے لیے استعمال میں لا نادرست ہے یانہ؟ (۱۹۹–۱۳۴۵)

الجواب: وه مجد موگی تھی، اب اس کودائماً مجدر کھنا ضروری ہے، اور بشکل دار الطلب ودار الکتب بنانا درست نہیں ہے۔ لأن الفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹/۲ کتاب الوقف ) قوله وشرطه شرط سائر التبر عات أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكًا له وقت الوقف ملكًا باتًا

<sup>(1)</sup> البحر الرائق ٢٢١/٥ كتاب الوقف. فصلٌ في أحكام المساجد.

 <sup>(</sup>۲) الشامي ۲/۳۲۹ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

ولو بسبب فاسد النج (۱) (شامی کتاب الوقف) اس ہے معلوم ہوا کہ ملک فاسد کا وقف کرنا بھی صحیح ہے، پس جب کہ وہ مجلہ وقف ہوگئی تو مسجد ہوگئی ، اور مسجد کو ہمیشہ مسجد رکھنا ضروری ہے۔ فقط

# زناکی آمدنی سے حاصل کردہ جائداد وزیورات کومسجد کے لیے وقف کرنا

سوال: (۷۸۹) ایک ورت نے کسب زنا سے پھے جا کداداورسونے چاندی کے زیورات حاصل کیے، اگر وہ اپنی جا کداداورزیورات کو مجد پر وقف کرد ہے و جائز ہے یانہیں؟ (۱۱۳۳ه - ۱۲۳۵ه)

الجواب: جا کداد مذکورہ کو اگر مجد پر وقف کیا جائے تو وہ وقف صحح ہے۔ جبیبا کہ شامی میں ہے کہ ''اگر مالک جا کداد بدملک فاسد بھی مالک ہوا ہوتو وقف کرتا اس کا صحح ہے'' الفاظ اس کے یہ ہیں: ولو بسملك فاسد النج (۲) پس اس صورت میں مجد کی ضروریات میں آمدنی ان مکانات موقو فہ کی خرچ کرنا درست ہے، اورزیورات کو فروخت کر کے اس کی قیمت ہے بھی مکان وز میں خرید کر مسجد پر وقف کردی جائے، اور پھرتمام آمدنی وقف کی محبد میں خرچ کی جائے۔ فقط

# زنا کی آمدنی سے تغییر کی ہوئی مساجد میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۷۹۰)....(الف) جومساجد زنا کے خرج سے تیار کی گئی ہوں ان میں نماز درست ہے یانہیں؟

(ب) ان مساجد کی بابت شرعًا کیا تھم ہے؟ نیز مساجد کے ساتھ زمین بھی وقف کی گئی ہے تو اس کی بیداوار کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ (۳۳/۱۹۲۳هه)

الجواب: (الف)ان مساجد میں نماز پڑھنااییا ہے جیسا کہ غصب کی زمین میں نماز پڑھنا، نماز ہوجاتی ہے مگر مکروہ ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) الشامي ٢/٢١٠ كتاب الوقف . شرائط الوقف .

<sup>(</sup>٢) حوالية سابقه \_

(ب) وقف ہوجاتی ہیں،اوروہ مساجد ہوجاتی ہیں مگر حرام روپیدلگانے والا ان میں گناہ گار ہوتا ہے،اور پیداوار کا کھاناان اراضی کا ہلا ادائے بدل اچھانہیں ہے۔

سوال: (۷۹۱) ایک متجدرنڈیوں نے تغییر کرائی تھی،اب مسلمانان دیہ آباد کرنا چاہتے ہیں،اس متجد میں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ پہلے آپ کا فتوی جواز کا آیا تھا جس پرغیر مجوزین معترض ہیں؛ آیا اس میں نماز صحیح ہے یانہیں؟ (۱۰۷۴/۱۳۳۷ھ)

الجواب قال فی الشامی: قوله و شرطه شرط سائر النبر عات، أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتاً ولو بسبب فاسد المخ (۱) اس معلوم بواكدا گرسبب فاسد كر ماته بهي كوئي فخض ما لك كسى زمين كا بو، اوراس كووقف كروي تو وه زمين وقف بوجائ گى، مواراس زمين كوم بحد كے ليے وقف كياجائ گا تو وه زمين مجد بوجائ گى اور يه بحق مرش على به كرم بحد مين مال حلال صرف كرنا چاہے، اور مال حرام صرف كرنا مجد ميں حرام به مديث شريف ميں به الله طيب لايقبل إلا الطيب (الحديث) (۲) اورشاى ميں به: قوله ولو بماله المحلال، قال تماج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبينا أو مالاً سببه النحبيث و الطيب فيكره لأن الله تعالى لايقبل الا الطيب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله الخ (٣) (شاى الممام) عاصل يہ كه وه مجد جس ميں مال حرام صرف بوا بوتو تكم اس كا يہ كه مال حرام صرف كرنے والے كوئ ميں يه امر موجب كرامت و معصيت به الكين تماز پڑھنے والوں كو پچھ گناه نبيں ہان كى تماز ادا بوجاتى به كرون دوف صحيح بوگيا تو وه محد بوگئ فقط

#### زناكى آمدنى سے اداكيا مواكرايد متحد ميں صرف كرنا

سوال: (۷۹۲)مجدے مکان موقو فدیس گرامیددارایک زائیہ عورت ہے، اور زباکی آمدنی نے وہ کرامیاداکر تی ہے،اس رویے کو مسجد میں صرف کرنا جاہے یانہیں؟ (۱۲۳۲/۳۲۰ه)

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٣١٠ كتاب الوقف . شرائط الوقف .

<sup>(</sup>٢) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا (الحديث) (المشكاة ،ص: ٢٣١ باب الكسب وطلب الحلال كتاب البيوع)

<sup>(</sup>٣) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة ، مطلبٌ كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره .

الجواب: امام صاحب کے ندہب کے موافق بیداجارہ صحیح ہے اور کرایداس کا حلال ہے، اور کو ایساں کا حلال ہے، اور صاحبین ایسا کے خروں مائیں ہے؛ البت صاحبین ایسا کے خروں اس کے خروں کی بھی حرام نہیں ہے؛ البت کے کھر کراہت اور خباثت ضرور ہے اس لیے مجد میں صرف کرنااس کا اچھانہیں ہے۔

#### ہیجوے کی آمدنی مسجد یاعیدگاہ میں لگانا

سوال: (۷۹۳) ایک پیجزالینی گانے بجانے والا اپنے مال مکسوبہ سے عید گاہ تیار کرا تا ہے، اس میں عامہ مسلمین کی نماز درست ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۸۷۰سے)

الجواب: حرام آمدنی کے روپے ہے مجداور عیدگاہ کی مرمت ودر تی نہ کرائی جائے۔

# ہندویا بھنگی چمار کا مال مسجد میں لگانا درست ہے

سوال: (۲۹۴) ہندواور بھتگی کے مال ہے مجدتھیر کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۲۵) الجواب: ہندوکا مال یا بھتگی جمار کا مال ۔۔۔ اگروہ دیں ۔۔۔ مجدمیں لگانا درست ہے، اگر چہوقف کرنا ان کا مبجد کو درست نہیں؛ لیکن آگر بطور چندہ کفار مذکورین کا مال مبجدمیں لگایا جائے تو درست ہے۔

# مسجد میں گئے ہوئے مال کاغیرطیب ہونا گواہوں سے ثابت نہیں ہوسکتا

سوال: (۷۹۵) جومبجد مال غیرطیب سے بنی ہوتو مال غیرطیب ہونے کے ثبوت میں کس قدر گواہ کی ضرورت ہے؟ بینواتو جروا۔ (۱۳۲۸/۵۳۰)

الجواب: یہ امر قضاء اور شہادت سے متعلق نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص کیے کہ میرا امال حلال وطیب ہے تو کسی گواہی سے وہ مال غیر طیب قرار نہ دیا جائے گا اور کوئی شہادت اس کے مقابلہ میں مسموع نہ ہوگی؛ کیونکہ قضاء سے اس کا بچھلی نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۷۹۲) جوعورت فاحشہ ہوگوبل اس کے منکوحہ رہی ہوتو وہ تعمیر محبد کرائے ،اس کا مال

طیب تصور ہوگا یا غیرطیب؟ غیرطیب ہونے کے ثبوت میں گواہ معتبر ہوسکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۸/۵۳۳) ہے)

الجواب: جب کہ وہ عورت پہلے منکوحہ بھی رہی ہو،اوراس کوآمدنی طریق حلال ہے بھی حاصل

ہوئی ہوتو یہ گمان کرنا میحے نہیں ہے کہ اس نے مسجد کی تغییر میں حرام مال نگایا ہوگا؛ بلکہ یہی گمان کرنا چاہیے

کہ اس نے مال حلال مسجد میں لگایا ہوگا؛ کیونکہ مسلمان اللہ کے گھر میں مال حرام نہیں لگا تا — اور مال

کا غیرطیب ہونا گواہوں سے ثابت نہیں ہوسکتا۔فقط

#### مندر کا چنده مسجد میں صرف کرنا

سوال: (۷۹۷) ایک مندر کے لیے مبلغ چالیس روپے ماہوار چندہ ہوتا ہے، اس میں سے مبلغ دس روپ باجازت چندہ دہندگان مجد میں صرف ہو تکتے ہیں یانہیں؟ (۱۲۸۵/۱۲۸۵) دس روپ بداجازت چندہ دہندگان مجد میں صرف کرنا درست ہے۔ الجواب: رقم ندکور کا مجد میں صرف کرنا درست ہے۔

مسجد کے کبوتر ول کو چے کران کی قیمت معجد میں صرف کرنا

سوال: (۷۹۸) کبوتر وں کا گونجس ہے یانہیں؟ اور مجد میں جو کبوتر رہتے ہیں ان کوفر وخت کر کان کی قیمت ای مجد میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۸۹۵)

الجواب: کبوتروں کی بیٹ پلیزئیں ہے،اورمنجد کے کبوتروں کو پکڑ کر فروخت گر کے منجد میں اس قیت کوسرف کرنا درست ہے۔فقط

د باغت کے بغیر مردار کے چمڑے کی خرید وفروخت کرنا اوراس تجارت سے جونفع ہواس کومسجد یا عیدگاہ میں صرف کرنا سوال: (۷۹۹) مردار کے چمڑے کی خرید وفروخت جائز ہے یانہیں؟ اوراس تجارت سے جونفع ہواس کومجد یا عیدگاہ میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۶-۳۲/۱۵۵)

الجواب: مردار کے چرے کی خرید وفروخت بدون دباغت کے جائز نہیں باطل ہے، پس ایسے روپے کو مجدادر عیدگاہ میں لگانا درست نہیں ہے۔ عدیث میں وارد ہے: إن اللّٰه طیب لایقبل الا

وقف الكاريان

الطيب (الحديث) (١) فقط

# دوسرول کی انینیں بلااجازت مسجد میں لگا ناجا تزنہیں

سوال: (۸۰۰)''ملک پور' میں دومبجدیں ہیں،ادراس موضع میں ایک مکان پختہ مشتر کہ تھا، جس کو گرا کراس کی اینٹیں ایک مبجد والوں نے بلارضامندی دیگر شرکاء،مبجد میں صرف کردیں؛ کیااس مبجد میں نماز جائز ہے؟(۱۳۳۸/۸۶)

الجواب : دوسروں کی اینٹیں بلااجازت مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، تاوقتیکہ مالکوں کواس کی قیمت نددے دیں، یاان سے معاف ندکراویں، لگانے والوں کے ذیعے مؤاخذہ حق العباد کارہے گا،اور نماز اس مجد میں درست ہے، لیکن مثل زمین مغصوبہ کے نماز مکروہ ہوگی، جب تک قیمت ادانہ کردی جاوے یا معاف نہ کرایا جاوے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا (الحديث) (المشكاة ،ص:٢٣١ باب الكسب وطلب الحلال كتاب البيوع)

besturdubooks.wordpress.com

تفائيروملئ تشرآن اور مديث بنوى المهديني . ما الماليات عش كى مطب بوعد السندكتب

| Russelle et et en '                                                    | خاسين علوم قرانى                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ملاشيارينان الفاعزان المفاعزا بنات موين ازي                            | نسٹ بیرغتمانی بطرز تضیر مع عزانت جدیدکتابت اجلہ |
| قامنى موثبات ألشه بإنى بتى"                                            | ت يرمظنري اُردُو ۱۲ ملدين                       |
| مولانا حفظ الرحن سيوها (مي)                                            | مسلقرآن بعض معندر بدلال                         |
| علارك يليمان تويء                                                      | رتيخ ارضُ القرآن                                |
| انجنيئرشغناحياراتش                                                     | رات اورما حولت                                  |
| ڈائمر منت بی سیاں قادی                                                 | إِنَّ مَا نُسْ لِورَبَهِ بِينِ فِي مَدِّن       |
| مولاناعبالرسشيدفعاني                                                   | باتُ القرآن                                     |
| ف قامنی زین العت بدین                                                  | موش القرآن                                      |
| ۋاكىزىمبالىنىماس نەي                                                   | مُوسُس الفاظ القرآن النكرميُم (عربي انگريزی)    |
| حبان بينس                                                              |                                                 |
| مولانااشرف على تعانوي                                                  | ا قرآنی                                         |
| مولانااهم بعيد صاحب                                                    | رآن کی ہتیں                                     |
|                                                                        |                                                 |
| مولاناتبورات ری عظمی فاضل دیوبند                                       | نېيمالبغاري مع رجبه وشرح اربو ۴ مبله            |
| مولانازكريا اقبال. فامنس دارانعلوم كواچي                               | نېسىيىملىلى ، «بىد                              |
| _ مولا الفنشس القديساحب                                                | مع ترمذی کا دیا در باید                         |
| مولانا سرفرا حدرت ، مولانا خورشيد عالمرقائي شاس فاصل يونيد             | نن الوداؤد شريفيي 📗 📗 عبله 📗 📗                  |
| مولاًافضال تدماحب                                                      | نن نسافی مهد                                    |
| مولانامح يشظورنغاني صاحب                                               | مارف لحديث زجروشرح البله عفائل                  |
| ملانا عابدالرحن كاندهلوي مولانا عبدالأجب ويد                           | نكوة شريفي مترجم مع عنوانات ٣ بلد               |
| مولايافعيل الرحمن فعب الى منطابري                                      | عن الصالمين مترهم ٢ بلد                         |
| دز امام مجتباری                                                        | وبالمفرد كال مع تبدوشري                         |
| مولاناع بالشرماويدغازى بورى فامناح بوبند                               | المامِق وريدشرح مث والريف و جلدوس على           |
| من صنعت نالد نيف مولانا محد زكريا صاحب                                 | زریخاری شریف ۴ مصص کامل                         |
| علامت بن بن شیک زیسید ن                                                | ر در بخاری شریعین کے مبد                        |
| مولاناا يوالمسسى صاوب                                                  | ليم الاستنات _ش <sub>ن</sub> ت مثركزة أردُو     |
| مولانامفتی خاشق البی البرنی                                            | مرح اربعین نووی رسیشرے                          |
| - مولانامحد زكرياقب أن فانس والعلوم كواجي<br>- معالية محمد زكريا قب ال | مع للديث                                        |

ناشر:- دار الأشاعت اردوبازار كراچي فون ۲۹۳۱۸ ۲۱۳۷۸ م

كاللاشاعت كي طبوعيني كتنايك خطرة بالاشاعت المعالمة المعال

| •                                                                                                                                                                                                     |                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| جع وترتيب مفتى ثناء الله محمود فاضل جامعددار العلوم كراجي                                                                                                                                             | بن کےمسائل اورا نکاحل۲ جلد <u>-</u>                 | خواتا         |
| حضرت مفتی رشیدا حرکتگوین                                                                                                                                                                              | ى رشىدىيەمة ب                                       | فتاو          |
| مولا ناعران الحق كليانوي                                                                                                                                                                              | ب الكفالة والنفقات                                  | كتا           |
| مولا نامجمه عاسق الهي البرني "                                                                                                                                                                        | ل الضروري لمسائل القدوري                            | تهي           |
| _ حضرت مُولا نامحَدُ لِمَشْرِت على نَصا لذى رم                                                                                                                                                        | ت تى زبور مُدَ لل مُكتل                             | -             |
| _ مُولانامغتي عبث الرحبِ يمْم لاجبُوري                                                                                                                                                                | یا وی رخیمیه اردو ۱۰ جعنے ـ                         | فسة           |
| _ " " " " " -                                                                                                                                                                                         | ی رحمیٹ انگریزی ۳ جیتے۔                             | قاو           |
| رَمُلِنَامُولَقِي عُمْانِي — اَوَرَبَكَ زِيثِ عَالْمَكْير                                                                                                                                             | ى عَالِمَكِيْرِي ارْ و ارجلد تُع ببيْرِ لَغظ        | فئاو          |
| ١٠ رجلد سرلانامنعتى عزيزالنرجن صب                                                                                                                                                                     | يئ وَازُالعَلُومُ ولِوبِبُتُ ١٢، حِصَّة             | فياو          |
|                                                                                                                                                                                                       | ي كِارَالْعُلُومُ دَيْوَبَنِد ٢ جَلْدَكَ            |               |
| " " " <u>"                              </u>                                                                                                                                                          | م کا نِظت م ارامِنی                                 | إشلا          |
| ن ين كروآني احكم الله المعلم الله المعلم                                                                                        | لِ مُعَارِفِ القَرْآنِ (تَعْيَعِ إِذَا تَعْلَا      | مسأت          |
| " " "                                                                                                                                                                                                 | ن اعضا کی بیوند کاری                                |               |
| , , ,,                                                                                                                                                                                                | يُدنيث فبن رُ                                       |               |
| اہلینطرب <u>ی</u> ف احمکہ تھالڈی رہ                                                                                                                                                                   | ن کے پیلے شیرعی احکام                               |               |
| _ سُرلانامنعتی محد شینع رج                                                                                                                                                                            | _,زندگی                                             |               |
| \$ \$ ~                                                                                                                                                                                               | يتى سُفْرِ سَفْرِكَ أَدَّا الْجَاحِكُمُ             |               |
| _فضيل المملخ هلال عثما لحق                                                                                                                                                                            | زخى قَانۇن ئىكار مەلاق، دُراشت                      |               |
| بر مُرلاناعبدالشكورهما. لكهنوى ره<br>مربع المربع المربع المساد                                                                                                                                        | بام الفقه<br>سربال وابرم                            |               |
| _إنتَكَادُ الله تَحَانُ مرحِم<br>رئيس من الله تَحَانُ مرحِم                                                                                                                                           | کے آدا میا کھی کے<br>کران فر                        |               |
| _ مُولاناً مُغتی رست پداخهٔ د مهاحب<br>د که به زلان تا به مرسط به سرک د                                                                                                                               | ن وَراتَتُ                                          | فالول<br>سامع |
| حَشَرت مُولانا قاری محدطیت میاحث<br>مّولانامخد هنیف کنگری                                                                                                                                             | ی کی شرعی چشت<br>الاق مریشارج تو میریوال            | وار<br>الع:   |
|                                                                                                                                                                                                       | ەالنۆرى شىرخ قدورى اعلىٰ —<br>ئى تەرەم كۆسىشەن د    |               |
| – مُولانامحدامشەون على تغالاي رە<br>_ مُولانامحدىقى ھى ھاسىب                                                                                                                                          | تى باتىن يعنى مسَائِلْ مِشْتَى زيور<br>. اتا مريزتا |               |
|                                                                                                                                                                                                       | ئے عاتلی مشائل<br>نخ فقہ ارسلامی                    | ماء           |
| _ سٹینے محینینسری<br>_ مُولانامحد مینینس کنگر ہی                                                                                                                                                      | ع هدر علا کی<br>ن انحفائق شرح کننرالدّ فائق         |               |
| _ مُولِمًا حَدِّ مِنْ عَلَى مَعَا نِهِ يَعَلَّى مَعَا نِهِ يَعِيمُ مِنْ الْحِيْدِي رَمِ<br>مُولِهُا مُحَدِّ لِشَرِّفُ عَلَى مَعَا نِهِ يَعْلَى مَعَا نِهِ يَعْلَى مَعَا نِهِ يَعْلَى مَعْلَا فِي رَمِ | ع الحقاق شرف مترالدقا مي<br>البيث لام عقل مي نظرتين |               |
| 2                                                                                                                                                                                                     | جزه یعنی عور تون کاحق تنسیخ نبکار                   | حلةنا         |
|                                                                                                                                                                                                       | . د یکی درون به ای می رسر<br>در دران حال            |               |